

THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH

### besturdubooks.net

# المعبت العسال الاستسامي حبيراً بالأكزيرا بهتمام مرتب شده فقيقي رسائل

فنسلاء ديوبند كففهي خدمات - ايكفضرجائزه



وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةٌ ، فَلَوُلَا نَفَرَ مِن كُلُولًا نَفَرَ مِن كُلُولًا نَفَرُ مِن كُلُ فِي مِن كُلُ فِي فَرُقَةٍ مُنْ هُمُ كَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي السَّيْدِ ، وَلِيُنصِرُوا قَوْمَهُمُ إِصَا رَبَعُوا إِلَيْ مِن إِلَيْ مَكِنُوا قَوْمَهُمُ إِصَا رَبَعُوا إِلَيْهُمُ لَكُونًا وَرُون (التوبة: ١٢٢) إلَيْهُمُ لَعَلَّهُمُ يَحُدُرُون (التوبة: ١٢٢)

## فضلاء د بوبند کی فقهی خدمات ایک مخضر جائزه

جس میں فقہ اسلامی کے تعارف ، فضلاء دیوبند کی تالیفات ومجموعہ ہائے فاوی ، فضلاء دیوبند کے قائم کردہ فقہی ادارے اور گذشتہ اور موجودہ فقہی مخصیتوں کے حالات وخد مات پراختصارہ جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی گئ ہے، نیز مقدمہ میں دیوبند کے فقہی منج فکر کوہمی واضح کیا گیا ہے۔

> ترنیب بڑ آ فآب غازی قاسمی/عبدالحسیب قاسمی



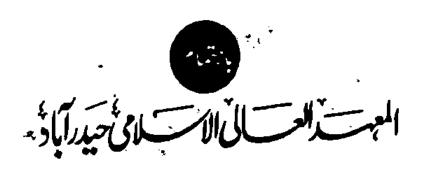

#### جمله حقوق بدحق معبد محفوظ طبع اول ۱۳۳۲ه - ۱۰۱۱

كتاب : فضلاء ديوبند كفتهي خدمات - ايك مختصر جائزه

ترتيب : آنآب غازى قاسى/عبدالحيب قاسى

مفحات : ۲۳۹

كبيوثركمابت: محرنصيرعالم مبتلي ("العالم "أردوكمبيوثر منشر، بيت العلم باركس،

كونة پيپ،حيدرآ باد:9959897621,9396518670)

سن اشاعت : ربیج الاول ۱۳۳۷ هـ فروری ۲۰۱۱ م

بت : بالمنال المستراكة المستركة المستراكة المستراكة المستركة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة المستراكة المس

کتب خانه نعیمیه دیو بند ، سهار نپور (یو بی)

#### ملنے کے پتے

- کتب خاندنعمیددیوبند،سهارنیور(یولی)
- ◄ المعبد العالى الأسلامي تعليم آباد قباكالوني ، شابين محر، حيدرآباد
  - جامعددارالعلوم شرنیادایالبیر یامرائے بینام درمینگر، بہار
    - ♦ ہندوستان بیپرایم و ریم ، مجملی کمان ،حیرو اوا ا

### فهرست مضامين

| للهرحماني ٢٢ | <ul> <li>مُعتَ (دارالعلوم دیو بنداوراس کافقهی منج): حضرت مولا نا خالدسیف ا</li> </ul> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| rq           | <ul> <li>♦ حندآغاز: آفآب غازی قاکی</li> </ul>                                         |
|              | يبهلا باب: تحريك دارالعلوم د بوبند                                                    |
| 14           | ن وارالعلوم کے قیام کا بس منظر                                                        |
| 14           | ♦ دارالعلوم كا آغاز                                                                   |
| ۵٠ پ         | ♦ دارالعلوم أيك تحريك                                                                 |
| ۵۱           | <ul> <li>♦ دارالعلوم دین تحریکول کامیر کاروال</li> </ul>                              |
| ۱۵           | ♦ دارالعلوم این نوعیت کا پہلا ادارہ                                                   |
| ٥٢           | أصول بشت كانه                                                                         |
| ۵۳           | <ul> <li>دارالعلوم کے بارے میں ایک انگریز جاسوں کا تبصرہ</li> </ul>                   |
|              | ووسراباب : فقداسلامی – مختصر تعارف                                                    |
| וץ           | <b>♦</b> فقه کی لغوی شخفیق                                                            |
| TI .         | <ul> <li>فقه کی اصطلاحی تعریف</li> </ul>                                              |
| Al           | ♦ تدوين فقه كي ضرورت                                                                  |
| אויי         | + نقداسلامی کے مأخذ                                                                   |
| YIT :        | ا- كماب الله                                                                          |
| <b>YY</b> .  | ۲ – سنت رسول الله                                                                     |

| Ϋ.          |                           | فضلاء ديوبند كفتى خدمات - أيمخ تفرجائز ا                |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۸ĸ          |                           | ٣- ايماع                                                |
| 49          |                           | <ul> <li>جیت اجماع صدیث کی روشن میں</li> </ul>          |
| 24          |                           | יוַט                                                    |
| <b>4</b> ٢  |                           | <ul> <li>ٹیاس کے لغوی معنی</li> </ul>                   |
| <b>4</b> ٢  |                           | <ul> <li>خیاس کی اصطلاحی تعریف</li> </ul>               |
| <b>4</b> ٢  |                           | <ul> <li>جیت تیاس قرآن کی روشن میں</li> </ul>           |
| <u>۲</u> ۳  |                           | <ul> <li>جیت قیاس مدیث کی روشن میں</li> </ul>           |
| ليفات       | فقهاورقواعدِفقهيه پرچندتا | تيسراباب : تدوين فقه، أصول                              |
| <b>44</b>   |                           | ♦ آپ فتوی کیے دیں؟                                      |
| 44          | •                         | + آسان أصول فقه                                         |
| 44          |                           | + أصول فته                                              |
| ۷۸          | القياط بع عنيه ر          | <ul> <li>القو عدالظهيه المحوده</li> </ul>               |
| ۷۸          | <b>-</b>                  | <ul> <li>♦ الموجز في أصول الفقه (عربي)</li> </ul>       |
| ∠۸ ¬        | •                         | <ul> <li>ادادالغته</li> </ul>                           |
| <b>∠</b> ∧′ | - Strander                | <ul> <li>اوده ش افآه کے مراکز اوران کی خدمات</li> </ul> |
| 49          |                           | → حسيل أمول الفقد                                       |
| <b>4</b>    | · af                      | <ul> <li>فقداسلامی — تدوین وتعارف</li> </ul>            |
| <u>,</u> ∠9 |                           | <ul> <li>فقه في كے أصول وضوا بط</li> </ul>              |
| 49          |                           | ♦ مقدمه اسلامي عدالت                                    |
| ۸•          |                           | ♦ مقدمه تدوين فقه                                       |
| ۸•          | •                         | <ul> <li>مقدمه قآوی دارالعلوم دیویند</li> </ul>         |
| ۸٠          | ; •                       | <ul> <li>مقدمة ورالا بيناح</li> </ul>                   |

## چوتھاباب: مسائل فقہیہ پر چند تالیفات

| ۸۳         | + آئين <i>ٽا</i> ز                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۸۳         | <ul> <li>۲ اله مكمر العبوت كے شرقی احكام</li> </ul>             |
| ۸۳         | + اكام الح                                                      |
| ۸۳         | + احكام الزكاة والعدقة                                          |
| ۸۴         | + احکام المسجد                                                  |
| ۸۵         | <ul> <li>♦ اختلاف الأعمة في المسائل المهمة</li> </ul>           |
| ۸۵         | <ul> <li>اسلام اورجد بدمعاشرتی مسائل</li> </ul>                 |
| ۸۵         | + اسلام اور جديد ميذيكل مسائل                                   |
| ۲۸         | + اسلام كالممل نظام طلاق                                        |
| ۲۸         | + اسلام كانظام عشروزكوة                                         |
| ٨٧         | ♦ اللام تقريبات                                                 |
| ٨٧         | <ul> <li>♦ الأعجوبة في مربية خطبة العروبة إ</li> </ul>          |
| ٨٧         | <ul> <li>♦ الاعلام المرفوعة في تعلم الطلقات المجموعة</li> </ul> |
| ۸۸         | <ul> <li>التعويرالا حكام التعوي</li> </ul>                      |
| ۸۸         | ♦ الحيلة الناجزة                                                |
| <b>A</b> 9 | + الريا                                                         |
| 9•         | ♦ اقامت ملاة                                                    |
| 4•         | <ul> <li>انوارالمهابع فی توضیع الرادی</li> </ul>                |
| 4+         | + ایک مجلس میں تمن طلاق                                         |
| 18         | <ul> <li>اخمة الأريب في مسائل المعلمة والمحاريب</li> </ul>      |
| 91         | + بېځې قر (دوملدي)                                              |
|            |                                                                 |

| <u> </u>   | فضلاء دیوبند کی فتهی خد مات—ایک مختصر جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91         | + بہثتی زبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91         | ♦ بيونى يار ركى شرى حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 95         | <ul> <li>تبيين الحجة في إعفاء اللحية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91"        | → تحذير الإخوان عن الربا فى الهندوستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41~        | → تحفد مج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91~        | → تحفة حفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90         | <ul> <li>تحقیق سمت قبلة البلاد بسعی رئیس جهانگیرآباد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90_        | * خقیق مئله خطبهٔ جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90         | <ul> <li>تزیبهالقرآن عن استبدال الأزمان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90         | <ul> <li>◄ توثيق الكلام في الإنصات خلف الإمام .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44         | <ul> <li>♦ توضيح البربان في اشتراط السطان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44         | <ul> <li>چنداہم فقہی مسائل بدلتے ہوئے حالات میں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94         | + حلال وحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94         | <ul> <li>حل الدقائق في تحقيق الصبح الصادق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94         | ♦ دارهی اورانبیاء کی سنتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94         | <b>♦</b> دو ضروری مسئلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.         | · ﴿ وَنِحُ وَقَرِ بِالْى — احكام ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99         | + رسالهٔ فراتش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49         | <ul> <li>رفع الخلاف عن احكام فو نوغراف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 99       | + رفق جج وعمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b> ••</b> | <b>→</b> رفیق سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b> ++</b> | ♦ ركعات تراوت على المناسخ |
| 1•1        | <ul> <li>رمضان السبادك كفغائل ومسائل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 4                   | فضلاء ديوبند كي فقهي خدمات — ايك مختصر جائزه                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1                 | <ul><li>← رہبرتجائ</li></ul>                                                                                               |
| 1•1                 | ب<br>ب سنرآخرت-احکام ومسائل<br>ب                                                                                           |
| 1+1                 | ♦ صبح صادق وشفق کی تخفیق                                                                                                   |
| 1+1                 | <ul> <li>ملاة السالحات</li> </ul>                                                                                          |
| 1+1"                | ♦ طريق السداد في عقوبة الارتداد                                                                                            |
| 1•1°                | لم المين<br>مع الميان ما الميان |
| 1•1                 | ♦ عبادت اور چندا ہم جدید مسائل                                                                                             |
| 1+0                 | ♦ غنية الناسك في بغية المناسك                                                                                              |
| 1+0                 |                                                                                                                            |
| 1+1                 | ♦ قاموس الفقه                                                                                                              |
| 1•4                 | ♦ قول الا مام فى فساداما ة المغلام                                                                                         |
| 1•∠                 | → محل العينين في ترك رفع اليدين                                                                                            |
| 1•∠ .               | ♦ مبادث فنهيه                                                                                                              |
| <b>1•∠</b>          | <ul> <li>♦ مروجه بدعات—نقها واسلام کی نظر میں</li> </ul>                                                                   |
| I•A                 | ♦ مروجه سیاست کے شرقی احکام                                                                                                |
| 1•4                 | <b>♦</b> مسائل اذان                                                                                                        |
| 1• 9                | * مسائل مجده مهو                                                                                                           |
| . [• 9              | مجد کے آ داب واحکام                                                                                                        |
| 11.                 | ♦ مسنون قراءت                                                                                                              |
| 114                 | <ul> <li>♦ معاشرتی مسائل ــ وین فطرت کی روشن میس</li> </ul>                                                                |
| ''' <u>.</u><br>[[] | ♦ منية المسامد في آداب المساجد<br>. لسا                                                                                    |
| 17]                 | ♦ ميراث السلمين                                                                                                            |

| 19             | فضاله وبوبند كفتهي خدمات — ايك خضر جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111            | <ul> <li>♦ نواز ل فترييه معاصره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H.             | <b>א</b> חטיאוניי <b>+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | بَانْجُوال باب: فضلاء ديو بند كے مطبوعه فاوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110            | → احسن الفتاويٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110            | ♦ المادالفتاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IIΔ            | <b>♦ المادام فلنبين</b> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in             | + حبيب الفتاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ווץ -          | ♦ خيرالفتاوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| li.A           | <ul> <li>دینی مسائل اوران کاحل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III            | ♦ عزيز الفتاوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IIZ =          | ♦ قاوى احياء العلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نفي 211        | + فأوى امارت شرعيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114            | <b>♦ فآ</b> ويٰ دارالعلوم ديو بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M              | <b>♦</b> فآويٰ رشيد بيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IIA            | المستحد     المستحد |
| 119            | <b>♦ فآوڭ محودىي</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119            | → كتاب الفتاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119            | → كفلية المفتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " I <b>r</b> • | ♦ نتخبات نظام الفتاوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ات             | چھٹاباب: معہد کے تربیت یا فتہ فضلاء دارالعلوم کی تالیفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Irr            | <ul> <li>♦ اجاره—احكام وتطبيقات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 11    | ننسلاه بع بند كافعهي خدمات - ايك نضرجائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irr-  | اینتها داور تظید<br>♦ اینتها داور تظید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| irr   | ♦ اینهاداودسید<br>+ احکام یختن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFC   | + احام اسمانة — فقدشافعي عمل<br>+ احام المسمانة — فقدشافعي عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ITI   | ♦ اعظم المسلاء - تعدما ن عن<br>♦ اعلم القرآن للجصاص (مخضيق تعليق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Irr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA   | ♦ اختلاف مشائخ الحفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ira   | ﴿ اُردوزبان شِی فِقهیات کاسرهایی<br>اُنسی ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 180   | + اسلام اورجد بدذرائع ابلاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Iro   | + اسلام اور ما حوليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iry   | <ul> <li>اسلام کا قانون تعزیر</li> <li>خته به تعلق بر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iry   | <ul> <li>بالأدلة الشريفة على ند بب الإمام أنى صديفة (محقيق وتعليق)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •     | → بچے۔ حقوق واحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IPY   | ◄ حقوق آورآن کی خرید و فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | + حیوانات کے فقیمی احکام<br>میرانات کے فقیم کے فقیمی احکام<br>میران کے فقیم کے |
| 112   | <ul> <li>خطبات—احکام ومسائل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112   | + مجدے۔ احکام دمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 172   | ♦ سوداورمروج سودي معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFĄ   | ♦ شركت—احكام دخليقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA   | <ul> <li>فیرسلموں ہے متعلق فقہی احکام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ₽ IFA | + تآويٰنوازل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , IFA | المنظم وزيادتی الله فاح مناح برسب علم وزيادتی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , IP4 | + مرابحه—امكام وتعليقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179   | + مردومورت كيمساك عمافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       | فنىلاء دىيوبند كى نقى دات — ايك نقر جائز ه                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 119                   | ♦ مزارعت كے شرى احكام                                           |
| 114                   | ♦ مضاربت—احكام وتطبيقات                                         |
| 11"*                  | ♦ معاشرتی زندگی ہے متعلق قرآنی تعلیمات                          |
| 11-                   | <ul> <li>معاشر تی زندگی ہے متعلق مشیات کے شرعی احکام</li> </ul> |
| 11"•                  | ♦ موافقات الأثمة الأربعه                                        |
| 11"1                  | ♦ موانقات الإمام أبي صنيفة والإمام ما لك                        |
|                       | سانوان باب : فقهی ادارے                                         |
| Ira                   | O دارالا فآءدارالعلوم ديوبند                                    |
| ۱۳۵                   | <ul> <li>دارالافآء کے تیام ہے پہلے فاوی نو کی ہے</li> </ul>     |
| ١٣٥                   | نآوی نو کسی کا پہلا دور                                         |
| Ira                   |                                                                 |
| IFY                   | ♦ نآوي نولي کاتيسرادور                                          |
| IFY                   | فآوي نولي کاچوتمادور                                            |
| 174                   | ♦ فآدى نولى كايانجوال دور                                       |
| 12                    | ♦ دارالانآوكا تيام اور بهلے صدر مفتی                            |
| IFA                   | ♦ دارالا فآء میں کام کرنے والی شخصیات                           |
| IFA                   | معتی عزیز الرحمٰن عثمانی<br>ح                                   |
| 11-9                  | منتی ریاض الدین بجنوری<br>♦ مفتی ریاض الدین بجنوری              |
| li~                   | په مفتی محمد نفیج د یو بندی په                                  |
| <b>!</b> ſ <b>′</b> * | ب مولانا محرسهول بما ملكوري                                     |
| (m)                   | ، مولانا كفايت الله كنگويي<br>♦ مولانا كفايت الله كنگويي        |
| (P)                   | ♦ مولانا فاروق احمدافيه يوي                                     |

| ننسلاء ديو بند كفتهي خدمات – أيك مختصر جائزه                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| پ مولانااعر ازعلی امروموی                                                         |
| مفتی مهدی حسن شا هجهان بوری                                                       |
| ♦ مفتی محمود حسن گنگوبی                                                           |
| پ مفتی نظام الدین اعظمی                                                           |
| مفتی ظفیرالدین مفتاحی                                                             |
| مفتی حبیب الرحمٰن خیرآ بادی                                                       |
| ♦ دارالعلوم د يو بند ميس فآوي نويسي کامنيج                                        |
| ♦ آن لائن افقاء کی شروعات                                                         |
| ♦ فقه و فقاوي ميس دارالعلوم كامقام                                                |
| <ul> <li>◄ حيدرآ باد كى عدالت عاليه كے لئے دارالعلوم كے مہتم كا انتخاب</li> </ul> |
| ♦ دارالا فما مى توسيع اورجد يدعمارت من منتقلى                                     |
| + نقل فآوي كاامتمام                                                               |
| ♦ فآديٰ کی ترتیب وطباعت                                                           |
| ♦ دارالا قآء کی موجوده صورت حال                                                   |
| ♦ شعبة تربيت افآء                                                                 |
| 🔾 دارالقعناءامارت شرعيه يجلواري شريف، پينه                                        |
| ♦ امارت شرعیہ کے قیام کا پس منظر                                                  |
| → سن قیام، بانی اورامیر                                                           |
| ·                                                                                 |
| + امادت شرعیہ کے مقاصد                                                            |
| <ul> <li>مختف شعبون میں امارت کی خدمات</li> </ul>                                 |
| امارت شرعیه کاشعبهٔ انآ ، وقضاء                                                   |
|                                                                                   |

| 16          | فضلاء دبوبند کفتهی خدمات - ایک مختصر جائزه                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IAI         | <ul> <li>◄ دارالا فآءاور دارالقعناء مي كام كرنے والی شخصیات</li> </ul>     |
| est.        | <ul> <li>♦ دارالقصناء میں فیصل کئے محتے مقدمات</li> </ul>                  |
| 147         | <ul> <li>ملك بحريش نظام تعناه كا قيام</li> </ul>                           |
| 146.        | O ادارة السياحث المنظمية                                                   |
| 140"        | ♦ قيام كاپس منظر                                                           |
| OF          | → سن قیام اور بانی                                                         |
| <b>å</b> rt | ♦ ادارو كفتهي اجتماعات                                                     |
| ITT         | + نظام تعناء كا قيام                                                       |
| 144         | ♦ دوسرافقهی اجتماع                                                         |
| 144         | تیسرافقهی اجتاع                                                            |
| 144         | چوتمافقهی اجتماع                                                           |
| 14.         | O اسلا کم فقدا کیڈی انڈیا                                                  |
| 12•         | ♦ قيام كابس منظر                                                           |
| 141         | من قيام اور بانى                                                           |
| 141"        | ♦ اکیڈی کے بنیادی مقاصد                                                    |
| 121         | <ul> <li>اکیڈی کے کام کامنج اور دیگرفتهی اداروں سے اس کا اتمیاز</li> </ul> |
| 127         | <ul> <li>اکیڈی کی مالمی شہرت اورلوگوں کا اعتا و</li> </ul>                 |
| IZA         | <ul> <li>اکیڈی کی طعنی فعدہات</li> </ul>                                   |
| ILA         | الف: تربتی ورکشاپ                                                          |
| 149         | ب فقهی سیمینار                                                             |
| 149         | ح:فقبی کٹریچرکی طباعت                                                      |
| IAI         | 🔾 دارالا فمآ مدرسه قاسمید شای مراد آباد                                    |

| 10             | فضلاء ديوبند كي فقهي خدمات—ايك مختصر جائز و                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| iAI            | → سن قیام اور سیلے مفتی                                           |
| sar            | ♦ دارالا فآء میں کام کرنے والی شخصیات                             |
| ' IAP          | * مفتى مصلح الدين <sup>'</sup>                                    |
| IAP            | ب مفتی محمرمیاں دیو بندی<br>ح                                     |
| iAm            | ♦ مولاناعجب نورمها حب                                             |
| * IAT          | به مفتی حامد میان د بو بند<br>منتی حامد میان د بو بند             |
| IAr            | ب مفتی دا حدر ضامرادآیا دی<br>مفتی دا حدر ضامرادآیا دی            |
| iAr            | ب من و حد مناه منه ملی<br>ح مفتی اختر شاه منه ملی                 |
| : IAS          | ↓ من من مرادآ با دی<br>ح مفتی عبدالرحم <sup>ا</sup> ن مرادآ با دی |
| * <b>!A</b> \$ | ټ مفتی محمد یحیٰ در بھٹنو ی                                       |
| - IAY          | √ سن مدین ریوستان<br>ح مفتی ریاض الدین میرنفی                     |
| > 1AY          | ۰ مفتی عبدالو ہاب سبار نپوری<br>♦ مفتی عبدالو ہاب سبار نپوری      |
| -<br>- 144     | ۰ مفتی شبیراحمه قاسمی<br>ح مفتی شبیراحمه قاسمی                    |
| • 1AZ          | ۰ مفتی محمد سلمان منصور بوری<br>مفتی محمد سلمان منصور بوری        |
| . IAZ          | → نهر مندان مور پررن<br>+ تر تیب فآوی                             |
| : IAZ          | •                                                                 |
| . IA9          | ♦ شعبة تمرين افتاء<br>حرك مديدا المصرف والمدينة                   |
|                | <ul> <li>المعبد العالى للتديب في القصاء والافتاء</li> </ul>       |
| · IA9          | ♦ معہد کے قیام کا پس منظر                                         |
| 191            | + س قیام اور بانی                                                 |
| 191            | ♦ معہد کے قیام کامقعمد                                            |
| 191            | ♦ فضلا مى تربيت كانتج                                             |
| 191            | ۱-تدریس                                                           |

| ۲۲<br>۱۲     | نقبی خدمات — ایک مختمر جائز و<br>   | فضلاء دبوبندك                  |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 195          |                                     | 13-4                           |
| 197          | ، فمآ و کی اور تربیت قضاء           | ۳-مثق                          |
| 191          | رات                                 | س-محاض                         |
| 191          | د.                                  | ٥-مطا                          |
| 191"         | ہر بیت کرنے والی شخصیات             | + فضلاء ک                      |
| 1917         | إنے والے فضلاء کی تعداد             | + ربيت                         |
| ism          | ی و خفیقی سر مایی                   | <ul> <li>معبد کاعلم</li> </ul> |
| 491          | عالى الاسلامي حيدرآ با د            | 0 المعبدال                     |
| 190          | ن منظراور سن قیام                   | + قيام كالب                    |
| 197          | مقاصد                               | + تيم                          |
| 197          | عبه جات                             | <b>♦</b> تغليم ش               |
| rei          | ى فى علوم القرآن                    | ♦ انتصافر                      |
| 192          |                                     | انتعام                         |
| 19A          | ى في الفقه الأسلامي                 | اختصاص                         |
| 19.4         | ى فى الدعوه                         | اختصاص                         |
| 199          | ں کے مشترک مضامین                   | ♦ ان شعبوا                     |
| <b>***</b>   | لا مک فائتانس                       | ♦ شعبةاس                       |
| 700          | يَّن                                |                                |
| <b>1</b> *1. | رالله بن مسعود                      | + مددسري                       |
| <b>r•</b> 1  | کورس برائے دی <mark>ں تعل</mark> یم | + فاملاتي                      |
| <b>*</b> *1  | ,                                   | + دارالاتا                     |
| <b>r•r</b>   | یں اینڈ ٹرونسیج<br>اینڈ ٹرونسیج     | + سنفرفارة                     |

| 14           | نضلاء دیوبند کی فقهی خدمات — ایک مختمر جائزه                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| r•r          | <u> </u>                                                          |
| r•r"         | ﴾. سمپوزيم كاانعقاد ·                                             |
| r•1°         | ♦ معهد كے تربیت یا فتہ افراد                                      |
| r•1"         | ♦ معہد کی علمی و تحقیقی خد مات                                    |
| r•0          | ♦ معبدگی مطبوعات                                                  |
|              | آ گھواں باب : گذشته فقهی شخصیات                                   |
| <b>1'- 9</b> | O حفرت مولا تارشیدا حمر کنگوی گ                                   |
| <b>r</b> + 9 | ♦ من ولا دت اورتعلیم وتربیت                                       |
| ri•          | <ul> <li>ئدریس،افآءاوراصلاح کاسلسله</li> </ul>                    |
| rii j        | ♦ دارالعلوم دیو بندے آپ کاتعلق                                    |
| rir          | ♦ فقدو فتاوی میں آپ کامقام                                        |
| rie          | ♦ علمي وللمي سرماييه                                              |
| riy          | 🔾 مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؓ (۱۲۸۲ھ)                            |
| - riy        | + بِسن ولا د <b>ت</b> اوُروطن                                     |
| riy          | + أبتدائي تعليم -                                                 |
| <b>11</b> 4  | <ul> <li>دارالعلوم دیوبند میں داخلہ اور تعلیم سے فراغت</li> </ul> |
| <b>119</b>   | + درس وتدريس                                                      |
| <b>**</b> *  | ،<br><b>+ شان تفق</b> ه                                           |
| rrr          | + نقهی خدمات                                                      |
| rra          | ♦ وفات                                                            |
| 110          | ♦ تاليفات                                                         |
| <b>*****</b> | O مفتى عزيز الرحمٰن عثمانی ( ١٣٩٧هـ )                             |

| IA    | فضلاء دبوبند کی فتهی خدمات — ایک فضر جائز و                    |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 112   | → سن ولا دت اورتعلیم و مدریس                                   |
| rrx   | + خدمت افآء                                                    |
| rrq   | <ul> <li>جامعاسلامیدڈائیل پی</li> </ul>                        |
| rr.   | ♦ وفات وتدفين                                                  |
| rrr   | 🔾 حعزت مولا نااشرف على تقانويٌّ (١٣٠٠ه )                       |
| rrr   | → سن ولا دت اوروطن                                             |
| rrr   | + ابتدائی تعلیم                                                |
| rrr   | <ul> <li>دارالعلوم دیو بند می دا خله و فراغت</li> </ul>        |
| rrr   | <ul> <li>کانپورٹس تدریسی واصلاحی خدمات</li> </ul>              |
| rrr   | ♦ شان جامعیت                                                   |
| rm    | خانه مجمون میں                                                 |
| rrz   | <ul> <li>فقهی خدمات اور خصوصیات</li> </ul>                     |
| rma   | + وفات وتدفين                                                  |
| rr•   | ◄ حلانده ومستفيد من                                            |
| rr•   | <b>♦ على قلى سرماي</b> ي                                       |
| rm    | ن مانظمحرا حرمها حبّ                                           |
| rrr   | ♦ سن ولا دت اورتعلیم                                           |
| rrr   | <ul> <li>دارالعلوم کےمنعب اہتمام پر</li> </ul>                 |
| rra   | ۰<br>+ جامعه نظامیه حیدرآباد کی صدارت                          |
| rpa   | ♦ فقه و فقاوی میس آپ کامقام                                    |
| rry ' | <ul> <li>خیدرآبادگی عدالت عالیہ کے لئے آپ کا انتخاب</li> </ul> |
|       | + سنرآخرت<br>+ سنرآخرت                                         |

| فنسلاه ديوبند كفتهي خدمات — ايك مختفر جائزه                   |
|---------------------------------------------------------------|
| ن مفتی کفایت الله د بلوی (۱۳۱۵ ه                              |
| ♦                                                             |
| ♦ تعليم وتربيت                                                |
| م<br>مرکیس وافرآء کی خدمات                                    |
| <ul> <li>آپ کی جامعیت اور مختلف دینی ولمی سرگرمیان</li> </ul> |
| ♦ شان تفعه اور فآوی نویسی کانچ                                |
| ب موب<br>♦ وفات وتدفين                                        |
| <ul> <li>آپ کے اساتذہ و خلافہ ہ</li> </ul>                    |
| ب علمی قلمی سرماییه<br>+ علمی وقلمی سرماییه                   |
| ب مولانا محرسہول بھا کلپورگ<br>ن                              |
| ن مولا نااعز ازعلی امروبوی (۱۳۲۱ه)                            |
| ن مفتی مهدی حسن شا بجها بوری (۱۳۲۷ه)                          |
| ن مغتی محمرا ساعیل بسم الله شورتی (۱۳۳۷ه)                     |
| ن مفتی محرشفیع مساحب دیوبندی (۱۳۳۷ه)                          |
| ٠ - ٠ - ٠ • • • • • • • • • • • • • • •                       |
| ← دارالعلوم د يوبنديس                                         |
| + فراغت وتدریس<br>+                                           |
| <ul> <li>♦ افآء کی خدمت اورآپ کافقهی مقام</li> </ul>          |
| <ul> <li>♦ امّیازات وخصوصیات</li> </ul>                       |
| <ul> <li>آپ کخصوص اسا تذہ و تلاندہ</li> </ul>                 |
| ب عبدے اور مناصب<br>+ عبدے اور مناصب                          |
| ۰ مهرت دول ب<br>+ سن د قات اورعلمی سر مایی                    |
|                                                               |

| او يو بندئ (۱۳۳۳ه) و العام اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>→ سن ولا دت ا</li> <li>→ تدریکی خد ا</li> <li>→ سیاس سرگرم</li> <li>+ مدرسدامینید</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ست اور جمعیة علماء مندسے وابستگی اس اور جمعیة علماء مندسے وابستگی اس ۱۸۳ اسلامی استگری است استراک خدمات استراک خدمات اور مباحث فقهید کا قیام استراک خدمات اور مباحث فقهید کا قیام استراک خدمات استراک خدمات اور مباحث فقهید کا قیام استراک خدمات خدمات استراک خدمات خدمات خدمات استراک خدمات استراک خدمات خد | <ul> <li>تدری خده</li> <li>بیای سرگرم</li> <li>بدر سدامینید</li> </ul>                                |
| ال اور جمعیة علماء بهند سے وابستگی ۲۸۴<br>د ملی میں ۲۸۴<br>بٹ فارم سے آپ کی خدمات<br>اخد مات اور مباحث فقهید کا قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + سای سرگرم<br>+ مدر سدامینیه                                                                         |
| العلى من المراحث المر | + مدرسهامینیه                                                                                         |
| ب فارم سے آپ کی خدمات<br>اخدمات اور مباحث فقهید کا قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| اخد مات اور مباحث فقهيد كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + جمعیۃ کے پل                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + آپ کافتهی                                                                                           |
| اب ۱۳۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + على ولكى سر                                                                                         |
| ندامرتسری ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🔾 مولانا ثناءال                                                                                       |
| ن سنگوی (۱۳۵۰ه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🔾 مفتی محود حسر                                                                                       |
| ىلىنىب يايىنىپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦ ولادت وسل                                                                                           |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>ابتدائی تعلیم</li> </ul>                                                                     |
| ببند میں داخلہ و فراغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>دارالعلوم دی</li> </ul>                                                                      |
| بأنيورمي ، بانيورمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 💠 مظاہرعلوم                                                                                           |
| کانپورش س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + جامع العلوم                                                                                         |
| ببند كے دار الا نماء ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + دارالعلوم د ب                                                                                       |
| واورشانِ تفقه ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ♦ خدمتانآ                                                                                             |
| من آپ کا نیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + فآوڭ نولىي                                                                                          |
| فين ' سير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ♦ وفات اور تد                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + آپڪار                                                                                               |
| رابي ۳۰،۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + علمی ولمی س                                                                                         |
| ہا ہے۔<br>مرین اعظمیؓ (۱۳۵۲ھ) میں معلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O مفتى نظام ال                                                                                        |

| ři             | فضلاء دبوبند كفتهي خدمات - ايك نقر جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.a            | → سن ولا دت اورتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F•4            | ♦ خدمت تدريس وافتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>794</b> - 4 | ♦ آپ کے اساتذہ و تلانہ ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r•2            | → علمی قلمی سر ماییه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144            | <ul><li>→ سنرآ خرت</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1"1</b> +   | 🔾 مفتی رشیداحمه پاکستانی (۱۲۳۱هه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱۳            | ن قامنى مجابد الاسلام قاسى على المسلام قاسى على المسلام قاسى المسلوم |
| ۳۱۳            | → سن ولا دت اوروطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ساس            | ♦ ابتدائی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>110</b>     | ♦ دارالعلوم د يو بند من داخله و فراغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FIY            | <ul> <li>دارالعلوم دیوبندے گہری وابستگی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1712           | ♦ جامعدرهمانی موتگیریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1</b> "19   | ♦ قامنى مساحب كى فقى خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1-19           | ا-فآوی توسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .mr            | ۲- قامنی شریعت دارالقصنا وا مارت شرعیه پیشنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rro            | ٣-مسلم برسل لا بورد میں خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rry            | سم-مرکز الجث العلمي كا قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1712           | ۵-سهای بحث ونظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PT</b> 2    | ٢-اسلا كم نقدا كيثرى اعثريا كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MYA            | ٤- المعهد العالى للتدريب في القصناء والأفماّ ء كي بنياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MYA            | ٨-تفنيفات وتاليفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779            | + دومرے میدانول چل خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| **          | فضلاه ديوبند كفعبى خدمات – ايك تضرجائزه                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| rr.         | → عہدے اور الوار ڈ                                          |
| ۳۳۲         | ◄ تلانده ومستنفيدين                                         |
| ٣٣٣         | ♦ وفات وتدفين                                               |
|             | . نوال باب : موجوده فقهی شخصیات                             |
| rr2         | 🔾 مفتی ظفیرالدین مفاحی (۱۳۲۳ه)                              |
| 222         | <ul> <li>تاریخ پیدائش اوروطن</li> </ul>                     |
| 222         | ♦ تعليم وتدريس                                              |
| <b>*</b> "* | ♦ دارالعلوم د بوبند میس تقرری کا سبب                        |
| rm.         | <ul> <li>دارالعلوم کی آغوش میس علمی فقیمی خد مات</li> </ul> |
| ויויין      | ا-شعبة بلغ وتعنيف                                           |
| ۲۳۱         | ۲-تر تیب فآوی                                               |
| MAL         | ۳-کتب خانه کی ترتیب                                         |
| ٣٣٣         | ٣- خدمت افمآء                                               |
| 200         | ♦ ويمرعبد اوردمدداريان                                      |
| rry         | ♦ اسما تذه اور تلانده                                       |
| ru.         | ♦ على قلى سرمايي                                            |
| <b>F</b> 0+ | 🔾 مفتی حبیب الرحمٰن خیرآ بادی (۱۳۷۲ه)                       |
| ror         | 🔾 مولا ناخورشید عالم قامی (۲۷ اه،۱۹۵۷ء)                     |
| roo         | 🔾 مفتی فغیل الرحمٰن ہلال عثمانی (۲۷۱۱ھ)                     |
| TOA         | O مولانابر بان الدين سنبعلي (١٣٤٧هـ)                        |
| <u>Far</u>  | 🔾 مولا ناز بيرا حمرقاسي (٩٤٣ اه)                            |
| MAL         | ◄ عنى ولا د ت اورا بتذائى تعليم                             |

| ri          | فنهلاه دبوبند كفتهي خدمات - ايك مختفر جائزه |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>777</b>  | ♦ دارالعلوم د يو بند من داخله اور فراغت     |
| mym         | پر رئیس وافیآ وی خدمت                       |
| <b>712</b>  | ♦ خصومیات وامتیازات                         |
| ryq         | + آپ کے تلانہ ہ                             |
| rz•         | َ وَمَنْ عَبِدَالا حداز ہری (۱۳۸۰ھ)         |
| 727         | 🔾 مفتی اشرف علی با توی (۱۳۸۱ه )             |
| 26          | 🔾 مفتی سعیداحمه یالن بوری (۱۳۸۲هه)          |
| rza         | ن قامنى عبدالجليل قائمى (١٣٨٣هه)            |
| rai         | ن مفتی عزیز الرحمٰن فتح پوری (۱۳۹۰هه،۱۹۷۰)  |
| ۳۸۳         | 🔾 مولاناعبيدالله اسعدى (۱۳۹۰ه)              |
| ۳۸۵         | 🔾 مولاناغتیق احمد بستوی (۱۳۹۰ه)             |
| raz ·       | 🔾 مولانامحمة قاسم مظفر بوری (۱۹۳۰هه،۱۹۷۵)   |
| TAL         | → سن ولا دت اورتعلیم                        |
| ۳۸۸         | ♦ فراغت د تدريس                             |
| raa .       | <ul> <li>♦ خدمت تقناء</li> </ul>            |
| PA4 .       | + على قلمي سرمايي                           |
| <b>rq•</b>  | ♦ الله                                      |
| 791         | ♦ خصوصیات وانتیازات                         |
| Mam         | 🔾 مفتی جمیل احمدند مری (۱۳۹۵هه ۱۹۷۵)        |
| <b>190</b>  | 🔾 مولانا خالد سيف الله رحماني (١٣٩٧ه)       |
| <b>r</b> 43 | ♦ سن ولا دت اوروطن                          |
| <b>190</b>  | ♦                                           |
|             |                                             |

| Y/*                                          | فضلاء دیو بند کی قتبی خدمات – ایک خشر جائزه        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| T96                                          | + تدريعي خدمت                                      |
| <b>19</b> 1                                  | <ul> <li>المعبد العالى الاسلامى كا قيام</li> </ul> |
| <b>179</b> A                                 | + انتیازات وخصوصیات                                |
| r99                                          | ا-وسعت مطالعه                                      |
| l                                            | ۲- نے مسائل کا مناسب حل                            |
| ſ <b>*</b> • I                               | ۳ - نصوص سے اعتزاء                                 |
| <b>(%)</b>                                   | ۴- جائز متبادل پیش کرنا                            |
| r•r                                          | - الله الله الله الله الله الله الله الل           |
| r•r                                          | 💠 دینی فقهی خدمات                                  |
| 1°1"                                         | ا- دین ادارول کا قیام                              |
| h+h.                                         | ۲-فقهی رہنمائی                                     |
| <b>(,•</b>                                   | (الف)مسلم برستل لا بورد                            |
| L.• L.                                       | (ب)اسلا كمه فقداكيد مي اعثريا                      |
| r+6                                          | (ج) دارالقعناءا مارت ملت ِ اسلامیه آند هرایر دلیش  |
| ŕ• <b>Y</b>                                  | (د) شرى كالم روزنامه "منعف"                        |
| r•4                                          | (ه)سه مای "بحث ونظر"                               |
| r•4                                          | (و) مختلف ادارول کی شرعی اید وائزری                |
| r.Z                                          | (ز)علمی وفقهی اسفار دورکشاپ                        |
| 1.4                                          | ٣- فقه مِن علماء کی تربیت                          |
| <b>۴۰۸</b>                                   | مَّ مَمُ - فَعْبِي تالِيفات                        |
| <b>*</b> *********************************** | ♦ آپ کے متاز تلافہ                                 |
| M+                                           | ♦ حبد سےاور منامب                                  |

| ro          | فضاه دېږېند کوفتهی خدمات—ایک فضرجائزه      |
|-------------|--------------------------------------------|
| ۳II         | ن مفتى حبيب ائلدقاكي (١٩٤٤ء)               |
| rir         | ن مولانا فيس الرحمٰن قاسمی (۱۹۷۸ء)         |
| ۳۱۵ ·       | ن مولانا شاء الهدى قاسى (١٩٨٢ء)            |
| riz         | ن منتی شبیراحد قاسمی (۴۰ ۱۹۸۳ هه ۱۹۸۳ م)   |
| <b>(***</b> | ن مفتی نذریاحد شمیری (۴۰ ۴۰ ۱۵)            |
| rr          | ن مفتی محمد جنید عالم قاسمی (۲۰۰۷ه ۵)      |
| rrs         | ن مفتی ظهیراحمد کانپور (۲۰۸۱ه)             |
| 1°1′2       | ن مفتی محمد طاهر قامی (۷۰۰ماه)             |
| <b>1779</b> | ن مفتی محمد سلمان منصور بوری (۷۰۰۱۵،۱۹۸۷ء) |
| m.          | ن مولانا اخترامام عادل قاعی (۱۹۸۷ء)        |
| rr          | ن مفتی ا قبال احمد قاسمی (۱۹۹۰)            |
| rm.         | ♦ مراجع ومعمادر                            |

**\$ \$** \$

## مُعتَکنُهٔ (دارالعلوم دیو بنداوراس کافقهی منهج)

دارالعلوم کالفظ اصلاً تو مدرسداوردرسگاہ کے لئے ہاورعام طور پر اس لفظ ہے ذبان
ایک روای تعلیم گاہ کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر دارالعلوم دیو بندکو بھی ان بی معنول میں
دارالعلوم کہا جائے ، تو یہ اس کے مقاصد واہداف اور مزاج و غداق سے یا تو تا آگی ہوگی یا
ناانصافی ، دارالعلوم محض ایک مدرسہ نہیں ، بلکہ ایک تحریک اور مشن ہے، ایک الیک تحریک جس
ناانصافی ، دارالعلوم محض ایک مدرسہ نہیں ، بلکہ ایک تحریک کدول سے خریجوں اور فاقہ مست
نام دین کی روشیٰ کو روساء و اہل شروت کے عشرت کدول سے خریجوں اور فاقہ مست
ملمانوں کی جمونپر دیوں تک پہنچایا ، جس نے اسلام کے خلاف اُٹھنے والی ہر بورش سے پنجہ
آز مائی کی اور اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت میں ایک لیحہ بھی تغافل کوروائیس رکھا ، جس
کے چیش نظر محض چند کتابوں کا پڑھنا اور پڑھا نا اور چند مضامین سے طلبہ کے قلب و ذ این کو آشنا
کردیتائیس تھا ، علماء اُمت کو اس درداور ترزب سے آشنا کرنا تھا ، جو ایک نبی کو اپنی امت کے
تیک ہوا کرتا تھا۔

ال تحریک نے اسلام کے خلاف اُٹھنے والے کن طوفانوں کا منہ بیس موڑا؟ ہندواحیاء

پندی اور آریہ اجی تحریک کے مقابلہ کون کھڑا ہوا؟ جب عیسائی پادری اور مناظر ملک کے کوچہ

کوچہ میں دولت ایمان پرڈاکہ ڈالنے کے لئے حملہ ذن تھے تو بحثیت جماعت کس نے ان کی
شمشیر باطل کو کند کیا؟ جب علی گڑھ سے اعتزال کا فتنہ نے دیک وروپ ہیں فیا ہر پوالور اس
نے نصوص کی اتباع کے مقابلہ عمل پرتی اور خرد بارسا کی اتباع کا صور ہو تکا ہو اجہا بی جیشیت
سے میں طبقہ نے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو کتاب وسنت کی ابدی حقیقوں کا قائل کیا؟

جب اگریزوں کی شہ پر پنجاب سے پنجبراسلام ملی اللہ علیہ وسلم کے فتم نبوت پر وار کرنے کی کوشش کی گئ تو کن حضرات نے مسیلہ کوقت سے پنجہ آز مائی جس پیش قدمی کی اور ہندوستان کے وچہ وجس اس فتدکا تعا قب کیا؟ جب پجھ لوگوں نے قرآن کے نام کا غلط استعال کرکے صدیدے نبوی وی فی کا انکار کیا اور اس کے اعتبار واستناد کو نقصان پنجانے کی کوشش کی تو کن لوگوں نے صدیدے کی حفاظت و میانت کے لئے اپنی قلمی اور وی ملاحیت کو وقف کردیا؟ جب اس ملک میں عقل و دانش ، جمہوریت اور سیکولرزم کے نام پر قانون شریعت کو ہدف بنایا کیا اور مسلمانوں کو ان کے ذہمی اور شافی تشخص سے محروم کرنے کی کوشش کی گئ تو شخف شریعت کو جہاد کی سالاری کن لوگوں نے کی ؟ اور کس نے سوتوں کو جگایا اور غافلوں کو بیدار کیا ؟ ہندوستان میں جنگ آزادی کی تجو کیک ہویا آزادی کے بعد مسلمانوں کے خلاف ہونے والی میں دیال میں ذیا وہ ترکن حضرات کوان کے مقابلہ کی تو فتی میسرآئی؟

کوئی بھی حقیقت پندمورخ اگر ان سوالات کا جواب دینا چاہتو اس کا جواب دو بنداورعلاء دیوبند'نی ہوگا، قیام دارالعلوم کے بعد ہے اسلام کی دعوت داشاعت اوراس کے تحفظ وبقاء کا جوبی کام اس برصغیر میں ہواہے، دیوبندیا تواس تحریک کامیر کاروال رہا ہے یا کم سے کم اس نے ایک خلعی، فرض شناس، جری اورا پن مقصد ہے حشق کی حد تک محبت رکھنے والے سیای کی حیثیت ہے اس قافلہ میں شرکت اورا پنا فریضہ اداکرنے کی مجر پورکوشش کی ہے، یا توجو روشن کی ہے ہیں کہ فرول میں اضافہ کیا یا بیابال کی شب تاریک میں قدیل روشنی پہلے ہے موجودتی، اس نے اس کی کرنوں میں اضافہ کیا یا بیابال کی شب تاریک میں قدیل رہانی بن کرامت کے لئے قبلہ نما اور خطر طریق کا کام دیا۔ فو حمد ما اللہ دحمد واسعة.

اسلام کی خدمت و اشاعت کا ایک اہم ترین حصدعلوم اسلامی کی خدمت اور اس میدان میں نظر دخفیق کی وسعت ہے، دارالعلوم کی تاریخ اس باب میں بھی '' ورق درق روش ن وشن کا معداق ہے، کلام وحقیدہ ہو، احسان وتصوف ہو، قرآن کی تغییر واتو شیح ہو، صدیث کی شرح تجمین ہو، فقہ اور نقہ کے متعلقات ہوں، عربی زبان وادب اور قواعد وضوابا کا میدان ہو، تاریخ تجمین ہو، فقہ اور نقہ کے متعلقات ہوں، عربی زبان وادب اور قواعد وضوابا کا میدان ہو، تاریخ

و تذکره اورسیرت کاموضوع مو، اُر دوزیان کانتمیری ادب اورشعروخن کی دنیامو، مرفن کی آبیاری اور ہرمیدہ علم کی قدح خواری میں اس نے اپنا کردارادا کیا ہے، تاہم فقہ و فاوی دیو بند کی غاص جولان گاہ تحقیق رہا ہے، ہندوستان کی مختلف درسگا ہوں کا اپنا اپنا نداق ہے اور کسی خاص علم كارتك اس برغالب رما ب، مدرسة الاصلاح سرائے مير في قرآن مجيد كواپنا موضوع بنايا، مظاہر علوم سہار بنور پر حدیث کا غلبہ رہا ، قرآن وحدیث کی زبان بلکہ اسلام کی گویا سریوری اورایک الہامی زبان کی حیثیت سے ندوہ نے عربی زبان وادب کواین توجه کا خاص مرکز بنایا، د بوبندنے کوعلوم اسلامی کے ہرشعبہ میں نہایت ہی قیمتی ورشہ چھوڑا ہے اور شاید ہی کسی اور گروہ کے لئے اس کا مقابلہ ممکن ہو، کیکن فقہ دیو بند کی بحث و حقیق اور فکر د نظر کا خاص مرجع رہا ہے۔ اوراس کی وجہ ظاہر ہے کہ فقہ دراصل تمام علوم اسلامی کاعطر اور نچوڑ ہے، وہ قرآن کی عملى برایات كاخلاصه ہے، و ه احادیث احكام كالب لباب ہے، كتب فقد میں ردت اور الفاظ كانفر کے احکام کود کی حیں تو گویاعقیدہ و کلام کا کشید ہے ، آ داب کی جو بحثیں ظر واباحت!ورکرامیت ك ذيل من آجاتي من ، وواحسان وتزكية اخلاق عدم بوط مين اور بدعات برفقهاء ك كلام کا جائز ہ لیں تو اس کا مقصد تصوف کے حصہ صافی کو اجنبی اور غیر اسلامی آمیزش ہے بچانا اور محفوظ رکھنا ہے، جو تحص عربی زبان وادب ،طریقتہ کلام اور توائد اظہار سے واقف نہ ہو اورالفاظ وحروف کے دائر ہ اٹر کو بھنے ہر قادر ندہو، وہ فقہی استنباط میں ایک سے آ گے ہیں بڑھ سكنا، كوياكونى فقيه ادب اورزبان وبيان كعصرى اساليب ي محى تابلدنبيس روسكتا ،اس كيّ بیکها جائے تو غلوا در مبالغه نه ہوگا که فقه گویا تمام علوم اسلامی کاعطرا ورخلاصہ ہے؛ اس کئے تاریخ کی بہترین ذہانتیں اس میدان میں صرف ہو کیں اور میکوئی ند بہی خوش عقید گی اور تو می تفاخر نہیں كه آج دنیا میں کوئی نظام قانون خالص مادی نقطه نظر ہے بھی ایسا جامع ،انسانی ضروریات ے ہم آبک ، فطرت انبانی کا آئینہ داراورائے وقت ہی کے ہیں بلکمتقبل میں بیدا ہونے والے ماکل ومشکلات کومل کرنے کی صلاحیت سے مالا مال نہیں ،جیسا کدیدنظام قانون ہے؟ بلكة ج مشرق ومغرب كاكوئي مهذب قانون نبيس جس في اسلامي قانون اور بالخصوص اسلام

ے شخصی قوانین سے خوشہ چینی نہ کی ہو ،اس لئے اگر دیو بند پر نفنہ کی جھاپ گہر کی ہوادراس کا رنگ غالب ہوتو چنداں باعث تعجب نہیں -

دیوبند کا تمیاز افراط وتفریط کی میگذیدیول کے درمیان سے اعتدال کی شاہراہ تغیر کرنا ہے، دیو بندیقینا ارباب حق اور اہل اللہ کے مسلک لیعنی ند بب اہل سنت والجماعت کا ترجمان ونقیب ہے، لیکن اس کے پاس' یافت' کے ساتھ' دریافت' بھی ہے، اس نے سلف صالحین كى قائم كى موئى فكرومل كى مرحدول كے دائرہ ميں رہتے ہوئے في راستے بھى دريافت كئے میں ، مثلاً دیوبند کا مسلک فقهی " حفیت " ہے الیکن علم کلام کی تشریح وتو تیج میں اس نے ماتریدی نقط انظر پر انحصار نہیں کیا ، وہ ماتر یدی بھی ہے اور اشعری بھی اور بہت سے مقامات بر صفات بارى وغيره كى توضيح مين علاء ديوبند نے عنبلى نقطة نظر كوجھى اختيار كيا ہے،احسان وتصوف ديوبند کے خون میں رجا بساہے، بانی دارالعلوم اوران کے رفقاء سے لے کرآج تک ہرعہد میں دیو بند ہے ایسے ذاکرین وشاغلین اور اصحاب اصلاح بیدا ہوتے رہے ہیں جنھول نے بیعت کو مالح انقلاب اورتزكيفس كاذر بعدبنايا الكن تصوف من جوباتين صوفياء كذاتى نداق بريني تھیں اور جن کے لئے کتاب وسنت کی نصوص میں کوئی سندنہیں تھی ، دیو بندنے بھی ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا؛ بلکہ بہت می وہ باتیں جومشاہیر صوفیاء کے یہاں موجود تھیں ،ان کو بدعت کہنے میں بھی تامل نہیں برتا ، یہاں تک کہ دیو بند کے شیخین حضرت نا نوتو گ اور حضرت کنگوی ؓ نے خود اینے شیخ حصرت حاجی امداد الله مہاجر کی ہے بعض مسائل کی بابت بے تکلف اختلاف کیا۔ فقد خفی کے تبع ہونے کی حیثیت سے دیو بندنے ہر جگدا حادیث کی تعبیر وتشریح میں نقہاء عراق ہی کے طریقہ کی پیروی نہیں کی ، بلکہ بہت سے مقامات یر فقہا وحجاز اور محدثین کے نقش قدم کوبھی سرمهٔ حیات بنایا اور احادیث میں خصوصیت سے ترجیح سے زیادہ تطبیق وتو فیق کی راہ اختیار کی ، دیوبند کا میں رنگ اعتدال فقہ میں بھی نمایاں ہے، اگر کو کی شخص دفت نظر کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمر کنگوی ،حضرت مولانا سید انور شاه کشمیری اور حضرت مولانا اشرف علی

تھانویؒ کی فقہی آراءاورشرحِ حدیث کے ذیل میں ان کی توجیہات وتشریحات دیکھے گا تو یقییناً اں بات کومحسوں کرے گا کہ دیو بندنے ائمہ کی تقلید شخصی کونفس پرتی کے فتنہ سے بیانے کے لئے يقينا ضروري مجعاب اوران كاليه مجهنام وجوده حالات ميس حرف بحرف درست ب، كين وهاس حابداور غالی تقلید کے بھی روا دارنہیں تھے جوعلاء کے ایک گروہ میں یایا جاتا تھااور جس کی دجہ سے بعض اوقات "شارع" اور" شارح" كافرق متا موامحسوس موتاب، جهال وهترك تقليد كوأصولي طور پر فتن کېرې سجھتے تھے، وہیں بعض جزوی مسائل میں ظاہر نص کے تقاضوں کوسامنے رکھ کریا ز مانہ کی ضرو یوں کے تحت فقہ نفی سے عدول کو بھی ورع وتقوی کے خلاف نہیں جانتے تھے بعض وفعہ علمہ السلمین کی مشکلات کوخل کرنے کے لئے اور بعض دفعہ موجودہ حالات کے پس منظر میں اباحیت اور فسادفکر عمل ہے بچانے کے لئے وہ دوسرے فقہاء ہے بھی استفادہ کرتے تھے، وہ اپنے مشائخ وفقہاء کے اجنہا دات اور تفریعات کا تتبع بھی کرتے تھے ،کیکن اس چیز نے بھی ان کو کتاب وسنت کی نصوص ہے دور نہیں کیا اور ستنغی نہیں بنایا ،فکر ونظر کا بیاعتدال دیو بندگی سب ہے قیتی متاع ،اس کی وجہ شناخت اور اس کا تمغهٔ المیاز ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افلاف داصاغراہیے اسلاف واکابر کے اس منج ومسلک کو پورے حزم واحتیاط ادر ساتھ ہی ساتھ وسعت قلبی اور فراخ چشی کے ساتھ مجھیں اور اس کوایے لئے دلیل راہ بنائیں۔

علاء دیوبند کے مسلک ومشرب اور مزاج و غداق کے غالبًا سب سے بڑے نتیب ورجان کے غالبًا سب سے بڑے نتیب ورجان کے مسلک بران ورجان کی مسلک بران الفاظ میں دوشن ڈالی ہے :

علمی حیثیت ہے یہ ولی اللّبی جماعت مسلکا اہل سنت والجماعت ہے، جس کی بنیاد کتاب وسنت اور اجماع وقیاس پر قائم ہے، اس کے نزدیک تمام مسائل میں اولین درجہ قال روایت اور آٹار سلف کو ماصل ہے، جس پر پورے دین کی تمارت کھڑی ہوئی ہے، اس ماصل ہے، جس پر پورے دین کی تمارت کھڑی ہوئی ہے، اس

کے یہاں کتاب وسنت کی مراد محض قوت مطالعہ سے نہیں ؛ بلکہ اقوال سلف اوران کے متوارث نداق کی حدود میں محدودرہ کرنیز اساتذہ اورشیوخ کی محبت و ملازمت اور تعلیم وتربیت ہی ہے متعین ہوسکتی ہیں ،ای کے ساتھ عقل و درایت اور تفقہ فی الدین بھی اس کے نزدیک فہم کتاب وسنت کا ایک بڑا اہم جزوہے، وہ ردایات کے مجموعے سے شارح علیہ السلام کی غرض و غایت کو۔ سامنے رکھ کرتمام روایات کواس کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اورسب کو درجه بدرجهان ايخل يراس طرح چسال كرتاب كدوه ايك بى زنجیر کی کڑیاں دکھائی دیں ،اس لئے جمع بین الروایات اور تعارض کے دفت تطبیق احادیث اس کا خاص اُصر ل ہے، جس کا منشاء سے ہے کہ وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی جیموڑنا اور ترک ہے۔ کردینانہیں جاہتا، جب تک کہ دو قابل احتجاج ہو،ای ہنا پراس . ہے ۔ جماعت کی نگاہ میں نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض اوراختلاف محسوں نہیں ہوتا، بلکہ سارے کا سارا دین تعارض اوراختلاف سے مبرارہ کرایک ایبا گلدستہ دکھائی دیتا ہے،جس میں ہررنگ کے کمی وملی پھول اینے اینے موقع پر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں،ای کے ساته بطريق ابل سلوك، جورسميات اورروا جوں اور نمائش حال و قال ہے مبرا اور بری ہے ، تزکیه نفس اور اصلاح باطن بھی اس کے مسلک میں ضروری ہے۔ (تاریخ دارالعلوم ۲۲۳-۲۲۵)

حلقہ دیوبندیں حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کو تفقہ میں جودرجہ ومقام حاصل تھا، وہ محتاج اطہار نہیں ، حضرت تھانوی احکام نظہیہ میں تختی ہے تھلید کے قائل تھے، کیکن تھلید میں خلوکو محتاج اللہ میں ای درجہ ناپند فرماتے تھے، مولا ناتھانوی نے تھلید کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے لکھا ہے :

تقلید کی حقیقت منہیں ہے کہ امام کے قول کو حدیث وقر آن ے زیادہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ بیحقیقت ہے کہ ہم کواتناعلم نہیں، جتنا کہ ان فقہاء کوتھا، جنھوں نے فقہ کو مرتب کیا، نصوص سے جس فہم اورا حتیاط کے ساتھ وہ مسائل کا انتخراج کر سکتے تھے،

بم بين كرسكة - (وعظ الصالحين:٣١)

ایک اور موقعہ برتقلید شخص کے موضوع برگفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس حكم أمقصود بالذات مجھنا بے شك بدعت ہے، كيكن مقصود بالغير سجهنا ليني مقصود بالذات كالمقدمة مجهمناييه بدعت نبيس بلكه

طاعت ب- (بوادرالنوارد: 44)

اگر کسی فقہی جزئے کے مقابلہ میں نص صریح مل جائے تو کیا رویہ ہونا چاہئے ؟ اس

سلسله من فرماتے ہیں:

أكركس أورجزئي ميس بهى بهم كومعليم موجائ كدحديث صرتك انعوص کےخلاف ہے تو جھوڑ دیں مے اور پر تقلید کے خلاف نهيں\_(حس العزيز:١٧٧٧)

ایک موقع برفر ماتے ہیں:

بعض ابل تعصب کوائمہ کی تعلید میں ایباجود ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول کے سامنے احادیث میحد غیر معارطہ کو بے بھڑک رد کردیے بي ميرانواس يرونكا كمر ابه وجاتاب (اشدف المعلومات :١٩) ايك ادر موقع يردقم طرازين:

اگراہام کی دلیل سوائے قیاس کے کھے نہ ہواور حدیث معارض موجور ہوتو قول المام چھوڑ ویاجا تاہے، جیے "ما أسكر كثيره فقليله حوام "مين مواج كهامام صاحب" فقدر غيرمكركو جائز کہا ہے اور مدیث میں اس کے خلاف کی تقریح موجود ہے، یہاں امام صاحب کے قول کو چیوڑ دیتے ہیں ، مگر اس کے لئے برے تبحر کی ضرورت ہے۔ (حن العزیز:۱۹۷۸)

احکام فتہیہ بیں استدلال کا کیاطریقہ ہونا چاہے؟ اس بارے بیں ککھتے ہیں :

توحید ورسالت اور عقائد اصل ہیں اور قطعی ولائل پر قائم ہیں ،

اس میں غدا ہب حقد سب شریک ہیں ، آ سے فروع ہیں ، جس
کے دلائل خود ظنی ہیں ، ان میں کی جانب کا جزم کر لیں اصدات
فی الدین ہے ، اس لئے غد ہب حنی کے کسی مسئلہ کو اس طرح
ترجے دینا کہ شافعی غد ہب کے ابطال کا شبہ ہو ، بیطرز پسندیدہ
شہیں ۔ (انفاس عیسنی: ۱۳۳۲)

حضرت تھانوی کا جوانداز فکرہ، بی طریقہ استباط حضرت کنگوی کے بہال بھی ملکا ہے، گوان کے بہال بھی ملکا ہے، گوان کے بہال میں اور میں تطبیق ہے، گوان کے بہال شایداس قدر مراحت کے ساتھ یہ باتھی نہلیں میں مولانا گلگوی کے بہال بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں ،خود مولانا تھانوی کا ورجے کے باب ہیں مولانا گلگوی کے بہال بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں ،خود مولانا تھانوی کا

بيان ہے:

میرااراده تھا کہ ایک دسالہ احکام معاطات میں ایسائکھوں کہ جن
معاطات میں جوام جٹلا ہیں ، اگر وہ صور تیں کی ندہب میں بھی
جائز ہوں تو اس کی اجازت دے دوں ، تا کہ مسلمانوں کافعل کی
طرح ہے تو صحیح ہوسکے ، میں نے احتیاطا اس کے بارے میں
حضرت مولانا گنگوئی ہے بھی دریافت کیا کہ ایسے مسائل میں
درسرے ندہب پرفتو کی دینا جائز ہے یا بیس ؟ تو حضرت نے بھی
اجازت دے دی، مولانا بہت پختہ نکی ہے۔ (کند، یہ حق اید)
اجازت دے دی، مولانا بہت پختہ نکی ہے۔ (کند، یہ حق اید)
اور یہ تو سع خدانو استنس بری برجی نہیں تھا؛ بلکہ متھمد یہ تھ کہ لوائوں میں تر یعیس کی ا

محبت پیدا مواوروه این او پراحکام شریعت کو بو جه نه بیخت کلیس؛ چنانچیمولانا تھانو گ فرماتے ہیں: مختلف فید مسائل میں وسعت دین جائے ، اس طرح ایک تو شریعت سے محبت ہوگی ، دہرے آرام رہے گا۔ (انفائ مینی:۲۳۳۷)

ا مرکوئی خض نصوص اور فقہاء کے اجماع واتفاق سے آزاد ہوکر فتو کی دینے **گئ**ے ،مقصد شریعت کے بردہ میں خود شریعت ہی ہے آزاد ہونا اور اپنے کا ندھوں سے تکلیف کے بوجھ کواتار مچینکنا ہواوراس کے لئے شذوذ ونوادر کی تلاش کی جائے اوراس کومہمیز بنا کرخواہشات فنس کی اتباع کا دروازہ کھولا جائے ،تو بیاباحیت ہے ، جو ضلالت وگمراہی اور زیغ و تجروی ہی نہیں ؛ بلکہ بعض اوقات انسان کو کفر کے درواز و تک پہنچادی ہے،اعاذ نا الله مند،لیکن امت کی واقعی ضروریات کو ر کھتے ہوئے کتاب وسنت کی نصوص ، ائمہ متبوعین کے اجتمادات اور مشاک فدہب کے فآدیٰ اور تخریجات کے دائرہ میں رہتے ہوئے کسی خاص جزئید میں فقہی عدول سے کام لیا جائے، بلکدایے زمانہ کے احوال اور عادات کی روشی میں ان احکام کی طبیق کی جائے ، توبید مین ہے بے دینی کی طرف نہیں ، بلکہ دین سے دین کی طرف سفر ہے ، اس کا مقصد لوگوں میں شریعت اسلامی کی محبت پیدا کرنا ہے،اس کا منشاء یہ بتانا ہے کہ دین ایسا ہو جھنہیں جے اٹھایا نہ جاسکے، بلکہاس کے دامن میں بڑی فراخیاں اور وسعتیں ہیں،اس کا مقصود لوگوں میں یقین پیدا کرانا ہے، کہ شریعت میں ہرعہد کی مشکلات اور انسانی ضرور بات کاحل موجود ہے اور انسان ك واقعى اور حقيقى مسائل كوهل كرنے لئے شريعت كے دائرہ سے باہر جانے كى ضرورت نيس ؟ بلکة واعدشرع کے دائر ویس رہتے ہوئے اپنے عبداور زمانہ پراس کی تطبیق کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ فقہی منچ جو ہزرگانِ دیو بندنے اپنے اخلاف کے لئے دیا ہے،جس میں تقلید بھی ہے، تمام فقہاء ومحدثین کا حرّ ام بھی بضوص کا اہتمام بھی اور سلف صالحین کے اجتہادات ے ارتباط بھی،جس میں احتیاط اور اباحیت سے تفاظت بھی ہے اور اُمت کی تقیقی ضروریات کا حل اوروسیج الفکری بھی ؛ احکام شریعت کی تشریح و توضیح میں سلف صالحین کے اجتہا دو بیان سے

آ زاد ہوجا تا بھی دیو بندیت نہیں اور تقلید میں جمود وغلوا ورنصوص کے'' شارعین'' کو' شارعین'

کا درجہ دے دینا بھی دیوبندیت نہیں اور شایدای کا نام'' فکرولی اللّبی'' ہے، جس کوتمام بزرگانِ دیوبندنے اپنی فکر کااصل مرجع ومنبع اور سرچشمہ قرار دیا ہے۔

بيكماب جواس وقت قارئين كے سامنے ہے، كامحرك بيه واكة المعبد العالى الاسلامى کے قیام کے بعد ہی ہے جہاں قرآن وحدیث ، فقہ اور دعوہ سے متعلق اہم مسائل برعلمی و تحقیق کام کرایا جاتا ہے، وہاں اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کے مختلف حلقوں اور علاقوں ك اجم خدات كا تعارف سامن آئ ؛ كيون كرسلف كي خدمات خلف ك ليم شعل راه ہوتی ہیں ، بزرگوں کے کام کو دیکھ کرخوردوں کو حوصلہ ملتا ہے ، گذرے ہوئے لوگوں کی خدمات اگر سامنے آئیں تو ایک تو ان اہل علم براعتماد بردھتا ہے ، دوسرے اپنے اندر بھی جذبه خدمت انگرائی لینے لگاہے،اس طرح علمی کاموں میں تسلسل باتی رہتا ہے؛ چنانچہ معبد نے علاء دیوبند کی خدمت حدیث ،علاء تجرات کی خدمت حدیث اور علاء بہار کی خدمت حدیث براہم مقالات لکھوائے ہیں ، اس طرح علاء دکن کی فقہی خدمات برایک فاضل نے قلم اُٹھایا ہے ، برصغیری ایک متاز دینی در سگاہ دارالعلوم ندوۃ العلم علی و کھنو کی فتہی خدمات برایک تفصیلی مقاله مولوی منورسلطان ندوی کے قلم سے مرتب ہوکرشائع ہو چکا ہے، جے بحد الله الل علم كے درميان برى يذيرائى حاصل موئى ہاور يمعبديس تربيت كے دوران لکھا گیا بہلامقالہ ہے،جو کمانی شکل میں شائع ہوا ہے۔

اس کے بعد ہے، ی دل میں تقاضا تھا کہ دیو بند کی فقہی خدمات پر بھی ای طرح کام
کیا جائے ، مختلف اہل علم کی طرف ہے بھی اس کا تقاضا ہور ہا تھا ؛ چنا نچے عزیزی مولوی
عبد الحییب قاسی سلمہ کواس حقیر نے بیہ موضوع حوالہ کیا ، مقالہ کے لئے ذیلی عنوانات مقرر
کئے اور انھوں نے اس کام کو شروع کیا ، ایک سمال میں بیکام موضوع کے پھیلا وکی وجہ سے
پورا نہ ہوسکا اور نامکمل ہونے کی وجہ سے اس کی اشاعت مناسب محسوں نہیں ہوئی ، اللہ
جزائے خیر دے عزیزی مولوی آفاب غازی قاسی سلمہ کو، جواس وقت معہد کے شعبہ تحقیق

کے دفقاء میں ہیں، اس حقیر نے ان سے خواہش کی کہ وہ اس کام کو پایئے تکیل تک پہنچا کیں،
ماشاء اللہ انھوں نے برسی خوش اُسلوبی کے ساتھ نہ صرف باقی ماندہ عنوانات کو کمل کیا؛ بلکہ
جو حصہ ان کے بیش روکا کیا ہوا تھا، اس میں بھی جہاں کہیں اضافہ کی ضرورت محسوں کی گئی، یا
اس حقیر نے مشورہ دیا : ہے بھی انھوں نے کمل کیا، اس طرح اس کتاب میں درج ذیل
ابواب مولوی عبد الحسیب قاسی سلمہ کے لکھے ہوئے ہیں:

پہلاباب بخریک دارالعلوم دیوبند۔ دوسراباب: فقداسلامی کامختصرتعارف۔ تیسراباب: تدوین فقہ، اصول فقداور تواعد تقہید پر چند تالیفات۔ چوتھاباب: مسائل فقہید پر چند تالیفات۔ جن کے مجموع صفحات (۱۲۲) ہیں۔

اوردرج ذیل ابواب مولوی آفتاب غازی قامی سلمہ کے قلم سے ہیں — پانچواں باب: فضلاء دیوبند کے مطبوعہ فقاوے، چھٹاباب: معہد کے تربیت یا فتہ فضلاء دیوبند کی فقہی تالیفات، ساتواں باب: فقہی ادارے، آٹھوال باب: گذشتہ فقہی شخصیات، نوال باب: موجودہ فقہی شخصیات، نوال باب موجودہ فقہی شخصیات، نوال باب موجودہ فقہی شخصیات، نوال باب عربی صفحات ( ۲۲۵ ) ہیں، اللہ تعالی ان دونوں عزیدوں کو جزائے خبرعطافر مائے۔

اگر مسلک دیوبند کے حال اہل علم ونظری تحریروں کوشال کرلیا جاتا تب تو علماء دیوبند کی خدمت کا دائرہ بہت وسیع ہوجاتا! بلکہ اگر بانیان داوبند ، ادر ابنائے دیوبند کی فقہی خد مات کا احاطہ کیا جاتا تو یہ بھی بچھ کم نہیں ، اس لئے اس دوسرے بہلوے دیوبند کی فقہی خد مات پر طائز اند نظر ڈالی گئی ہے، یہ موضوع تشندہ جاتا اگر اس میں فقہ کے سلسلہ میں علماء دیوبند کی فکر اور اس کے منج کو واضح نہیں کیا جاتا ، اس سلسلہ میں معہد کے ایک فاصل مولوی جین اخر ندوی سلہ نے اسلم مولوی اور افتا و بنداورا فقا و بنداورا فقا و بنداورا فقا و بند جب الخیر ''کے عنوان سے اپٹا مقال کھا ،

جوانشاء الله آئنده شائع ہوگا، تا ہم اس حقیر نے اپنے ایک مقالہ میں اس پہلو پراختمار کے ساتھ روشیٰ ڈالی ہے، یہ مقالہ دار العلوم اسلامیہ سی (یو پی) کی دعوت پر 'علاء دیوبند کی فقہی خد مات' کے عنوان سے کھا گیا تھا، جس کوائل علم کے حلقہ میں برواپند کیا گیا اور ہند دیا کئی رسائل نے اس کوشائع کیا، اب یہ مقالہ اس حقیر کی تالیف: ''فقہ اسلامی ۔ تدوین وتعارف' کا حصہ ہے، اس کی ابتدائی سطور جو 'علاء دیوبند کے فقہی منج '' سے متعلق ہیں، آپ نے ابھی اس مقدمہ میں ملاحظہ فرمالیں، انشاء اللہ یہ مسواد سطریں اگر چہ کہ اس موضوع کا حق ادائی سطور کو واضح کرتی ہیں۔

آج جب کہ یہ کتاب اشاعت کے لئے جاری ہے بے صدخوشی ومسرت کا احساس مور ہاہے کہ:

نام نیک رفتگال ضائع کمن کے مطابق انشاء اللہ بیر آکرے کے مطابق انشاء اللہ بیر آکر بیر علمی و تحقیق کا موں کا حوصلہ بیدا کرے گی، اپنے برزگوں کی کا و شول سے فائدہ اُٹھانے کے لئے محرک بے گی اوروہ اس سے روشن ماصل کر سکیں ہے۔

وبالله التوفيق وهو المستعان .

خالدسیف الندر حمانی (ناظم المعبد العالی الاسلامی حیدر آباد)

•ارحرمالحرام۱۳۲۳اه ساردتمبر•۱۰۱ء

\* \* \*

## حرف آغاز

دارالعلوم دیوبند محض ایک ادارہ نہیں؛ بلکہ ایک تحریک ہے، جس کا مقصد ہندوستان میں اسلام کی نشأ ۃ ٹانیہ اور مسلمانوں کی شیحے اسلامی خطوط پر رہنمائی ہے اور دارالعلوم دیوبند ایخ شروع زمانہ قیام ہے، ہی اس فریضہ کو بری خوبی کے ساتھ انجام دیتا آرہا ہے؛ چنانچہ دارالعلوم کے نضلاء اور متعلقین نے ہمیشہ تفسیر، حدیث، کلام، ادب اور فلفہ کے ملاوہ عامة دارالعلوم کے فضلاء اور شعلقین نے ہمیشہ تفسیر، حدیث، کلام، ادب اور فلفہ کے ملاوہ عامة الناس کی رہنمائی کے لئے فقہ وفقاو کی پرخصوصی توجہ دی ہے۔

اسلام ایک ابدی اور آفاقی ند ب ب نے مسائل کاحل اور نئ ضروریات کی تحلیل ہیشہ ہر دور کے اصحابِ نظرعلاء اور فقہاء نے کی ہے، ان میں سے سرفہرست امام ابو حنیفہ اوران کے تلانمہ ہیں،جن کوفقہ اسلامی کی باضابطہ تدوین کااعز از حاصل ہوااور جن کی فقہ کو علاء اللسنت میں سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ، ہندوستان میں آزادی سے پہلے گیار ہویں صدی ہجری تک فقہ وفاوی میں دہلی (خصوصاً مرسہ دھیمیہ ) کومرکزیت حاصل ر بي ؛ ليكن جب ١٢٨١ ه مطابق ١٨٦٧ء مين دارالعلوم ديو بند قائم موااوراس كو حجة الاسلام حضرت مولانا محمر قاسم نا نوتوي اور نقيه النفس حضرت مولا نارشيدا حمر كنگوي جيسي شخصيتول كي سر پرتی حاصل ہوئی تو دارالعلوم دیو بند پورے ہندوستان ؛ بلکہ برصغیرے لئے فقہ وفتا وکی کا مرکز بن گیااور دارالعلوم سے ہمیشہ ایسے اہل علم بیدا ہوتے رہے، جنھوں نے فقہ وفاویٰ کو ا پی نوجه کا خاص مرکز اورا پی خد مات کامخصوص میدان بنایا؛ چنانچیاس میدان میں دارالعلوم كَ مركزيت آج بهي برقر ارب اور بقول قاضى مجابد الاسلام قاسي : "دار العلوم ويوبند كوفقه وفاويٰ ميں بلاشبہ قيادت كامرتبہ حاصل ہے''۔

دارالعلوم دیوبند کے فضا اونے مختف بہلوؤں سے فقد کی خدمات انجام دی ہیں، انھول نے مدارس اور فقبی ادارے قائم کئے ، فقبی مجالس و سیمینار کی قیادت کی ، فقبی کا بیں تالیف کیس ، قدیم فقبی کتابوں کی تشریح و تسہیل کا فریضہ انجام دیا ، نئے مسائل کے حل کی تشمیس کیس ، فدیم فقبی کتابوں کی رہنمائی کے لئے فقوے کصے اور الن کو شائع کیا ، مختف فقبی مسائل میں زبانی اور تحریری طور پر اُمت کی رہنمائی کی ، فقہ خفی پر کئے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا اور حکومتی سطح پر اگر کوئی خلاف شرع قانون مسلمانوں پر تھوپ کی کوشش کی گئو تو حومت اور عدالت کے سامنے اسلامی موقف کی وضاحت کی ، غرض فقہ کا کوئی بہلواییا نہیں ہے، جس میں فضلاء دیو بندنے قابل ذکر خدمت انجام ندی ہو۔

نضلاء دیوبندگان تمام ضد مات کا تعارف مشکل ترین امراور طویل وقت کا متقاضی ہے؛ اس لئے اس مقالہ میں محض نمونہ کے طور پر فضلاء دیوبندگی نقبی ضد مات کے چندگوشوں پر مختصر روشخ ڈالی ٹی ہے اور دار العلوم دیوبند سے خوشہ چینی کاحق اوا کرنے کی اونی ہی کوشش کی ٹی ہے، جن بزرگوں سے براہ راست استفادہ کا موقع نہیں بل سکا ، ان کی خد مات کے تذکرہ کے بہآنے ان کی زندگیوں کو پڑھنے اور احباب کے سامنے ان کو چیش کرنے کا موقع ، جہال ہم کہتروں کے لئے سعادت کی بات ہے، وہیں بیجذب می کارفر ماہ کہ ان بزرگون کی زندگی ، ان کی محد دی وکشش ، ان کا اظامی وللہیت اور قوم وطمت سے ان کی ہمدردی ، ہم کو تو گول کو بھی اپنی ہمدردی ، ہم کو گول کو بھی اپنی ہمار تی تراس رسیدہ چن کے بودوں میں مجمی ذوق نمو پیدا کیوں گردی ہیں۔
کیوں گدید ہے کہ گذری ہوئی بہار تی تراس رسیدہ چن کے بودوں میں مجمی ذوق نمو پیدا کردی ہیں۔

زینظرمقالہ کونو ابواب میں تقلیم کیا گیا ہے، پہلے باب میں دارالعلوم دیوبنداوراس
کے قیام کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے، دوہر سے باب میں فقد اسلامی کا محقر تعارف کرایا گیا
ہے، تیسر سے باب میں قدوین فقد، اُمسول فقد اور تواعد فلاید پر فضلا و دیوبند کی تالیفات کا قعارف ہے، چوشتے باب میں عام میائل فلید پر فضلا و دیوبند کی تالیفات کا ذکر ہے،

پانچویں باب مین افسال و بو بند کے مطبوعہ فناوے کا ذکر ہے ، چھٹے باب میں ان مقالات و النظام اللہ میں ان مقالات و النظام اللہ اللہ اللہ علیہ العالی الاسلامی حدر آباد کے درائیہ قیام میں ترتیب دی ہیں ؛ البتہ اس بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ چوں کہ علیاء و بو بندکی فقہی تقنیفات کا دائر ہ بہت وسیع ہے ، نیز یہ نضلاء ایشیاء سے بورپ واسر یکہ میں چھلے ہوئے ہیں ،اس لئے یقینی طور پر بعض کما بول کا ذکر رہ گیا ہوگا ، اُمید کہ وائر مین مرتبین کواس سلسلہ میں معذور مجھیں گے۔

ساتویں باب میں چندا کیے فقبی اداروں کا تعارف کرایا گیا ہے، جنھیں دارالعلوم کے کسی فاضل نے قائم کیا ہے، یا وہاں نمایاں طور پر خدمت انجام دی ہے، آٹھویں باب میں دارالعلوم سے فارغ چند گذشتہ شخصیتوں کے حالات و خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے اورنویں باب میں چندموجودہ شخصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے بیا ندازہ لگا تا آسان ہو جاتا ہے کہ بیضلاء کس طرح اپنے اکابر کی مثال کو باتی رکھے ہوئے ہیں اور فقہ و فرآدی کی خدمت کا پرسلسلہ کس طرح اب بھی جوال اور تازہ دم ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے بیشتر فقبی اداروں کو فضاء دیوبند کی خدمات حاصل ہیں، فیز ہندوستان سے باہر بھی بہت سے ادارے علاء دیوبند کی کا وشوں کا تمرہ ہیں، لیکن بھی اداروں کا احاط دشوار تھا؛ اس لئے ہندوستان کے چندمعروف ادرائی اداروں کا احاط دشوار تھا؛ اس لئے ہندوستان کے چندمعروف ادرائی داروں کا ذکر کیا گیا ہے، ای طرح شخصیتوں ہیں بھی ایسے نام رکھے گئے ہیں، جومعردف ہیں ادرجن کی خدمات اس باب ہیں نمایاں ہیں، اس لئے ہوسکتا ہے کہ بعض قابل ذکر شخصیتوں کے کانام نہ مذمات اس باب ہیں نمایاں ہیں، اس لئے ہوسکتا ہے کہ بعض قابل ذکر شخصیتوں کے کانام نہ آسکے ہوں ۔ موجودہ فقبی شخصیتوں ہیں بہت سول سے تو رابط نہیں ہوسکا، بہت سو کے باس خطوط ادر معلومات حاصل کرنے کے لئے فارم بھیجے گئے، مگر ان کو خط نہیں مل سکایا ان کا جواب یہاں تک نہیں بہتے کا ادر بہت سے حضرات کی فقہ میں بھی آگر چہ کچھ خدمات ہیں، مگر حدیث و تعمیر یا کی دوسر نے فن ہیں ان کے متاز ہونے کی وجہ سے ان کے نام فقبی شخصیات حدیث و تعمیر یا کی دوسر نے فن ہیں ان کے متاز ہونے کی وجہ سے ان کے نام فقبی شخصیات میں شامل نہیں کئے گئے ، تا ہم بعض ایس شخصیات کا ذکر آسم گیا ہے، جن کی دار العلوم دیو بند سے میں شامل نہیں کئے گئے ، تا ہم بعض ایس شخصیات کا ذکر آسم گیا ہے، جن کی دار العلوم دیو بند سے میں شامل نہیں کئے گئے ، تا ہم بعض ایس شخصیات کا ذکر آسم گیا ہے، جن کی دار العلوم دیو بند سے میں شامل نہیں کئے گئے ، تا ہم بعض ایس شخصیات کا ذکر آسم گیا ہے ، جن کی دار العلوم دیو بند سے میں شامل نہیں کئے گئے ، تا ہم بعض ایس شخصیات کا ذکر آسم گیا ہے ، جن کی دار العلوم دیو بند سے اس کے میں دیوبند سے میں میں دوسر سے فن ہوں ایس کئے گئے ، تا ہم بعض ایس کئے گئے ، تا ہم بعض ایس کئے گئے ، تا ہم بعض ایس کو میں اس کے میں دوسر سے فن ہوں ایس کئے گئے ، تا ہم بعض ایس کئے میں دوسر سے فن ہوں ایس کئے گئے ، تا ہم بعض ایس کئے میں دوسر سے فن میں اس کے میں دوسر سے فن میں اس کی دوسر سے فن میں دوسر سے فن میں دوسر سے فن میں دوسر سے فند میں دوسر سے فیں دوسر سے فند میں دوسر سے فند میں دوسر سے فند میں دوسر سے فیر میں دوسر سے دوسر سے فند میں دوسر سے فند میں دوسر سے دوسر سے دوسر سے فیر میں دوسر سے فند میں

www.besturdubooks.net

سموبا ضابط فراغت نہیں ہے، مرانھوں نے دارالعلوم میں رہ کرفآد کی نولی کی خدمات انجام دی ہیں ۔ غرض اس مقالہ میں مرتبین کو دیو بند کی خدمات کے احاطہ کا دعو کی نہیں ؛ بلکہ فقہ وفرآ و کی میں دارالعلوم کی وسیع خدمات کے چند کوشوں کامختصر تعارف مقصود ہے، . .

یہ موضوع دراصل ہمارے محرّم دوست مولوی عبدالحییب قاسی کے پردکیا گیا تھا!

لیکن موضوع چوں کہ بہت پھیلا ہوا تھا اور کام بھی اسی انداز سے شروع کیا گیا تھا! اس لئے یہ کام ایک سال میں کمل نہیں ہوسکا ، مولانا موصوف نے شروع کے دوالواب ۔ تحریک دارالعلوم دیو بنداور فقد اسلامی کے تعارف ۔ پرکانی تفصیلی بحث کی تھی ، جس کی وجہ سے تیرے باب میں نفسلا و دیو بند کی چند ہی تالیفات کا تعارف ہوسکا کہ سال ختم ہوگیا ، بعد میں یہ میسی کی اسی کے شعیر مختصر کھا جاتا چاہئے میں یہ محسوس کیا گیا کہ شروع کے دوابواب تمہیدی ہیں؛ اس لئے انھیں مختصر کھا جاتا چاہئے اوراصل موضوع کے مناسب نفسلاء دیو بند کی فقہی خدمات کے مختلف کوشوں ۔ مثلاً فقہی ادارے ، گذشتہ فقہی شخصیات ، موجودہ فقہی شخصیات وغیرہ ۔ پردوشن ڈائی جانی جائے۔

میں بہت ممنون وشرگذار بوں استاذ محر مصرت مولانا فالدسیف اللہ رہائی کا،

کداس اہم کام کی محیل کے لئے آپ کی نظر عزایت اس حقیر پر پڑی، جس وقت آپ نے

اس کام کو کھل کرنے کا تھم دیا وہ میرا'' تربیت تحقیق'' کا سال تھا، اس سے قبل دوسال معہد

میں گذار چکا تھا اور دوسر سے سال'' مضار بت — احکام وقطیقات' کے موضوع پر اپناسندی
مقالہ بھی لکھے چکا تھا؛ چنا نچہ حفرت الاستاذ نے اس اُمید پر بید ذمہ داری اس حقیر کے پر دک

کہ بیکام بھی وقت پر کھل ہو سکے گا اور میں نے اسے اپنے لئے سعادت اور مادر علی
دار العلوم دیو بند کا ایک تی بچھتے ہوئے قبول کرلیا اور دوسر نے تحقیقی کا موں کے ساتھ اس کام
کو بھی شروع کر دیا بمولانا نے کام کی پوری توعیت سمجھائی ، مقالہ کا مقصد — فقد وفراوئی کے
کو بھی شروع کر دیا بمولانا نے کام کی پوری توعیت سمجھائی ، مقالہ کا مقصد — فقد وفراوئی کے
کو بھی شروع کر دیا بمولانا و یوبند کی خدمات کا مختر نمونہ پیش کرنا — واضح کیا ، کئے گئے
کاموں کا بار بار جائزہ لیتے رہ براور کام میں تیزی بیدا کرنے کی تلقین کرتے رہ براس کیا مول کی آتھین کرتے رہ براس کا بار بار جائزہ لیتے دیے اور کام میں تیزی بیدا کرنے کی تلقین کرتے رہ براس کیا دور کام کو جہار نہ ہے بھرا نہ ہے کہا ہوں۔

اس مقالہ میں مولانا کے حسب ہدایت شروع کے دو تمہیدی ابواب کو مختر کردیا گیا ہے، تیسرے باب میں کتابوں کے تعارف میں قد وین فقہ، تاریخ فقہ، اُصول فقہ اور تواعد فقہ یہ پر نضلاء دیوبندی تالیفات کوالگ رکھا گیا ہے اور عام مسائل فقہیہ سے متعلق کتابوں کے تعارف کوالگ کیا گیا، نیز چندا ہم کتابوں کا اضافہ بھی کیا گیا، پھران تمام کتابوں کی الف بائی ترتیب قائم کی گئی ہے، اس طرح شروع کے چار ابواب مولوی عبد الحسیب قائمی کے قلم بین ۔ بین، باتی پانچے ابواب اس حقیر نے لکھے ہیں۔

یہاں مید داضح کردینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معہد کے تربیت یافتہ فضلاء کی تالیفات میں صرف انھیں فضلاء کی تالیفات ذکر کی گئی ہیں، جنھوں نے دارالعلوم دیو بند ے نسیات کی ہے، دوسری درسگاہوں کے فضلاء کی تالیفات شامل نہیں کی گئی ہیں اور ان فضلاء کی بھی صرف فقہی تالیفات و مقالات کوشامل کیا گیا ہے ، حدیث ،تفسیر ، یا کسی اورموضوع پر لکھے محصے مقالات کا بہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے، نیز فقهی شخصیات کے تعارف میں کتابوں کی طرح الف بائی ترتیب نہیں رکھی گئی؛ بلکہ من فراغت کے لحاظ سے ترتیب قائم کی گئی ہے؛ تا کہ زمانی اعتبار سے سلسلہ وار فضلاء دیو بند کی خدمات پر روشنی پڑسکے اور سے واضح ہوسکے کہ س طرح کیے بعد دیگرے ہرزمانہ میں نضلاء دیو بندنے نقہ وفقادیٰ کی لائن ہے خدیات انجام دی ہیں ، نیز اس کی بھی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس مقالہ کے آخریں جومراجع کی فہرست دی گئی ہے، وہ صرف ان کتابوں کی ہے، جن کے حوالے اس تحریب ذکر کئے مجئے ہیں،ورنہ ہر کتاب -- جس کی مجموعی تعداد ۱۱۹ ہے -- کا تعارف كراتے ہوئے اس كتاب سے مراجعت كى في ہے ؛ ليكن اس كاحوالدد سے كى ضرورت نہيں محسوں کی گئی ،ای طرح بعض اداروں اور موجودہ شخصیتوں کی تفصیلات خطوط اور فارم کے ذر بعدمعلوم کی گئیں،جس کی وجہ ہے مقالہ میں مراجع کی فہرست مختفر ہوگئ ہے۔

میں ایک بار پھرشکریدادا کرتا ہوں استاذ محترم حضرت مولانا خالد سیف الله رحمانی کا کا ایک بار پھرشکریدادا کرتا ہوں استاذ محترم حضرت مولانا خالد سیف الله دیوبند پرئام کرنے کا موقع دیا ، جگہ جگہ رہنمائی فرائی ، پورے کہ انھوں نے اکابراور فضلاء دیوبند پرئام کرنے کا موقع دیا ، جگہ جگہ رہنمائی فرائی ، پورے

مقالہ پرنظر ٹانی کی ، بعض تبدیلیوں کا تھم دیا اور کام کی تکیل پرخوشی اور حوصلہ افزائی کے کلمات فرمائے ، اس کے علاوہ اس حقیر کو بمیشہ مولانا کی بے پناہ شفقتیں اور خصوصی عنایات حاصل رہی ہیں، معہد کے خصص فی الفقہ سال اول ہیں زمانہ تعلیم کے علاوہ ایا مخطیل میں بھی مولانا نے خدمت کا موقع عنایت فرمایا، سال دوم ہیں سندی مقالہ کی ترتیب کے ساتھ بعض دوسر نے تحقیق کا موں کا بھی موقع دیا ، تیسر بے ، چو تھے سال بھی مولانا نے تحقیق کا موں کا بھی موقع دیا ، تیسر بے ، چو تھے سال بھی مولانا نے تحقیق کا موں کا بھی موقع دیا ، تیسر بے ، چو تھے سال بھی مولانا نے تحقیق مولانا کی جوشفقتیں حاصل رہیں ، جھے بات سے کہ ان شفقتوں اور محبوں کے سامنے بھی شفقت یدری بھی بھی معلوم ہونے گئی ہے ۔ فحز اہ اللہ محیو الحزاء .

اس موقع برمیں اینے مشفق والدین کاشکریدادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انھوں نے بچین ہے تعلیم وتربیت کالظم فرمایا اور اپنے بہت ساڑے ار مانوں کی قِربانی دے کر فنیلت کے اور بھی یانج سال کے طویل عرصہ تک علمی کاموں میں گئے رہنے کا موقع دیا، ای طرح وہ تمام ادار ہے بھی شکریہ کے ستحق ہیں، جن کی آغوش میں تربیت یا کرزینہ بدزینہ يبال تك ينجني كاموقع ملاءاس سلسله مين مدرسه حسنينيه (شرنيا) ، مدرسه مظهر العلوم كانبور اور دارالعلوم ديوبند كاشكربيا داكرنا ضروري سجهتا بول اورخصوصي طور برالمعبدالعالى الاسلامي حدراً بإد كاشكريدادا كرتا مول ،جس كے على و تحقيقى ماحول في علم ميں جلا ،فكر مين توازن اورتحرير ميں اعماد پيدا كيا اوراس لائق بنايا كه يہ جھوٹى ى كاوش پيش كرنے كى سعادت حاصل ہور بی ہے، نیزشکر میادا کرنا جا ہتا ہوں اپنے بچامفتی محمد صابر صاحب قامی کا کہ انھوں نے تعلیم کے ہرمرحلہ میں رہنمائی بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی ،ای طرح وہ حضرات بھی شکر میہ ے متحق بیں، جفوں نے مقالہ کی ترتیب کے لئے فارم کی خانہ پری کے ذریعہ مطلوبہ تعمیلات فراہم کیں ،خصوصیت کے ساتھ مولا نا محد نصیر عالم سبلی کا بھی شکریدادا کرتا ہوں كرانهون في بوي محنت مقاله كميوزكيا ، بوي خوبصورتى باس كى سينك كى اوربار بار کی بعض تبدیلیوں کو بھی بروی خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔

www.besturdubooks.net

ترتیب کے اعتبارے اگر چہ یہ ہمارادوسرامقالہ ہے۔ اس سے قبل '' مضار بت۔
ادکام و تطبیقات '' کے عنوان سے سندی مقالہ لکھ چکا تھا۔ لیکن چوں کہ دونوں مقالات کی طباعت ایک ساتھ ہور ہی ہے؛ اس لے مجھے دوگئی خوشی ہور ہی ہے، خدا سے دُماء ہے کہ باری تعالی ماور علمی '' دارالعلوم دیو بند'' سے منسوب اس حقیری کاوش کو قبول فرما کرا گابر دیو بند کے علم فضل کاکوئی حصہ ہمیں بھی عطافر ما کمیں۔

والله هو الموفق وهو المستعان .

آ فمآب عالم غازی (شعبهٔ تحقیق المعبدالعالی الاسلاق حیدرآباد)

۲۱ دمحرم الحرام ۲۳۳ اه ۱۹ د کمبر ۱۰۱۰ء

\* \* \*

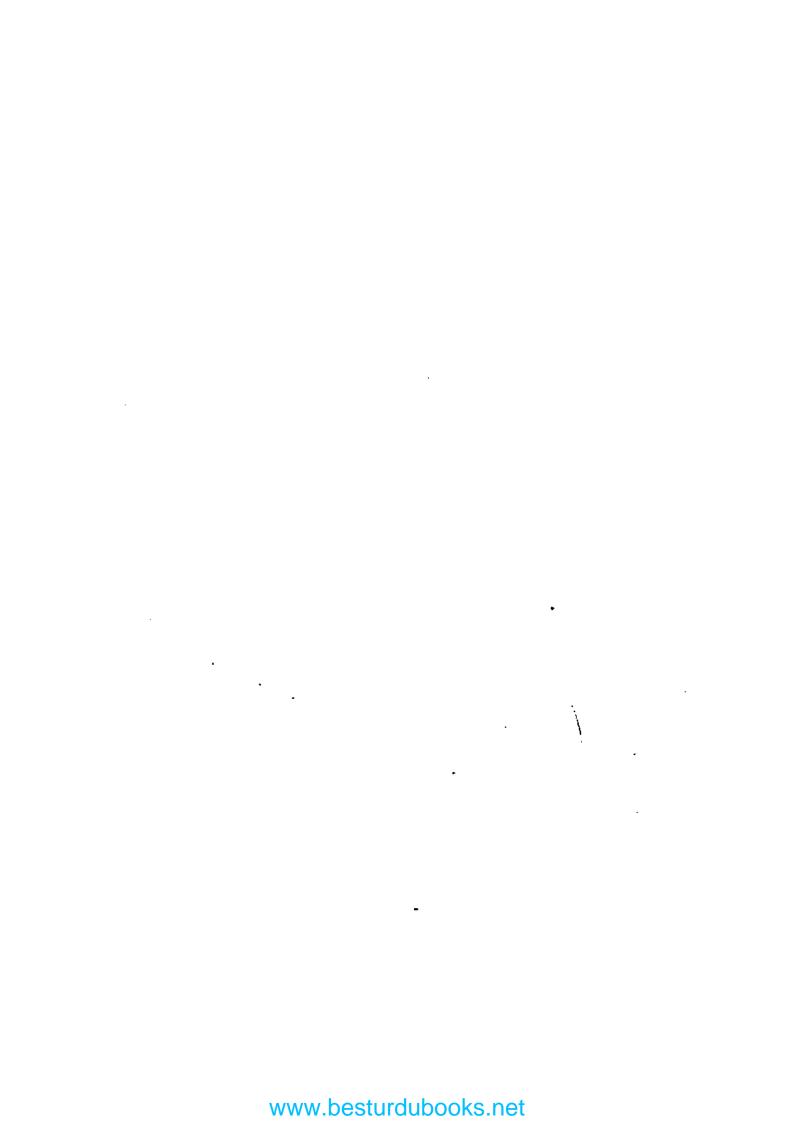

## فضلاء ديوبند كي فقهى خدمات- ايكمختضر جائزه

پېلاباب تحريک دارالعلوم د يو بند



# دارالعلوم کے قیام کا پس منظر

ہندوستان پر جب انگریزی حکومت کا قبضہ ہوا اور اس نے اسلام اور مسلمانوں کو منانے کے لئے طرح طرح کی کوششیں شروع کردیں تو علاء ہندنے جہاں انگریزی سامرات سے مقابلہ کے لئے میدان جنگ کا رُخ کیا ، وہیں دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لئے میدان جنگ کا رُخ کیا ، وہیں وین اسلام اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لئے بھی بڑی مبارک کوششیں کیس ، انھیں کوششوں کی بہلی کڑی ' دارالعلوم دیو بند' کی شکل میں ظاہر ہوئی ؛ چنا نچے مولا نامح تقی عثانی لکھتے ہیں :

العلماء الذين قاموا في شبه القارة (الهند و باكستان) بتبليغ الدين الحنيف، والدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله من خلال جامعه دارالعلوم بديوبند، التي تعتبر في هذه الديار أكبر جامعة للعلوم الإسلامية والعربية، أقيمت في عهد الاستعمار الإنكليزي الغاشم، أقيمت في عهد الاستعمار الإنكليزي الغاشم، لمواجهة مكايده في مجال التربية والتعليم، التي أرادت أن تطمس عن هذه البلاد مآثر الدين الحنيف، وتحرم مواطينها من تعاليم الإسلام النيرة. (1)

دارالعلوم كاآغاز

مورخہ: ۵ارمحرم الحرام ۱۲۸۳ ہ مطابق: ۳۰ رئی ۱۲۸ ء بروز پنجشنبہ دیو بندکی قدیم مجد (چھنئہ) کے کھلے میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے بنچے نہایت سادگی کے ساتھ کسی رسی تقریب کے بغیر دارالعلوم کا افتتاح عمل میں آیا ، حضرت مولانا ملامحود دیو بندگ کو اس کا پہلا مدر ک مقرر کیا گیا اور شخ الہند حضرت مولا نامحود حسن دیوبندی اس مدرسہ کے اولین طاب علم ہوئے، یہ عجیب اتفاق بلکہ حسن اتفاق ہے کہ استاذ اور شاگر ددونوں کا نام محمود ہی تھا۔

اگر چہ بظاہر بیا لیک مدرسہ کا بہت ہی مخضر اور محدود بیانے پرافتتا ح تھا، مگر در حقیقت ہندوستان میں دی تعلیم کی ایک عظیم تحریک کے نئے دور کا آغاز ہور ہا تھا، جس کو پوری فکری بعد میں دارالعلوم کی عظیم الشان ترقی سے واضح ہوا، مسیرت کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، جب کے بعد میں دارالعلوم کی عظیم الشان ترقی سے واضح ہوا، دارالعلوم کے بزرگوں نے برصغیر میں ملت کی دینی اور اجتماعی زندگی کی بقاء اور تحفظ کے لئے دارالعلوم کے بزرگوں نے برصغیر میں ملت کی دینی اور اجتماعی زندگی کی بقاء اور تحفظ کے لئے کتاب اللہ کی مشعل روشن کی اور تغییر وصد ہے ، فقد اور ادب اسلامی اور عقا کہ وا ممال کے ذریعہ اس تاریک دور کے خطرات سے بچانے کے لئے یہ ایک ایسا مضبوط دفاعی حصار تیار کیا، جس نے مسلمانوں کو دوحانی اور علی گئست سے بچانے میں اہم کر دارادا کیا ہے۔

### دارالعلوم ایک تحریک

دارالعلوم محض ایک مدرستہیں ؛ بلکہ ایک تحریک ومشن ہے، ایک الی تحریک جس نے علم دین کی روشنی کورؤساوا بل بڑوت کے عشرت کدوں سے غریبوں اور فاقہ مست مسلمانوں کی جمونپر یوں تک پہنچایا ، جس نے اسلام کے خلاف اشحے والی ہر بورش سے پنجہ آزمائی کی ادر مسلمانوں کی فکری سرحدوں کی حفاظت میں ایک لیحہ بھی تغافل کوروانہیں رکھا اور علاء اُمت کو اس بڑے سے آشا کرایا جو نبی وی کھیا کی حیات مبارکہ کا حصہ تھی۔

اس تحریک نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے کن طوفا نوں کا منہیں موڑا؟ ہندواحیا
پندی اور آریہ ای تحریک کے مقابلہ کون کھڑا ہوا؟ جب عیسائی پادری اور مناظر ملک کے کوچہ
کوچہ میں دولت ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرر ہے تھے، تو بہ حیثیت جماعت کس نے ان
کی شمشیر باطل کو کند کیا؟ جب علی گڑھ سے اغتزال کا فقنہ نے رنگ وروپ میں فلا ہر ہوا اور اس
نفسوس کی اتباع کے مقابلہ میں عقل پرتی اور خرد نارسا کی اتباع کا تصور پھیلایا، تو کس طبقہ
ہنے اس فقنہ کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو کتاب و سند کی ابہ ی حقیقوں سند، وشائر کرا ایک جب

آگریزوں کی شہ پر پنجاب سے پنج براسلام صلی الشعلیہ وسلم کے ختم نبوت پروار کرنے کی کوشش کی گئی تو کن حضرات نے مسیلمہ وقت سے پنجہ آزمائی ہیں پیش قدی کی اور ہندوستان کے کوچہ کی گئی تو کن حضرات نے مسیلمہ وقت سے پنجہ آزمائی ہیں پیش قدی کی اور ہندوستان کے کوچہ میں اس فقنہ کا تقاب اور استفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو کن لوگوں نے مدیث کی وائن کی اور وہنی صلاحیت کو وقف کیا؟ جب اس ملک ہیں عقل ووائش، حفاظت وصیانت کے لئے اپنی تام وروہنی صلاحیت کو وقف کیا؟ جب اس ملک ہیں عقل ووائش، جمہوریت اور سیکولرازم کے نام پر قانون شریعت کو ہدف بنایا گیا اور مسلمانوں کو ان کے نہ بی اور شقافتی تشخیص سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، تو تحفظ شریعت کی کوشش کن لوگوں نے کی ؟ ہندوستان ہیں جنگ آزادی سے تبل یا آزادی کے بعد مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سیا کی مازشوں کو کن لوگوں نے بیندمؤرخ آگران موالات کا جواب دینا چاہے تو اس کا جواب دینا چاہوں دینا چاہوں دینا چاہوں کو بیند دور بند' ہی ہوگا۔

ر دارالعلوم دین تحریکون کامیر کاروان

قیام دارالعلوم کے بعد سے اسلام کی دعوت داشاعت اور اس کے تحفظ وبقاء کا جو بھی کام اس برصغیر میں ہوا ہے، دیوبندیا تو اس تحر کیک کامیر کاروال رہا ہے، یا کم سے کم اس نے ایک مخلص، فرض شناس، جری اور اپنے مقصد سے عشق کی حد تک محبت رکھنے والے سپائی کی حیثیت سے اس قافلہ میں شرکت اور اپنا فریضہ اوا کرنے کی بھر پورکوشش کی ہے، جوروشی پہلے۔ حیثیت سے اس قافلہ میں شرکت اور اپنا فریضہ اوا کرنے کی بھر پورکوشش کی ہے، جوروشی پہلے۔ سے موجود تھی وار العلوم نے اس کی کرنوں میں اضافہ کیا اور جہاں تاریکیاں تھیں وہال قندیل رہانی بن کرامت کے لئے قبلہ نما اور خفر طریق کا کام دیا:

ستاروں کی ضو ہے چراغوں کی لو تک تہیں ہم ملیں گے ، جہاں رات ہوگا

دارالعلوم این نوعیت کا پہلا ادارہ

اب تک مدارس ریاستوں کے اوقاف پر چلتے تھے ، اساتذہ کو اوقاف کی آمدنی سے

تخواہیں التیں تھیں، پھواہل علم حبۃ للدا ہے گھروں پرتعلیم دیتے تھے، ان دونوں شکلوں میں طلبہ کواپنا ہار بالعوم خودا کھانا پرتا تھا، اپنی رہائش، خوراک اور کتابوں کا بندوبست بھی طلبہ خود کرتے تھے، جس کا بتیجہ بیتھا کہ دینی تعلیم محض ایک مخصوص حلقہ تک محدود ہوکررہ گئی تھی، کہیں کوئی عالم پایا جاتا تھا اور محاثی اعتبار سے پست حال طبقہ تک تعلیم نہیں پہنچ پاتی تھی، ربوبند کے اس مدرسہ نے سب سے پہلے فروغ تعلیم کے سلسلہ میں اس رکاوٹ کو دور کرنے کا دوبند کے اس مدرسہ نے سب سے پہلے فروغ تعلیم کے سلسلہ میں اس رکاوٹ کو دور کرنے کا جہے کیا اور جملہ تعلیم فرداریاں اپنے سرلیں، بیتاری کی کا ایسا انتقا بی فیصلہ تھا جو دار العلوم قائم کرنے والوں کی دورا تد گئی اور تد بروفراست کی واضح شہادت ہے۔ فیصلہ تھا جو دار العلوم قائم کرنے والوں کی دورا تد گئی اور تد بروفراست کی واضح شہادت ہے۔ اُس مولی ہشت گانہ

چوں کہ اخراجات مدرسہ کا سمارا دار و مدار حکومت کی عطیات کے بجائے وائی چندہ پر رکھا کیا تھا؛ اس لئے ضرورت تھی کہ اس کے لئے بچھا صول وضوابط اور طریقتہ کا رمرتب کردیا جائے، چنا نچہ بانی دارالعلوم حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس لائحہ کمل کی جانب توجہ فرمائی اور آٹھ دفعات پر شمتل دستور العمل مرتب کیا، (۱) جسے '' اُصول بشت گانۂ' کے نام سے جانا جانا جانا ہے، حضرت نانوتوی کے مرتب کردہ آٹھ اُصول یہ ہیں :

ا- تامقدور کار کنانِ مدرسہ کو ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظررہے، آپ کوشش کریں اور وں سے کرائیں، خیراندیشانِ مدرسہ کو بیات ہمیشہ کمحوظ رہے۔

 ۲- ابقاءطعام طلبه؛ بلکهافزائش طلبه میں جس طرح ہو سکے خیراندیشانِ مدرسه ہمیشه ساعی رہیں۔

" مشیران مدرسه کو ہمیشہ بیہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسہ کی خوبی اور خوش اُسلوبی ہو، اپنی بات کی بچ نہ کی جائے ، خدانخواستہ جب اس طرح کی نوبت آئے گی کہ اہل مشورہ کواپی خالفت رائے اور اور وں کی رائے کے موافق ہونا نا گوار ہوتو پھراس مدرسہ کی بنیاد میں تزلزل آجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) حيات نانوتو کن: ١٣٥

القصة تهدول سے بروقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اُسلو بی مدرسطحوظ رہے،

من بروری نہ ہواوراس کے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کی وجہ سے متا اُس نہ

ہوں اور سامعین بہ نیت نیک اس کوسنیں ، لیعنی بید خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات مجھ میں

آجائے گی تواگر چہ ہمارے خالف میں کیوں نہ ہو، بدل وجان قبول کریں گے، نیزاسی وجہ سے

یری خرور ہے کہ مہتم م مورِ مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے ، خواہ وہ لوگ

ہوں جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں ، یا کوئی وارد و صادر جوعلم و عقل رکھتا ہواور مدرسوں کا خیر

اندلیش ہواور نیز اس وجہ سے ضرور ہے کہ اگر اُنفا قاکمی وجہ سے اہل مشورہ سے مشورے کی

نوبت نہ آئے اور بفتد رضرورت اہل مشورہ کی مقدارِ معتد بہ سے مشورہ کیا گیا ہوتو پھر اس وجہ

نوبت نہ آئے اور بفتد رضرورت اہل مشورہ کی مقدارِ معتد بہ سے مشورہ کیا گیا ہوتو پھر اس وجہ

معترض ہو سکتا ہے کہ

ر سے ہات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشرب ہوں اور شل علماء روز گارخود بیں اور دوسروں کے در پئے تو بین نہ ہوں ، خدانخو استہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھراس مدرسہ کی خیز نہیں۔

۵- خوانگی مقرره اس انداز سے جو پہلے تجویز ہو پچک ہے، یا بعد میں کوئی اور انداز مشوره سے تجویز ہو پچک ہے، یا بعد میں کوئی اور انداز مشوره سے تجویز ہو، پوری ہو جایا کرے، ورنہ سیدرسداول تو خوب آباد ند ہوگا اور اگر ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔

۱- اس درسه من جب تک آ مدنی ای کوئی سبل یقی نهیں جب تک بیدرسانشاءالله
بشرط توجه الی الله ای طرح جلے گا اوراگر کوئی آ مدنی الیی یقینی حاصل ہوگئ، جیے جا گیریا کا رخانه
تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعده ، تو پھر بول نظر آ تا ہے کہ بیخوف ورجاء جوسر مائی رجوع الی
الله ہے ، ہاتھ سے جاتار ہے گا اورا مداوغیبی موقوف ہوجائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا
ہوجائے گا ، القصد آ مدنی اور تغییر وغیرہ میں ایک نوع کی ہے مروسا مانی محوظ رہے۔

مرکار کی شرکت اورا مراء کی شرکت بھی زیادہ معزم علوم ہوتی ہے۔
درکار کی شرکت اورا مراء کی شرکت بھی زیادہ معزم علوم ہوتی ہے۔

۸- تامقدورایےلوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے، جن کوائے چندہ ہے امید تاموری نہ ہوتا ہے، جن کوائے چندہ ہے امید تاموری نہ ہو؛ الجملہ حسن نیت الل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔ (۱) دارالعلوم کے بارے میں ایک انگریز جاسوس کا تنجرہ

داراله و بندجس زبانه بیل قائم بوا، اس وقت ۱۸۵۷ می جنگ آ ژادی پرمرف نو
سال گذرے ہے؛ چوں کہ عام مسلمان اور دارالعلوم کے اکابر جنگ آ ژادی بیل اگریزوں کے
خلاف صف آ راورہ چکے ہتے ؛ اس لئے اگریزی حکومت مسلمانوں کے خت خلاف اوران سے
بزطن و برگشتر تھی مسلمانوں کی حرکات و سکنات پرکڑی گرانی رکھی جاتی تھی ؛ چنانچہ جب دارالعلوم
عن مواتواس کے بارے بیل مرتوں خفیہ وعلانہ تی تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا اور ۱۲۹۱ھ – ۱۸۷۵ میں صوبہ تنحد و " اتر پردیش" کے گورز "سر جان اسٹریجی" نے اپ ایک معتد" جان پام" کواس
میں صوبہ تنحد و" اتر پردیش" کے گورز "سر جان اسٹریجی" نے اپ ایک معتد" جان پام" کواس
غرض سے دارالعلوم میں بھیجا کہ وہ خفیہ طور پر تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے کہ دارالعلوم کے
قیام کیا مقصد ہے؟ اور سلمان علماء دارلعلوم کے پس پر دہ کس فکر وعل میں مصروف ہیں؟

جان پامر نے دارالعلوم کود کھے کرجور پورٹ تیار کی ادرجوتا ٹرات اس نے اخذ کے ،وہ
اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے نہایت تفصیل سے بیان کئے ہیں ، جان پامر نے
دارالعلوم کی تعلیمی کیفیت کا انگریزی یو نیورسٹیوں سے موازنہ کرتے ہوئے اپنے مشاہدات
وتا ٹرات کا جس دلجیپ اور عالمانہ انداز میں اظہار کیا ہے وہ دارالعلوم کے علمی موقف کو بھنے
میں بھی بڑی مدویتا ہے ، جان یا مرککھتا ہے :

لیفظین کورزمما لک مغربی دشالی کے ساتھ دورے میں ہے ارجنوری المام کورزم الک مغربی دشالی کے ساتھ دورے میں ہے ارجنوری دے المام کورز نے مجھے سے کہا کہ ' یہاں دیو بند میں مسلمانوں نے کورنمنٹ کے خلاف ایک مدرسہ جاری کیا ہے ،تم احتم احتم اند موریراس مدرسہ میں جاکر پنة لگاؤں کہ کیا تعلیم ہوتی ہے اور مسلمان کس فکر وخیال میں لگے ہوئے ہیں ؟

<sup>(</sup>ا) تارخ دارالطوم دي يم : الر١٥٠

جنانچہ اسار جنوری اتوار کے دن میں آبادی میں پہنچا، بہال کے باشندے خلیق اور نیک ہیں ، مرغریب اور فلاکت زدہ ہیں ، یو جھتے یو چھتے مدرسہ میں بہنجا، یہاں پہنچ کر میں نے ایک بوا کمرہ دیکھا جس میں چٹائی کے فرش براڑ کے کتابیں سامنے دکھے ہوئے بیٹھے تھے اور ایک بڑا لڑ کا ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے لڑکوں سے دریافت کیا کہتمہارا استادکون ہے؟ ایک لڑکے نے اشارہ سے بتایا معلوم ہوا کہ جولڑ کا درمیان میں بیٹھا ہوا تھا وہی ا استاد ہے، مجھے تعجب ہوا کہ رید کمیا استاد ہوگا؟ میں نے اس سے يوجها آب كالرك كيا يرصة بن ؟ جواب ديا! يهال فارى رِ مائی جاتی ہے، یہاں ہے آ مے بر حاتو ایک جگد ایک صاحب میانہ قدنہایت خوبصورت بیٹے ہوئے تھے،سامنے بڑی عمر کے طلبه کی ایک قطارتھی ،قریب پہنچ کر سنا تو علم شلث کی بحث ہور ہی تقى،ميراخيال تقاكه مجھے اجنبی بچھ كرىيلوگ چونگيں سے بليكن كسى نے مطلق توجہ ندی ، میں قریب جا کر بیٹھ گیا اور استاد کی تقریر سننے لگا، میری حیرت کی کوئی انتهاندری ، میں نے دیکھا کہ ممثلث كالساب عجيب اورمشكل قاعد بيان مورب تقي جويل نے بھی ڈاکٹر اسپرنگرے بھی نہیں نے تھے، یہاں سے اُٹھ کر دوسرے دالان میں گیا تو دیکھا کہ ایک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمولی کیڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تنبیدس کے چھٹے مقالہ کی دوسری شکل کے اختلافات بیان ہور ہے تھے ، اور مولوی صاحب اس برجنگی ہے بیان کردے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کو یا قلیدس کی روح ان میں آئی ہے، میں منہ تکتارہ کیا

،ای دوران میں مولوی صاحب نے ریاضی کا ایک ایسا مشکل سوال طلبے او جما كم مجے محى الى حساب دانى ير بسيند آكيا اور میں جیران رہ کمیا بعض طلبہ نے سیح جواب نکالا ، یہاں سے اٹھ كريس تيسرے دالان بيس پہنچاء ايك مولوي صاحب حديث كي کوئی موثی کتاب بردهارہے تھے، اور ہنس ہنس کرتقریر کردے تھ، یہاں ہے مں ایک زینے برج مردوسری منزل من بہنیا، وہاں دواند سے بیٹے بربرارے تنے، میں بیسنے لگاتو معلوم ہوا کے علم ہیئت کی کسی کتاب کاسبق یاد کررہے ہیں،انے ہیں ایک اندھے نے دوسرے اندھے سے کہا" ممائی !کل کے سبق میں شكل عردى الحجيى طرح ميرى سمجه بين نه آئى ، أكرتم سمجه بهوتو بتلا دُ! '' دوسرے اندھے نے پہلے دعویٰ بیان کیا اور اس کی متعملی بر كيرين مينج كرثبوت شروع كيا، پمرجوآپس ميں ان كى بحث ہوئى تو میں دیک رو ممیا اور مسٹر بر میر برسل کی تقریر کا سال میری آتھوں میں پھر کیا، وہاں سے اُٹھ کرایک یانچ درے میں گیا، چوئے چھوٹے بے صرف ونحوکی کتابیں نہایت ادب سے استاذ كسامن بينم يره رب ته، تيسر درجه من علم منقول كادرس ہور ہاتھا، میں دوسرے زینے سے اُتر کرینچے آیا، میراخیال تھا کہ مدر بال ال قدرين ، اتفاق سے ايك مخص سے ملاقات مولى ، میں نے اس سے اینے خیال کی تعمد بیت ماہی ،اس نے کہا ، دنہیں ا قرآن شریف دوسری مکریز حایا جاتا ہے '، دو محکوم جریں لے میا بمجدکے دالان میں بہت سے چھوٹے جھوٹے بچے آیک نامينا مانع كسرائ أن شريف يز ورب تع

میں نے یو حیما گذشتہ سال اخباروں میں ویکھا تھا کہ عارطالب علمون بر رستار فضیلت با ندهی گئی ہے ،ان میں سے يهاں كوئى موجود ہے؟ وہ بولا كە" مال ايك صاحب ہيں، چلئے میں ملائے دیتا ہوں" وہ مجھے ایک مکان میں لے گیا جہال نوجوان بيفاموا تها،ايكمونى كآبسامخر كهي ماوردى بارہ طالب علم بیٹھے پڑھڑے تھے، ایک طرف بندوقیں پڑی منتقین میں تے سلام کیاء اس نے کمال اخلاق سے جواب دیا، میں نے یو چھا کہ سال گذشہ آپ ہی کے دستار فضیلت بندھی ہے؟ بولے کہ 'اسا تذہ کی عنایت ہے 'میں نے کہا یہ کیا کتاب ے؟ فرمایا که" عربی زبان میں ایک فئی کتاب ہے، ایک مطبع ے مہتم نے ترجمہ کے لئے بیجی ہے،اس کی اجرت ایک ہزار رویے تقبری ہے، جھے رجے کرتے ہوئے تین مینے ہوئے ہیں اور تین چوتھائی کے قریب ترجمہ ہوچکا ہے، بقیدانشاء اللہ ایک مہینہ میں ہوجائے گا، میں نے یو چھا یہ بندوقیں کیسی ہیں؟ کہنے كدد مجهة كاركاشوق برسات بج سدى بجتك ردهاتا موں، گیارہ سے ایک تک شکار کھیآ ہوں اور دوسے جار بج تک ترجمہ کرتا ہوں ، میں نے دریافت کیا آپ نوکری کیول مبیں كرتے؟ بولے كە" خدائے تعالى كھر بيٹے بٹھائے ڈھائى سو رویے مبیند بتاہ، پھر کس لئے نوکری کروں؟''۔ يهال ے الله كركت خانديں آيا، انتظم كتب خاندنے میرا خیرمقدم کرتے ہوئے فہرست دکھلائی ، میں حیران رہ کیا ، کوئی فن ایبانه تلا جس کی کتاب موجود نه موه ایک دوسرار جشر

د کھلایا جوطلبہ کی حاضری کا تھا، نہایت صاف، خوش خط لکھا ہوا تھا، من جملہ دوسودس کے، دوسوآٹھ طلبہ حاضر تھے۔

میں اضحے بی وال تھا کہ ایک صاحب آئے اور سلام کرکے بیٹے میے میں نے پوچھا آپ کی تعریف ابولے کے ''میں ہتم ہول''
اور تین برے برے رجٹر میرے سامنے رکھ دیے اور ہتلایا کہ '' میں ابھر کے آ مدوسرف کا حیاب ہے'' میں نے دیکھا تو تاریخ وار نہایت صحت کے ساتھ حیاب لکھا ہوا تھا، کوشوارے سے معلوم ہوا کہ گذشتہ سال کے آخر میں خرج کے بعد پچھر دیسین کی گیا تھا۔ مواکہ گذشتہ سال کے آخر میں خرج کے بعد پچھر دیسین کی گیا تھا۔ طبیعت جا ہتی تھی کہ کتابوں کی پچھ سیر کروں 'مگر وقت طبیعت جا ہتی تھی کہ کتابوں کی پچھ سیر کروں 'مگر وقت علیہ ہوگیا تھا اور شام ہونے کوتھی ، مجبوراً واپس ہوا۔

www.besturdubooks.net

# فضلاء د بوبند کی فتهی خدمات - ایک مختصر جائزه

دوسراباب فقهاسلامی—مخضرتعارف



# فقه كى لغوى شخقيق

فَقِهَ، فَقَهَ، وَتَفَقَّهَ كَمِعَن بِينَ بَهِمْ الورفَقَّهُ وافقه كَمِعْن بِينَ بَهِمَاء كَمَعْن بِينَ بَهِمَاء والفَقَهُ عَلَمُ وَهِمْ بِينَ إِلَا يَهْ الْحَلَمُ المَاحِدُ عَلَمُ وَهَمْ بِينَ إِلَا يَهْ الْحُلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَالفَهِم لَهُ ، قال ابن الأثير: وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة ، قال تعالى:

ليتفقه وا في الدين أي ليكون علماء به وفقهه الله ، فقال:
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لإبن عباس ، فقال:
اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل. (٢)

فقه كى اصطلاحى تعريي

اصطلاح میں مکلف کے عمل سے متعلق احکام ، فرائض ، وجوب ، ظر ، ندب ادراباحت وغیرہ کے جاننے کو' فقہ' کہتے ہیں۔(۳)

تدوين فقه كي ضرورت

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں احکام کا دار و مدار و حی پرتھا کہ بونت ضرورت وحی نازل ہوتی رہتی تھی ،حصرات صحابہ کرام رضوان اللہ کیا ہم اجمعین کے زمانہ تک شروفتن کا بھی خدشہ نبیس تھا؟

<sup>(</sup>۱) ركھے:القاموس الجدید:۱۰

<sup>(</sup>۲) لسان العرب:۳۰۵/۱۰

<sup>(</sup>m) ريك : المدخل: ۲۲ ، الفقيه و المتفقه: ۳۲

لیکن جب حفرات صحابہ کرام کا دورختم ہوا، تو طرح طرح کے فتنے کھڑے ہونے گئے اور نے فیے مسائل پیش آنے گئے، روز مرہ کے مسائل بیس پیچید گیاں بڑھنے لگیں، لوگ بیانِ حدیث بین ہے مسائل پیش آنے گئے، روز مرہ کے مسائل بیس پیچید گیاں بڑھنے لگئیں، لوگ بیانِ حدیث بیس ہے باک اور فقا وئی بیس غیرمختاط ہونے گئے، تب ضرورت محسوں کی گئی کہ قرآن وسنت کی اور جو میں اور میں ہے اصول وضوا ابط مقرر کئے جائیں ؟ تا کہ دین کے نام پر بوری فاور ہوں برتی کا دروازہ نہ کھلنے پائے ، ای پس منظر بیس ورع وتقوی سے لیس اور گہرے اور وسی علم رکھنے والے علاء کے ذریعہ قوانین اسلامی کی تدوین عمل میں آئی۔

صحابہ کے بعد حصرات تا بعین اور تع تا بعین کے دور میں افتاء اور شرق رہنمائی کے جن مقامات کواعتا دواعتبار حاصل تھا، ان میں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، کوفہ، بھرہ دشق، مصر اور یمن خاص کر قابل ذکر ہیں، ندکورہ مقامات میں ہے '' کوفہ'' کوخاص کر بڑی اہمیت حاصل تھی، جہاں حصرت ابو ہر یرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے تلافہ موجود تھے، کہیں حضرت ہماد بن سلمہ کا بھی درس ہوتا تھا، جن کے متاز شاگر دوں میں حضرت امام اعظم ابوحنیف کی ذات گرائی تھی، جنھوں نے اپنے استاذ کے بعدان کی جانشینی اختیار کی اور کوفہ آپ کے علم و تفقہ ہے کو نجنے لگا، حضرت امام ابوحنیف بھی واصابت رائے اور فہم و فراست میں بے مثال تھے اور احاد یث اور آتار صحابہ بھی پر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے۔ (۱)

فلافت راشدہ کے بعد مجلس شور کی کا نظام ختم ہوجانے کی وجہ سے اسلام کے نظام قانون میں جس طرح کا دگا قا، اس کو ہر ذی شعور مسلمان محسوس کر رہا تھا، اکناف عالم میں اسلام پھیل جانے کی وجہ سے اور لوگوں کی دین سے باعتنائی اور مسائل سے ناوا تفیت کی بنا پر ، آئے دن نئ نئ بیچید گیاں پیدا ہور ہی تھیں ، مالیات کے مسائل ، تجارت و زراعت ، منعت وحرفت ، شادی بیاہ ، دستوری ، دیوانی اور فوجداری قوانین ، دوسرے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات ، تجارتی لین دین ، بحری و بری مسافرت اور کشم وغیرہ کے مسائل میں مشکلات پیدا ہوگئی تھیں ، ایسے وقت میں قرآن وحدیث کی روشنی میں ایک جامع قانون بنانے مشکلات پیدا ہوگئی تھیں ، ایسے وقت میں قرآن وحدیث کی روشنی میں ایک جامع قانون بنانے

<sup>(</sup>۱) دیکھئے: فتاری رحیبیه:۲۳۱/۳

ی ضرورت تھی ؛ چنانچہ امام اعظم ابوحنیفہ نے علماء کی ایک جماعت کے ساتھ مل کراس عظیم الثان خدمت کا بیڑہ اُٹھایا اور قوانین اسلامی کی تدوین فرمائی ،اس طرح امام صاحب کوفقہ کا مدون اول ہونے کاشرف حاصل ہوا(ا) :

ورد في المناقب للمكي يقول: ابوحنيفة أول من دون علم هذه الشريعة، لم يسبقه أحد قبله. (٢)

ام ابوطنیفہ کی فقہ اکیڈی میں باضابطہ چالیس مجبران تھے اور وہ چالیس کے چالیس مجہد تھے ، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی مسئلہ پر تمن دن تک بخت ومباحد : ہوتا رہا ، ہرایک اپنی دلیلیں دل کھول کر بیان فرماتے رہے ، تیسر دن شام کے وقت اللہ اکبر کی آ واز گوئی ، میں نے اس کی وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ مسئلہ کا فیصلہ ہو چکا ہے ، بھی بھی مسئلہ پر ہفتوں اور مہینوں بحث ومباحث ہوتا تھا ، پھر کی فیصلہ پر سمھوں کا اتفاق ہوتا تھا ، ہیر مسئلہ پر ہفتوں اور مہینوں بحث ومباحث ہوتا تھا ، پھر کی فیصلہ پر سمھوں کا اتفاق ہوتا تھا ، ہیر ارمسائل منتج ہوکر لوگوں کے سامنے آئے اور یہ تمام مسائل ایک ہی طرح کے نہیں تھے ؛ بلکہ مختلف پہلوؤں کو شامل تھے ، حتیٰ کہ آئندہ اور یہ تمام مسائل ایک ہی طرح کے نہیں تھے ؛ بلکہ مختلف پہلوؤں کو شامل تھے ، حتیٰ کہ آئندہ زبانوں ہیں چیش آئے والے مسائل (مسائل مقدرہ) پر بھی بحث ومباحث اور خوروخوض کے بعد زبانوں ہیں چیش آئے والے مسائل (مسائل مقدرہ) پر بھی بحث ومباحث اور خوص کے بعد قرآن دوریث کا تھم ظاہر کر دیا جاتا تھا ، تا کہ قوانین اسلامی جامع ترین شکل میں لوگوں کے سامنے آئی :

وابوحنيفة اول من اشتغل بالفقه التقديرى ، وفرض المسائل التي لم تقع بعد ، وبين احكامها عساها إن نزلت ظهرت حكمها ، فزاد علم اتساعا ومجاله انبساطاً . (٣)

<sup>(</sup>۱) و يكفي: المام الوحنيفة أوران كاملى كارنا ع: ١٤

<sup>(</sup>r) فأولى تا مارخانيه: ارس

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفقه الإسلامي ٩٣٠

ام اعظم کی اکیڈی میں عبادات ، معاشیات ادر معاملات وغیرہ کے صرف کی قانون کی استان اور معاملات وغیرہ کے صرف کی قانون کی میں ہوان کیا گیا تھا، بعض لوگ اس فلط بنی میں ہوان کیا گیا تھا، بعض لوگ اس فلط بنی میں مبتا ہیں کہ بین الاقوای قانون ایک ئی چیز ہے ادر پہلا فخص جس نے اس شعبۂ قانون کی بناء ڈالی، وہ الینڈکا''گروٹیس Gortius (۱۹۳۵ء ۱۹۳۵ء) ہے؛ لیکن حقیقت سے کہ گروٹیس خوالی، وہ الینڈکا''گروٹیس ہے نوسو برس پہلے یعلم امام ابو صنیفہ کے ہاتھوں بڑی تفصیل کے ساتھ مدون ہو چکا تھا ادر اس میں بین الاقوامی قانون کے اکثر گوشوں اور اس کے بڑے بڑے بڑے نازک مسائل پر بحث کی جا بھی تھی مال ہی میں اس حقیقت کو المل علم کے ایک گروہ نے تسلیم بھی کیا ہے اور جرمنی میں جا پھی تھی مال می میں اس حقیقت کو المل علم کے ایک گروہ نے تسلیم بھی کیا ہے اور جرمنی میں موسائی آف انٹر شیانی سوسائی آف انٹر شیششل لاء'' بھی قائم کی گئی ہے۔ (۱)

فقداسلامی کے ماخذ

حضرت امام اعظم ہے منقول ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ میں نور و فکر کرتا ہوں، کامیابی ملی تو فبھا، ورنہ پھر حدیث شریف میں تجسس کرتا ہوں، اس میں بھی مسائل کا سران میں اور آن کے فقاد کی میں تفتیش کرتا ہوں، یا جس پر اجماع صحابہ ہواس کو اختیار کرتا ہوں، جب کہیں بھی کامیا بی نہیں ملتی ہے تو پھر پیش آمدہ مسائل کی نظیر میں غور و فکر کر کے قیاس کرتا ہوں، (۲) کو یا امام صاحب نے تو انین اسلای کی تدوین کے لئے پار بنیا دی آخذ کا ذکر فرمایا، قرایا، قرآن، حدیث و آثار صحابہ، اجماع اور ان سب کی روشی میں قیاس — ذیل میں ان حاروں ماخذ پر مختصر و و شی ڈالی جاتی ہے۔

ا- كتابالله

الله رب العزت كافرمان ب: "فاسئلوا أهل الذكو إن كنتم لا تعلمون "(٣)ال آيت كريمين پروردگارعالم نے تامعلوم في كوصاحب علم سے معلوم كرنے كى ترغيب دى ب

(٣) الأنبياء: ٤

<sup>(</sup>۱) الم الوضيفة وران كاملي كارنات: ٢٠

<sup>(</sup>٢) و يُحصِّنتاديخ الفقه الإسلامي:٩٣٠الدراسيات الإسلاميه:٤٨/٢٤١٠٤٠٠٠ إكتان-

ال آیت کی تشری میں علامہ زجائ فرماتے ہیں: "سلوا کل من یذکر بعلم و تحقیق"(۱) صاحب علم و تحقیق "(۱) صاحب علم و تحقیق سے مسائل دریافت کرواور علامہ ثناء الله پانی پٹی کلھتے ہیں کہ یہ آیت ولالت کرتی ہے کہ ناوا قن لوگ ،علاء سے مراجعت کریں:

دليل على وجوب المراجعة إلى العلماء ..... للجهال فيما لا يعلمون ، وأن الأخبار مفيدة للعلم . (٢)

دوسری آیت' فیلو لا نفو من کل فوقهٔ منهم النخ' (۳) میں اللہ جل شانہ نے قرمایا:
کہتم میں ہمیشہ ایک جماعت الی ہوجودین کی سمجھ ہو جھ حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائے ، اس
آیت میں اللہ تعالی نے ہرایک کو تھم دیا ہے کہ ان میں چندا شخاص مختصیل علوم وین کے لئے ابنا
وقت فارغ کریں اور اس کے لئے ہر طرح کی مشقت ہرواشت کریں۔

ارشادربانی ہے:

كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. (٣)

کہ بیالی کتاب ہے جس کوہم نے آپ پر نازل کیا؛ تا کہ آپ لوگوں کوتاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائیں ،حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فر ماکرلوگوں کو سناتے جس سے لوگ متأثر ہوکر صلالت و گمراہی سے ہدایت کی طرف آتے تھے اور تاریکی سے روشنی کی راہ اختیار کرتے تھے۔

آیت کریمه میں تذبر وتفکر کانام ہی فقہ ہے؛ چنانچ ارشاد باری ہے: لعلهم یتفکرون ،(۵) علامہ فائد پانی پی اس آیت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کونازل ہیں اس کے فرمایا تا کہ لوگ اس میں غور وفکر کریں ،جس میں وعدہ دوعیداورا حکام وشرائع سب موجود ہیں :

<sup>(</sup>۱) وکیمئة:تفسیر کبیر:۵۳۱/۹

<sup>(</sup>r) تفسير مظهري:۳۳۲۵ (m) التوبة:۱۲۲

<sup>(</sup>٩) ابراهيم:١ النحل:٣٣

لعلهم يتفكرون الخ (۱) أى فى الذكر بتوسط إنزاله إليك من الوعد والوعيد والأحكام والشرائع المحملة أو مما تشاب عليهم والبيان قد يكون صريحاً بالقول أو الفعل والتقرير ، وقد يكون غير صريح كالأمر بالقياس . (۲)

۲- سنت رسول الله

قرآن مجید کے بعد شریعت میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جست ہے؛ اس لئے کہ رسول کی بات بھی وحی الہی بی ہوتی ہے :

> و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى · (٣) رسول الني جى ئيس بولتے ، و اتو بس الله كے پاس سے آكى موكى وى موتى ہے۔

تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو بھی کلام حضور نے تشریعی طور پر کیا ہویا کسی صحابہ کو کرتے دیکے کرتئے پر زفر مائی ہوتو اس کی اتباع ضروری ہے،خود قرآن کریم ناطق ہے :

فیان تنازعتم فی شیئ فردوہ إلی الله والرسول . (۳)

جب کسی معالمہ میں اختلاف ہوجائے تو التداور اس کے رسول '

ک طرف رجوع کرو۔

سمى بھى معاملہ ميں الله ورسول كا فيصله سامنے آجائے تو اس سے انحراف كى قطعا

منجائش نبيس، ايك جكه الله تعالى فرماتا -

من يطع الرسول فقد اطاع الله . (٥)

<sup>(</sup>۱) النحل:۳۳

<sup>(</sup>r) تفسیر مظهری:۳/۵ (۳) النجم:۳<sup>۰۳ (۳</sup>

<sup>(</sup>۵) الشاء:۹۵ (۵) ماء:۸۰

جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔

ايك دوسرى جكه بارى تعالى فرماتے بين:

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة . (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تمهار الساح التي التيما قائل اقتداء مموند --

ایک جگهارشادس :

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا. (٢) جوتهمين رسول دين اس للواورجس روك دين ،اس مدك جادًد

ان تمام آینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے؛ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے؛ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات من جانب اللہ ہوتی ہے اور آپ ﷺ کا قرمایا ہوا ہر کام قائل ممل ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی کہ آپ ﷺ نے جمۃ الودائ کے موقعہ پر خطبہ دیا اور فرمایا: میں دو چیزوں کوتمہار ہے درمیان جھوڑ ہے جارہا ہوں ، جوان دونوں کی اتباع کرے گا وہ بھی ممراہ نہ ہوگا، دہ ''کتاب وسنت''ہے۔(۳)

حفرت ابن عباس فی سے مروی ہے کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی اور اس پر عمل پیرا ہوا تو اللہ عزوجل گراہی و صلالت سے ہدایت عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن برے حماب سے محفوظ رکھے گا اور جس نے حضور بھی کی اتباع کی ، اللہ گراہی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ (۳)

علامه ابن حجر حضرت عبد الله بن مسعود كى ايك ردايت نقل كرتے ہوئے لكھتے ہيں

(۱) أحزاب:۲۱

<sup>(</sup>r) مؤطأ أمام مالك: ١٣٩٥ (٢) وكيئة: مصنف عبدالرز الني: ٣٨٣/٣

''ف من اتبعه کان فی الجنة ''(ا) که جو مخص حضور ﷺ کی اتباع کرے گا اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ جنت میں جگہ پائے گا۔

بس احادیث جورسول ﷺ کے ارشادات ، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کا مجموعہ ہیں، واجب الاطاعت اور دین کے باب میں جمت ہیں۔(۲)

۳- اجماع

آنخضرت صلی الله علیه دسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ کے تمام فقہا ، مجتبدین کا کسی تعلم شرعی پر متفق ہوجا تا اجماع کہلاتا ہے :

وفى الإصطلاح: الفاق المجتهدين من أمة محمد على المسالام فى عصر على أمر دينى . (٣) عليه الصلاة والسلام فى عصر على أمر دينى . (٣) اجماع كى جيت يرعلاء حق كا القاق باوراس كى جيت يرقر آن كى دليل بهى به بانجالله تعالى فرماتے بين :

ومن یشاقی الوسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین نوله من تولی و نصله جهنم . (۴)

یعنی جوشخص حق کاراسته ظاہر ہوجائے کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف چلے گا تو اس کا انجام براہوگا ؟ کیول کرتمام مسلمان جس راستے کے بیروکار ہیں وہ اس ہے ہٹ کرایک الگ راہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔

ويتبع غير سبيل المومنين أى غير ماهم عليه أجمعون من إعتقاد أو عمل ، ولا بأس بمخالفة البعض إذا وافق البعض ، لقوله عليه السلام: "أصحابي

علامه ثناء الله بإنى ين اس آيت كي تفسير ميس لكهة مين:

<sup>(</sup>۱) فتع البارى:۳۱۸/۱۳ (۲) و کی التيسير على التحرير:۲۳/۲

<sup>(</sup>۳) كتاب التعريفات:۱۲۱۲) النساء:۱۱۵

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " . (1)

اور مومنوں کے راستہ کے علاوہ کی پیردی کرے ، لینی عقائد واعمال کے حوالہ ہے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہواس ہے ہٹ کریں تو کر بیلے اور اگر کچھے لوگ (اس اجماع ہے) موافقت کریں تو بعض لوگوں کی مخالفت میں کوئی حرج نہیں ،اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : میر ہا اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ،ان میں جس (بعض) کی انتباع کرلو گے راہ راست پر رہو ہے۔

#### آ کے لکھتے ہیں:

هذه الآیة دلیل علی حرمة مخالفة الإجماع ..... فئبت أن اتباع غیر سبیلهم محرم ، وأن اتباع سبیلهم واجب . (۲)

یرآیت اجماع کی فلاف ورزی کے حرام ہونے پردلیل ہے؛
لانا ثابت ہوگیا کہ مسلمانوں کے راستہ کی اتباع واجب ہے۔

جميت اجماع حديث كى روشنى ميں

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے قرمایا كه ميرى أمت بھى بھى گرابى يرجم تان موگى: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة . (٣)

اور حفرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے جابیہ میں خطبہ ویتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! عنقریب ایک ایسا دن آئے گا کہ جھوٹ عام ہوجائے گا،

<sup>(</sup>۱) تفسیر مظهری :۲۳۲/۲ (۲) تفسیر مظهری ۲۳۲/۲

<sup>(</sup>r) مستدرك حاكم: ٣٥٨ ، المعجم الكبير: ١٣٣٣٨

لوگ بغیرطلب شہادت گوائل پرآ مادہ ہوجا کیں گے ہتم میں سے جو جنت چا ہتا ہے" فیلیلزم السجماعة "(۱)وہ جماعت مسلمین کے ساتھ رہے۔

حفرت علی عظیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ ایسا مسئلہ پیش آجائے جو قرآن وسنت میں نہ ہوتو کیا کریں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فر مایا: "شاور وافیه الفقهاء "(۲) فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرو ، شخصی رائے سے فیصلہ نہ کرو ، اس حدیث میں فقہاء کرام کے اجماعی فیصلہ کو افتیا رکرنے اور شخصی رائے سے دور رہنے کا تھم فر مایا جمیا ہے، اس طرح حضرت جبیر من طعم فیلی ایپ والد سے فقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کی مسجد جبیر من طعم فیلی ایک والد سے فقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کی مسجد خیف میں فطہ ہو تا اور داع میں فر مایا کہ تین خصلتیں الی ہیں ، جن کی موجودگی میں دل خیا نت خوف میں فطہ ہو تا اور داع میں فر مایا کہ تین خصلتیں الی ہیں ، جن کی موجودگی میں دل خیا نت کرنے خوابی ، تیسر سے ماز رہتا ہے ، ایک تو وہ ممل جو فالعی اللہ کے لئے کیا جارہا ہو ، دوسر سے مسلمانوں کی خیر خوابی ، تیسر سے اتاع جماعت ۔ (۳)

ایکروایت میں ہے 'علیکم بالسواد الأعظم ''(س)سواداعظم کا اتباع تم پر ضروری ہے،اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

يعبربه عن الجماعة الكثيرة ، والمراد ما عليه أكثر

المسلمين. (٥)

عربی میں بڑی جماعت کوسواداعظم کہتے ہیں، یہاں پروہ راستہ مراد ہے، جس پرمسلمانوں کی اکثریت چلتی ہو۔

حضرت عبدالله ابن مسعود والمنطخة كاس ارشاد يمي اجماع كى جيت پردوشي پرتي

ہے،جس میں آپ نے فرمایا کہ:

<sup>(</sup>۱) مسند إمام أحمد بن حنبلُ: ۱۳۳۱

<sup>(</sup>r) مجمع الزوائد:ا۱۵۸/ (۳) ستَّن ابن ماجه:۱۸۹/۲

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه: ٣٩٠٠ كتاب الفتن . (٥) مرقات: ٢٣٩٠١

جن چیز دل کومسلمان (۱) اچھاسمجھیں وہ اللہ کے نزد کے حسن اور اللہ کے اللہ کے اللہ کے نزد کی دہ اللہ کے اللہ کے نزد کیے جس دہ اللہ کے نزد کیے بھی بری ہیں :

ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رأه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . (٢)

公 公 公

<sup>(</sup>۱) سلمان ہے سلمان کال، یعنی ذی علم ملیم الطبع مسلمان مراد ہے۔

<sup>(</sup>r) كشف الخفاء ومزيل الإلباس: ٢٢١٣، ثير د يحيث مجمع الروائد الدعمة الالباس: www.besturdubooks.net

## قياس

#### قياس كے لغوی معنی

لغت من آیاس کے منی بیں اندازہ کرتاء کہا جاتا ہے: قاس الشی ، یقیسہ قیسا وقیاساً ، إذا قدر علی مثالہ ، والقیس والقاس ، المقدار . (۱)

### قياس كى اصطلاحى تعريف

ایک چیز کودوسری چیز کی باند قرار دیا جائے ، دونوں چیز وں بیس کی علت کا اشتراک
کی وجہ ہے ، تو اس کو فقہا ، کی اصطلاح بیں قیاس کتے ہیں ، جیے کہا جائے کہ جنا بھی گیہوں کی طرح ، بوی جنس ہے ؛ کیوں کہ دونوں'' قدری'' ہیں ، توبیہ چنا کو گیہوں پر قیاس کرنا ہوا ، کہ جس طرح گیہوں کے تبادلہ بیس کی بیشی سود ہوگی ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے بیس مراحت نہیں کی بیشی سود ہوگی ؛ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر چہ چنے کے بارے بیس مراحت نہیں کی ہے ، گر چنا بھی چوں کہ گیہوں ، کی طرح قدری ہے ؛ اس لئے اس کا تھم بھی گیہوں کی طرح تی ہوگا۔ (۲)

### جیت قیاس قرآن کی روشن میں

ارشاد باری تعالی ہے: 'فاعنبو وا یا أولی الأبصار ''(۳) یعنی جب کسی مسئلہ میں قرآن وحدیث اور اجماع امت کی صراحت ند ہوتو پھر پیش آمدہ مسائل کواس کے اشاہ و فظائر پر پر کھا جائے گا؛ چنانچے علامہ ثناء اللہ پانی پی اس آیت کے سلسلہ میں کصتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ۱۱/۱۳۵۰ نيزد کميخ: إرشاد الفحول: ۱۹۸

<sup>(</sup>r) ديكيَّ أصول البردوي: ٢٥٠ (٣) الحشر: r

إستدلوا بهذه الآية على حجية القياس من حيث أنه تعالى أمر بالاعتبار والمجاوزة من أصل إلى فرع لمشاركة بينه ما في وصّف يصلح سببا لذلك الحكم . (1)

فقہاء نے اس آیت ہے قیاس کے جمت ہونے پراستدلال کیا ہے، اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں" اعتبار''کا، ایمن اصل ہے فرع کی طرف جانے کا تھم دیا ہے، کسی ایسے وصف میں دونوں کے اشتراک کی بناپر جواس تھم کا سبب بن سکتا ہو۔

جيت قياس مديث كى روشنى ميس

حفرت نی کریم سلی الله علیه وسلم جب حفرت معاذین جبل هی ایم قاضی بنا کر رخصت فرماری سختی و آپ نے فرمایا ، معاذیم کس طرح فیصله کرو گے؟ انھوں نے جواب دیا :

کی ب الله ہے ، آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا : اگراس میں نہ پاؤتو؟ حضرت معاذ نے فرمایا :

پھرسنت رسول الله ہے ، آپ نے فرمایا : اگران دونوں میں بھی نہ پاؤتو؟ حضرت معاذ نے کہا پھرانی رائے اوراجتہاد سے فیصلہ کروں گا ، بیس کرنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا ۔ (۲)

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>۱) تفسیر مظهری:۲۳۳۶۹

<sup>(</sup>r) و کھے: ترمذی: ۱۲۳۹، أمود اؤد: ۱۳۱۱۹



# ضلاء ديوبند كفقهي خدمات - أيك تضرجائزه

تيسراباب تدوين فقه، أصولِ فقه أورقوا عدِ فقهيه برچند تاليفات



اُردوزبان میں تاریخ وقد وین فقه پر کتابوں کی تعدادگر چهم ہے؛لیکن اس فن میں ہمی فضلاء دیو بند کی باضابطہ یا جز وی طور پر کئ تالیفات ملتی ہیں ، ذیل میں ان تالیفات کامختصر تعارف کرایا جاتا ہے :

آيفوي کيے ديع؟

امول افاء برعلامدابن عابدین شائ کارسالہ "شرح عقو درسم المفتی "محاج تعارف نہیں،علاء کی سہولت کے لئے مفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری (شخ الحدیث دارالعادم دیوبند)
نہیں،علاء کی سہولت کے لئے مفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری (شخ الحدیث دارالعادم دیوبند)
نے اس کا آسان اُردور جمہ اور مختصر تشریح کی ہے، نیز اخیر میں علامہ شائ کے ذکر کردہ عالم ایک مختصر تعارف کرایا گیا ہے، اس طرح کی ایک کتاب "فتوی نویسی کے رہنما اُصول" کے نام سے مفتی محرسلمان منصور پوری کی بھی ہے۔

آسان أصولِ فقه

یہ کتاب حفرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی گرانقد رہ الیف ہے، جس میں اُصولِ نقہ کے دیتی مراحث کو انہائی آسان ہیرائے میں سمجھایا گیا ہے، یہ کتاب نصائی نقطہ نظر ہے مرتب کی گئی ہے؛ اس لئے ہر سبق کے خریس تمرین کے طور پر چند سوالات بھی قائم کئے گئے ہیں؛ تا کہ طلبہ کے ذبمن میں پورے سبق کا خلاصہ محفوظ رہ سکے؛ چنانچہ اس وقت متعدد مدارس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، کتاب کی ضخامت (۹۲) صفحات ہے، جس کی اشاعت کا ۱۹۹۲ء میں دار العلوم بیل السلام حیدر آبادے ہوئی۔

## أصول فقنه

یہ کتاب مولانا مناظر احسن کیلائی کی تصنیف ہے، جس میں قانون مقتضیات کوسامنے رکھتے ہوئے مختصر اُصولِ فقہ بیان کئے مجمعے ہیں ؟ تا کہ مسائل کے انتخراج و استنباط میں صحیح رہنمائی مل سکے۔

### القواعدالفقهيه المحموده

یہ کتاب مولانا ابوالکلام شغیق کی تالیف ہے، مولانا موصوف نے اس کتاب میں ان ساری بحثوں اور شرطوں کو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جن کی اس علم میں ضرورت پیش آتی ہے، مولانا نے خاص طور پر قواعد کے ساتھ ماخذ و امثلہ کی وضاحت اور تحریفات بھی بوی اختیاط اور حدود و قیود کی رعایت کے ساتھ ذکر کی ہیں ، موصوف نے '' الاشباہ والنظائر'' کی ترجیب اور نہج پر چلنے کی کوشش کی ہے اور قواعد کر کی ہیں ، موصوف نے والے ویلی قواعد کو بیل میں آنے والے ویلی قواعد کو بیل میں آنے والے ویلی قواعد کو بیل میں آنے والے ویلی قواعد کو بیل میں اسانی ہو، مکتبہ المظاہر ، مظاہر بالترجیب لکھ کراس کی مثالیں بھی لکھی ہیں ؛ تا کہ افہام وتغییم میں آسانی ہو، مکتبہ المظاہر ، مظاہر العلوم عربی کا لجسیلم جملنا ڈے اس کی طباعت ہوئی ہے۔

### الموجز في أصول الفقه (عربي)

بیکآب مولا ناعبیداللہ اسعدی صاحب نے مرتب کی ہے، جس میں مولا نانے اختصار کے ساتھ اُصول فقہ کے قواعد کا اصاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، شیخ عبدالفتاح ابوغدہ اور حضرت مولا نا ابوالحن علی ندوی رحمهما اللہ کا بیش قیمت مقدمہ کتاب کی زینت ہے، کتاب کی منخامت مولا نا ابوالحن علی ندوی رحمهما اللہ کا بیش قیمت مقدمہ کتاب کی زینت ہے، کتاب کی منخامت ہے، جے • 199ء مطابق • 181ء میں دارالسلام قاہرہ نے شائع کیا۔

#### ابدادالفقه

تواعدِ فقہ پرمولانا مہریان علی صاحب بروتی کا پیختفررسالہ ہے جو (۲۲۲) صفحات پر مشتل ہے،اس میں متعدد کتابوں ہے انتخاب کر کے صرف قواعد کو ذکر کیا ہے، تا کہ حفظ قواعد میں آسانی ہو، کتاب گھر حیات الاسلام ہرسولی ،مظفر گرے اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

## اوده میں افتاء کے مراکز اور ان کی خدمات

یه کتاب ڈاکٹر اشتیاق احماعظمی (فاضل دارالعلوم دیوبند) کی مرتب کردہ ہے،جس میں دور رسالت، ددر محابہ، دور تابعین اورائمہ مجتمدین کے زمانہ میں افقاء کی تاریخ، فقہ وفقاد کی میں فرق، ہندوستان میں تضاوا فرآء کی تاریخ ، افرا بولی کے اُصول وضوابط ، فقی کے شرا کط واوصاف ،

آوین فقہ ،کتب فرآوی کی مدوین و تاریخ ، اور هدی افراء کے مراکز ، اور هداور مضافات میں اصحاب افراء کے مختصر حالات وغیرہ پر دوشنی ڈالی گئ ہے ، یہ کتاب دراصل موصوف کے لی ، ایج ، اوی کا مقالہ ہے ، جس کا موضوع '' انیسویں صدی میں اور همیں افراء کے مراکز '' ہے ، یہ مقالہ کھنو کو نیورش کے شعبہ عربی (عرب کلیمر) کے لئے لکھا گیا تھا ، کتاب کی ضخامت (۴۸۰) مفات ہے ، جس کی طباعت ۹ ۲۰۱ء میں شیروانی آرٹ پر نظرز دہلی سے ہوئی ہے۔

تشہیل اُصول الفقہ

یه کتاب مولانا مهریان علی صاحب کی مخضر تالیف ہے، جس میں اُصول فقہ کے قواعد کو آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فقہ اسلامی ۔ تدوین و تعارف

یہ کتاب حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تالیف ہے، جس میں فقد اسلامی کی جامعیت، اس کا دوام وابدیت، فطرت انسانی سے اس کی ہم آ ہنگی ،عہد بہ عہد اس کی تدوین وارتفاء ، مختلف ندا ہہ فقہ یہ اور فقہ کے مختلف ذیلی موضوعات جیسے: اُصول فقہ ، تواعد فقہ وغیرہ پر اس کی تالیفات ، ندا ہب اربعہ کی فقہی خصوصیات واولیات ، فقہ خفی کی تدوین پر مستشرقین کے اس کی تالیفات ، ندا ہب اربعہ کی فقہی خدمات وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ، کتاب کی صاحت اعتراضات اور علاء دیو بند کی فقہی خدمات وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ، کتاب کی صاحت اعتراضات اور علاء دیو بند کی فقہی خدمات وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ، کتاب کی صاحت فقہ فقی کے اُصول وضوا بط

بی علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کی گرانقدرتصنیف ہے، جس میں بردی فریس کے سیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کی گرانقدرتصنیف ہے، جس میں بردی فریسورتی کے ساتھ نقتہ سنفی کے اُصول وضوابط بیان کئے سیمے تیں، بیرکتاب ترتیب وسلاست، بامعیت ومعنویت اورا یجاز واختصار کی بنا پر علمی دنیا میں مقبول ترین کتابوں کی صف میں ہے۔ مقدمہ اسملامی عدالت

يكآبة في كابدالاسلام صاحب قاسمي في مرتب فرمائي م، جس مين أصول فقد

کے اہم مباحث اور قانون شریعت کے ذیلی مصاور کا مختفر تعارف ، خلفاء راشدین کے زمانہ میں کارقضاء کی تاریخ اور متاز قاضوں کی مختفر سوانح ، نیز اجتہا واوراس کی شرائط پر بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے ، بید مقدمہ (۱۳۳) صفحات پر مشتمل ہے ، جواصل کتاب '' اسلامی عدالت'' کے ماتھ کھی ہے ، قاضی پبلشرز اینڈ ڈسٹری ہوٹرز ، نئی وہلی نے اسے شائع کیا ہے۔

#### مقدمه يتروين فقه

سیر کتاب مشہور صاحب قلم مولانا سید مناظر احسن گیلائی کی مرتب کردہ ہے، اس کتاب میں مولانا نے اپنے اچھوتے انداز میں تدوین فقہ تعقل و تفقہ ، اجتہا دواستنباط اور فقہ میں اختلافات کی نوعیت وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، کتاب کی ضخامت (۲۲۰۰) صفحات ہے، جے ڈاکٹر رشید احمد جالند حری کے مقدمہ اور نظر ٹانی کے ساتھ استحاد بک ڈیو دیو بند نے شاکع کیا ہے۔ مقدمہ فرآوگی دار العلوم دیو بند

قاوی دارالعلوم دیوبند (۱۲رجلدی) کے مرتب مفتی محمظ فیر الدین مفتاحی نے اس کلی بہلی جلد پر تدوین و تاریخ فقہ پرایک طویل مقد متحریر فر مایا ہے، جس میں تدوین فقہ کی ضرورت، تدوین فقہ اورانام ابوصنیفہ طریقہ تدوین ،استنباط مسائل اوراس کے لئے احتیاط ،فتو کی اوراس کی ایمیت ،تاریخ فقاوئ ،ملت اسلامیہ کے پہلے مفتی ،آنخضرت و ایک کے فقاوئی کی حیثیت ،صاحب انجیت ،تاریخ فقاوئی ،ملت اسلامیہ کے پہلے مفتی ،آنخضرت و ایک کے حقیات کرام ،صحابہ کے بعد فقاوئی فولین ، دارالا فقاء دارالعلوم دیوبند ،مفتی اور مستفتی کا فریف ، افقاء کے کے ضروری شرائط ،مفتی کے اختیارات و فرائض ، قاضی اور مفتی میں فرق ،دارالعلوم دیوبند افزاء و فرائض ، قاضی اور مفتی میں فرق ،دارالعلوم دیوبند مفتی اور خدمت افزاء و غیر ہ مختلف عناوین تغصیلی بحث کی گئی ہے ، یہ مقدمہ (۱۲۳) صفحات پرشتمل ہے۔ مقدمہ نورالا بیضاح

مولا نا اعز ازعلی امروہویؓ نے "نورالا بیناح" کے مقدمہ میں تاریخ فقہ پراچھی روشیٰ ڈالی ہے، یے کر میخقر مگر جامع ہے، گویاسمندر کو کوز وہیں بند کر دیا گیا ہے۔

☆ ☆ ☆

# فضلاء ديوبند كي فقهى خدمات - أيكم فتضرجائزه

چوتھاباب مسائل فقہیہ پر چند تالیفات



## أتينهنماز

یہ کتاب مولانا عاشق الہی میرشی کی تصنیف ہے، جس میں طہارت، نجاست، کنویں کے مسائل، وضوء بخسل، تیم ، موزوں پرمے ، نماز کے فرائض اور نماز کی نبیت، نیزز کو ۃ ابھیت وفضائل، مسائل جج ، احکام رمضان ، اذکار شب قدر ، نبیت صوم وافظار ، مصارف صدقات ، احکام قربانی اوراس کی وُعاء اور مسافر آخرت کے احکام مختفر گرجامع بیان کئے گئے ہیں، کتاب کا نین چوتھائی حصہ چوں کہ نماز سے متعلق ہے؛ اس لئے اس کتاب کانام '' آئینہ نماز'' رکھا گیا، گواس میں دوسرے ابواب کے مسائل بھی بیان کرد یئے گئے ہیں ۔ یہ کتاب (۱۲۰) صفحات پر مشتل ہے، جسے ۹ کا اور میں دارالا شاعت اسلامیہ کو لوٹولہ ، کلکتہ نے شاکع کیا ہے۔

### آلهُ مكبرالصوت كے شرعی احکام

 ہے، تیسری فصل میں: ''مہر الصوت کا استعال عبادات مقصودہ میں'' کاعنوان لگایا گیا ہے، جس میں عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ کے فرق کو دامنے کیا گیا ہے اور دونوں کے جس میں عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ کے فرق کو دامنے کیا گیا ہے اور دونوں کے احکام کھے مجے بیں ،اس رسالہ میں لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں اہل سائنس کی تحقیق بھی شامل کی میں ہے، رسالہ کی ضخامت (۲۴) صفحات ہے۔

احكام الحج

ج کے احکام پر بیمتوسط جم کی بہت ہی مغید اور جامع کتاب ہے ، جومشہور عالم اور صاحب افتاء بزرگ مفتی محرشفی کے اللم سے ہے ، اس کتاب میں ج کے ضروری مسائل قال کے مجے ہیں اور ایسے مسائل کا انتخاب کیا مجیا ہے ، جن کی زیادہ ضرورت ہیں آتی ہے ، مفتی ماحب نے اس کتاب میں جن آراء کا اظہار کیا ہے ، ان میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حالت احرام میں کی ہوئی گئی بھی بہنی جاسکتی ہے۔

احكام الزكؤة والصدقه

یے تاب حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کی ہے، جے مفتی محمد زید مظاہری نے مرتب کیا ہے، فاضل مرتب نے اس کتاب کوسات ابواب پر تقسیم کیا ہے، جس بیل بعض شبہات کا از الد، ترغیب ورتہیب کی آیات و صدیث، زکو ۃ اداکر نے سے مال بیس کی کا شبہ اور اس کا جواب، زکو ۃ کے متعلق عورتوں کی کوتا ہیاں ، کون کون سے مال میں زکو ۃ واجب ہے؟ زکو ۃ میں ددی ادر خراب مال دینا، دوکان میں سامان بہت زیادہ ہوتو زکو ۃ کا حماب کس طرح لگا کیں؟ نیزعشر وغیرہ کے مسائل پر تفصیلی روشی ڈالی گئے ہے، کتاب کی ضخامت (۱۹۰۳) صفحات ہے، جو ۱۳۱۹ھ میں ادارہ تالیفات اشرفی (بائدہ) سے شائع ہوئی ہے۔

احكام المسجد

یہ کتاب مولانا اشرف علی تھا نوگ کے مختلف ملفوظات وتحریرات کا مجموعہ ہے، جے مفتی محمد نید مظاہری نے مرتب کیا ہے ، اس کتاب میں مسجد کے احکام اور اس پُرفتن دور میں غیر

ضروری رسموں کا جورواج ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، نیز متجد کے اراکین و ذمہ داران کس طرح کے ہوں، متجدوں کی آ ندو صرف اور اس کا طریقة کیا ہونا چاہئے، زکؤ ق کی رقوم متجد میں شامل کی جاسکتی جیں یا نہیں، غلط پیشوں سے کمانے والوں کا مال متجد میں نے سکتے ہیں یا نہیں؟ ۔۔ اس طرح کے مسائل پر تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، یہ کتاب (۲۲) صفحات پر مشمتل ہے اور ادارہ افادات اشرفیہ (باندہ) سے اس کی طباعت ہوئی ہے۔

### اختلاف الائمة في المسائل المهمه

یہ کتاب مولا ناعبدالغفورصاحب سنبھلی نے ترتیب دی ہے، جو دراصل اساتذہ کرام کی تقریروں کا نجوڑ ہے، اس کتاب میں ایمان ورفع یدین اور دیگر اہم فقہی مسائل میں ائمہ کے اختلافات اور دائج مسلک کی نشان دہی گی ہے، کتاب کی ضخامت (۱۱۲) صفحات ہے۔

### اسلام اورجد يدمعاشرتي مسائل

یہ کتاب حضرت مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی کی مرتب کردہ ہے، جس میں نکاح کی شرطیں، تفویض مللاق کا مسئلہ، کفاءت کے مسائل، خیار بلوغ کا حق اوراس کا استعال، نفقہ ادا ندکرنے کی بنا پر فنخ نکاح ، مفقو دالخبر کی بیوی کا حکم ، ظلم وزیادتی اورامراض وعیوب وغیرہ کی بنا پر فنخ نکاح ، خلع بیس قاضی اور حکم کے اختیارات، حالت نشہ کی ظلاق ، ہندوستان میں نظام قضاء کا فنخ نکاح ، خلع بیس قاضی اور حکم تحرکہ الآراء محم ، تعزیر مالی کے احکام وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، یہ کتاب مولا نا کی معرکہ الآراء تھنیف" جدید نقبی مسائل" کی تغیری جلد ہے، جس کی ضخامت (۲۲۹) صفحات ہے اور جے تھنیف" جدید نقبی مسائل" کی تغیری جلد ہے، جس کی ضخامت (۲۲۹) صفحات ہے اور جے

## اسلام اورجد بدميد يكل مسائل

یہ کتاب بھی حضرت مولانا خالد سیف الله رحمانی (ناظم المعبد العالى الاسلامی حیدرآباد و جزل سکریٹری اسلامک نقد اکیڈمی اغریا) کی گرانفذر تالیف ہے جب میں میں اخلاقیات، ایڈز کی دجہ سے ننخ نکاح اور اسقاط حمل ، شراب کے ذریعہ علاج ، اعضاء کی بیوند کاری ، اعضاء کی دجہ سے نکاح اور اسقاط حمل ، شراب کے ذریعہ علاج ، اعضاء کی بیوند کاری ، اعضاء کی

خرید و فردخت، اسلام می فیلی پانک، عزل اوراس کے متمائل صورتمی، مانع حمل دوائ کا استعال بنس بندی ، غیب نے قولید ، ٹیوب بے بی کے جوت نسب کا سئلہ ، کلونگ کا شری تھی مونوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ، یہ کتاب مولانا کی مشہور تھنیف" جدید فقیمی سائل" کی پانچویں جلد ہے ، جس کی ضخامت (۱۷۳) صفحات ہے ، اس کتاب کی طباعت ۱۹۹۸ء میں کتب خانہ نعیمید دیو بندسے ہوئی۔

اسلام كالكمل نظام طلاق

بیکآب قاضی عبد الجلیل قاک (قاضی شریعت المرت شرعیه بچلواری شریف پشنه) کا تالیف ہے، اسلام میں نکاح کی حقیقت اور اس کی حکمتیں، طلاق کی حقیقت، قدیم ہموستان میں طلاق کا رواح، قدیم چینیوں اور بونا نیوں کے یہاں طلاق، دین سی میں طلاق، برطانی، میں قانون طلاق، نیرودھ (کنڈوم) کے ذریعہ طلاق، نشہ والے، کو تکے، پاگل، اللی ، امریکہ میں قانون طلاق، نیرودھ (کنڈوم) کے ذریعہ طلاق، خلع کے احکام، فنے وتقریق معتود، تابالغ، برسام والے، مش کھانے والے اور مدہوش کی طلاق، خلع کے احکام، فنے وتقریق کے احکام، فنے وتقریق کے احکام، فنے والے اور مدہوش کی طلاق، خلع کے احکام، فنے وتقریق کے احکام، فنے والے احکام، فنے وتقریق کے احکام، فنے والے دیا ہونی ڈالی گئی ہے، کاب کی خفامت (۱۳۳۳) منوات ہے، جو، 199ء میں دار الموافعین و یو بند سے شائع ہوئی ہے۔

اسلام كانظام عشروز كؤة

یہ تاب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تصنیف ہے، جس میں زکو ہ کا جُوت،

اس کی حکمت ومصلحت، اس کے متعلق شرائط، دیون کی زکو ہ، پراویڈنٹ فنڈ میں زکو ہ، باؤیڈز
اورشیئر زیرز کو ہ، جانوروں میں زکو ہ، مجنی کی زکو ہ، زکو ہ وعشر کا فرق، ہندوستان کی اراضی
میں عشر، مصارف زکو ہ، موکفہ القلوب، ہاشمی عاملین اور موجودہ مصلین کوزکو ہ وینا، زکو ہ کا
اجتماعی نظام، معدقہ فطر کے مسائل، کفارہ کے مسائل، معدقات نافلہ کے احکام وغیرہ پرقرآن و
حدیث اور خدا ہیں انتہ اربعہ کی روشن میں تفصیلی بحث کی تئی ہے، یہ کتاب فقہ کی (۸۰) سے
دیث اور خدا ہیں اور نچوڑ ہے، کتاب کی ضخامت (۲۵۱) صفحات ہے، جے ۱۳۱۵ھ میں

صامی بک ڈپوحیدرآباد نے شائع کیا ہے اور ۱۳۲۲ ہے میں کتب خانہ نعمیہ دیو بند سے اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

#### اسلامى تقريبات

یدرسالہ مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی نے مرتب کیا ہے، جس میں عیدالفطر کے احکام ولواز مات اور نماز عید کے طریقے ، قربانی کے فضائل وطریقے ، وُعاء ، نیت ، قربانی کے فضائل وطریقے ، وُعاء ، نیت ، قربانی کے جانوروں کی صفات ، عقیقہ وتحسیک کی حقیقت ، حکمت و مصلحت ، نواب و فضائل اور عقیقہ کی وُعاء اور اس کے احکام تفصیل سے بیان کئے مجئے ہیں ، رسالہ کی ضخامت (۳۲) صفحات ہے ، جس کی اشاعت کتابتان کی قاسم جال ، د بل سے ہوئی ہے۔

#### الاعجوبه في عربية خطبة العروبة

بیرسالدمغی محرشفی صاحب نے مرتب فر مایا ہے، جس میں خطبہ کے ارکان و آواب
کے ساتھ ان مسائل پر روشی ڈالی گئے ہے کہ خطبہ کی اصلی حقیقت ذکر ہے وعظ و تذکیر نہیں ، خطبہ
جمعہ غیر عربی بیں جائز نہیں ، جیسا کہ صحابہ غیر عربی دال کے سامنے بھی جمعہ کا خطبہ عربی زبان بی
میں دیا کر تے تھے ، خطبہ کی سنوں بیں امام ابو یوسف ، امام نو و گئ ، امام رافتی اور حضرت شاہ ول
اللہ محدث دہلوی وغیرہ نے عربی زبان بیس خطبہ ہونا بھی شار کیا ہے ، عربی زبان کی بعض
خصوصیات ، اذان اور خطبہ وغیرہ کو خاص عربی زبان بیس رکھنا اسلام کا ایک اہم نہ ہی اور سیا ک
مقصد ہے ؛ تاکہ جب لوگ اس کونیوں سمجھیں سے تو عربی کی طرف رغبت ہوگی جوقر آن و
مقصد ہے ؛ تاکہ جب لوگ اس کونیوں سمجھیں سے تو عربی کی طرف رغبت ہوگی جوقر آن و
مقصد ہے ؛ اور علوم شرعیہ کی زبان ہے ، اس رسالہ کی شخامت (۲۰) صفحات ہے ، جے ۱۳۵۰ ھیں
دارالا شاعت دیو بند نے شائع کیا ہے ۔

الاعلام المرفوعة في حكم الطلقات المجموعه

ا کے المحلی کی تعنیف ہے، جس میں ایک مجلس کی تمن طلاق میں کتاب مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی کی تعنیف ہے، جس میں ایک مخامت ایک بی شار ہوگی ، یا تمن مانی جائے گی؟ اس سلسلہ میں تحقیقی بحث کی گئی ہے، کتاب کی منخامت ایک بی شار ہوگی ، یا تمن مانی جائے گی؟ اس سلسلہ میں تحقیقی بحث کی گئی ہے، کتاب کی منخامت

(١١٥) صفحات ہے، جے ١٣٢٠ ه من مركز تحقيقات و فد مات علميه مؤنے شاكع كيا ہے۔

التصوبرلا حكام التصوبر

یہ کتاب مفتی محرشنی صاحب دیوبندی کی تصنیف ہے، اس کتاب کودو حصول پر تھیم کیا ہے، حصداول میں ایک مقد مداور تین ابواب ہیں، مقد مد میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ قانون اسلام میں کوئی تکی نہیں اور تمام ندا ہب عالم میں صرف ند ہب اسلام ہی ایک ایسا قانون ہے جس نے تمام انسانی ضرور یات اور فطری جزئیات کی پوری رعایت کی ہے، بشر طیکہ جزئیات واقع میں فطری ہوں، شیطانی وساوس نہ ہوں، پہلے باب میں عقلی طور پر تصویر کے بتانے اور استعمال کرنے کی خرابیاں، تصویر کے متعلق قرآن و حدیث کی ہدایات اور علما و و نقہا و کے ارشادات نقل کے میں، دوسرے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ فوٹو گرائی تصویر شی میں ارشادات نقل کے میں، دوسرے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ فوٹو گرائی تصویر شی میں داخل ہے یا نہیں اور صرف چرہ یا نصف و حزئی تصویر کے متعلق شری تھم کیا ہے؟ تیسرے باب میں ان تصاویر کا مفصل بیان ہے جن کا استعمال شرعاً جائز ہے، جیسے چھوٹی بچیوں کے لئے میں ان تصاویر کا مفصل بیان ہے جن کا استعمال شرعاً جائز ہے، جیسے چھوٹی بچیوں کے لئے میں ان تصاویر کی مفصل بیان ہے جن کا استعمال شرعاً جائز ہے، جیسے چھوٹی بچیوں کے لئے کی دغیرہ کی ناکھل تصویر ہیں۔

کتاب کا دوسراحمد مفیدا ۸ سے شروع ہوتا ہے، اس دوسر سے حصد میں ان شہات کا ازالہ کیا گیا ہے جومغر لی تعلیم و تہذیب کی مربون منت ہے، یا بعض روایات کی اجمال سے پیدا ہو صح بیں ای لئے اس دوسر سے حصد کا تام "کشف الندویس عن آحکام النصویر" کما ہے، پوری کتاب کی ضخامت (۱۳۳) صفحات ہے، جے ۱۳۵۲ھ میں دارالا شاعت دیوبند نے شائع کیا ہے۔

الحيلة الناجزه

مسلم عورتیں شوہروں کی نارواحرکات کی وجہ ہے کس میری کی مالت میں غلط قدم اش نے کلی تھیں اور بھی بھی ارتد اووالحاد کی نوبت بھی آجاتی تھی اور پنجاب وغیرہ کے علاقہ میں اس تنم کے واقعات پیش بھی آ مچلے تنے ؛ کیوں کہ جوشو ہر طلاق نددے رہا ہواور بوگ پر قلم وجور

۔ کوروار کھتا ہو،اس کے لئے شوہرے چھٹکارے کی ایک صورت تو قاضی شریعت کے ذریعہ . تفريق ہے اور مندوستان میں دارالقصناء کا قابل ذکرنظام موجود میں تھا!اس کے بیمورتیں اٹی ۔ گلوخلاصی کاواحد ذریعہ''ارتداد'' بی کوسیجھتے ہوئے مرتبہ ہونے لگیس ؛ کیوں کہارتداد کی دجہ ہے زن وشویس خود بخو د تفریق ہوجاتی ہے ۔۔ ای پس منظر میں حضرت مولا بااشرف علی تھا نوی نے شوہری مفقو دالمخمری اور اس جیسے دیگر اسباب نشخ وتفریق پر ۔۔۔ جن میں حنعیہ کے نز دیک احتاط کی بنایر کسی قدر شدت تھی ۔۔ مالکیہ کے کچکدار قول کواپناتے ہوئے الیی مظلوم مورتوں ی گلوخلاصی کاراسته نکالا اوراین بیتحریر دیوبندوسهار نپور کےعلاء کےعلاوہ ہند دستان میں تھیلے ہوئے مختلف علا مک خدمت میں پیش کی ،جن میں وہلی میرٹھ ،مراد آباد، جالندھر، تجرات، امرنسر، یا کستان ، کشمیر، بنگله دلیش اور بهار کےعلاء شامل تنے ، بیشتر علاء نے بدلتے ہوئے عالات میں حضرت تھا نوی کی رائے کو قبول کیا اور کچھالو کوں نے اس براینا نوٹ ارسال کیا تو اے بھی اس کماک میں شامل کردیا گیا، نیزعلاء مالکیہ سے باضابطہ اس سلسلہ میں استفسار کیا گمااوران کے جوایات بھی شامل کتاب کئے گئے ،اس کتاب کے اساسی مضائین میں ارتداد ز دجه کی دجہ سے منتخ نکاح ، تفویض طلاق ، تھم تضاء قاضی در ہندوستان ، تھم زوجہ محنین ، زوجہ ً مجنون ، زوجهٔ مفقود ، زوجهٔ معتصب ، زوجهٔ غائب غیرمفقود ، حرمت مصابرت ، حرمت رضاعت ، خاربلوغ،خیار کفاءت وغیرہ ہیں، کتاب کی ضخامت (۲۳۴) صفحات ہے، جسے مکتبہ رضی وبوبندنے شائع کیا ہے۔

الربا

یہ کتاب مولانا عبیداللہ اسعدی (سکریٹری اسلامک فقہ اکیڈی انٹریا واستاذ حدیث وفقہ جاسم محربیہ ہتوراباندہ) کی مرتب کردہ ہے،اس کتاب میں ۲۶ جلی عنوان اور فتلف ذیلی عنوان قائم کئے مجھے ہیں ،مولانا نے ''ہماری کج روی اور سوڈ' کے عنوان کے تحت سود کے متعلق نوان قائم کئے مجھے ہیں ،مولانا نے ''ہماری کج روی اور سوڈ' کے عنوان کے تحت سود کے متعلق نیکر کیم سلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین موئیاں اور سودی لین دین کے لئے لوگوں کی حیلہ جوئی وغیرہ کا ذکر کیا ہے،اس کے علاوہ سود کی حقیقت ، دوسر سے او بیان میں سودگی ممانعت ،سود سکے جو از ب

عقلی موشکا فیوں کا جائزہ بمخصی اور تجارتی سود میں فرق ، دارالحرب کی حقیقت اور ہندوستان کی شرعی حیثیت ، ضرور تاسود لینے کے جواز وغیرہ پتفسیلی روشنی ڈالی گئی ہے ، اخیر میں ۲۲ صفحات پر مشتمل اسلا کم فقد انڈیا کے سوالنامہ کا جواب ہے ، کتاب کی شخامت (۲۹۵) صفحات ہے ، مشتمل اسلامک فقد انڈیا کے سوالنامہ کا جواب ہے ، کتاب کی شخامت (۲۹۵) صفحات ہے ، جس کی اشاعت ۱۹۹۳ء میں اسلامک فقد اکیڈی انڈیا (دیلی) سے ہوئی۔

#### ا قائمت صلوة

یہ کتاب مولا ناعبد الحلیم نے مرتب فر مائی ہے، جس میں نماز کے فضائل وآ داب، نماز کی فضائل وآ داب، نماز کی فرضیت داہمیت، نماز کے اوقات، شمل ووضوا ور حیتم سے متعلق مسائل وغیرہ پر نفصیلی بحث کی عملی سے متعلق مسائل وغیرہ پر نفصیلی بحث کی عملی ہے۔ کتاب کی منامت (۸۰) صفحات ہے، جس کی اشاعت ۲ سے اسامی جامعہ حنفیہ لا ہور سے ہوئی۔

### انوارالمصابيح في توضيح التراوي

یہ جہۃ الاسلام حضرت مولاتا محمہ قاہم نا نوتو گ کی گرانفقر تصنیف ہے، جس میں تراوی کے سمائل پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، یہ کتاب فاری زبان میں کھی تھی، جس کا اُردوتر جمہ مولانا اشتیاق احمہ نے کیا ہے، اس کتاب کے شروع میں مولانا قاری محم طیب (مہتم دارالعلوم دیوبند) کا بیش قیمت مقدمہ بھی شامل ہے، کتاب کی منامت (۳۲۵) صفحات ہے، جس کی اشاعت کا بیش قیمت مقدمہ بھی شامل ہے، کتاب کی منامت (۳۲۵) صفحات ہے، جس کی اشاعت دیوبند ہے ہوئی۔

### ايك مجلس ميں تين طلاق

یہ کتاب مولانا عام عثانی ( مدیر ماہنامہ'' بجلی'' دیوبند) کی مرتب کردہ ہے، جس ہیں
کہارگی تین طلاق دینے سے تین طلاق مغلظہ پڑجانے پر بڑے فاضلانہ انداز ہیں بحث کی گئ
ہے اور جن لوگوں کا خیال ایک مجلس ہیں تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق کے وقوع کا ہے،
ان کی دلیلوں کا بھر پور جا تزہ لیا گیا ہے، خاص کر اسلا کہ ریسر چ سنٹراحمہ آباد ( سمجرات ) کی
دعوت پر نومبر ۱۹۷۳ء میں جوا کہ میں تین طلاق کے موضوع پر سیمینار ہوا تھا ، اس ہی

پٹی کردہ بعض مقالات پر علمی تنقید کی گئ ہے ، کماب کی ضخامت (۳۲۸) صفحات ہے ، جس کی اشاعت ۱۹۹۸ء میں کتب خانہ نعیمیہ دیو برند سے ہوئی۔

بغية الأريب في مسائل القبله والمحاريب (عربي)

یے کتاب مولا نامحمہ یوسف بنوری کی گرانفقر تصنیف ہے، جس میں سمت قبلہ معلوم کرنے کے طریقے ،سیاروں کی حرکت کے متعلق اہم معلومات، قبلہ اور سمت قبلہ میں فرق وغیرہ پر تفصیلی روشی ڈائی ہے، اس کے حاشیہ میں کلانوی کا رسالہ بھی ملصق ہے؛ تا کہ مسائل کے بیجھنے میں آسانی ہو، یہ کتاب (۱۸۳) صفحات پر مشمل العلمی ڈائیمیل سورت ہے چھپی ہے۔
مہر شدہ ہے ۔ اس میں کا سیاسی میں ہونی ہے۔

بہثنی ثمر (دوجلدیں)

یہ کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی مرتب کردہ ہے، جس کی پہلی جلد میں عقائد، طہارت، نماز، نواتض وضو، نواتف خسل، حیض اور نفاس کے مسائل بیان کئے گئے ہیں، دوسری جلد میں روزہ، زکو قا، عقیقہ بہتم ، لباس اور پردے کا حکم ، نیز شائل نبوی اور تو حید وغیرہ اشعار میں بیان کئے گئے ہیں ، یہ کتاب دراصل بہشتی زیور ہی کی تلخیص کی گئی ہے ! تا کہ ابتدا بجوں کے مامنے مسائل کا خلاصہ آجائے ، پھر بسط و تغصیل ہے انھیں بہشتی زیور پڑھائی جائے ، پھر بسط و تغصیل ہے انھیں بہشتی زیور پڑھائی جائے ، اس کتاب کی ضخامت (۲۲۴) صفحات ہے ، جس کی اشاعت ۲۵۱۱ھ میں انور المطابح تکھنؤ سے بوئی ہے۔

بهثتي زيور

یہ کتاب مولا تا سید احمد علی نے حضرت مولا تا انٹر ف علی تھا نوگ ہے استفادہ کرکے اور کھے بین ، صد اول اور کھا بی جانب سے اضافہ کر کے مرتب کی ہے ، اس کتاب کے دس جھے بین ، صد اول علی اُدرو لکھنے، پڑھنے ، عزیز وا قارب ، جھوٹے بڑے کے القاب ونمونۂ خطانو کی اور آخر بہا جا کہا گال ، نیزعقا کدو غیرہ کا بیان ہے ، دوسرے جھے میں طبیارت ، نجاست ، نماز کے اوقات ، مراکع ، طریقہ ، مفیدات ، نماز و تر ، سنت ، نوافل ، مجد و سہو ، تلاوت ، معذور و مسافر کے مسائل ،

کفن ، ذنن وغیرہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں ، تیسرے جعے میں رمضان ، زکوۃ ، معدقہ فطر ، قربانی جتم ، ذرج ، بعض حلال وحرام ، ما ندی وسونے کے برتن ، ملبوسات اور وقف وغیرہ کے متعلق مسائل بیان کے مجے ہیں، چوتے جصے میں نکاح ،طلاق ،خلع ،مفتود الخرشوبر،سوك، نان ونفقه، حق حضانت ، آ داب و اخلاق ، تلاوت قر آن بالتجوید ، ظمهار ، کفار و ظمهار ، لعان اورعدت کی مت کاتعین وغیرو پر بحث کی گئے ہے، یا نچویں جھے میں خرید وفروخت اوراس کے احكام دا قسام بسودي لين دين ،قرض ، كفاكت عن الغير ، وكالت ،مضار بت ،امانت ، بهيه، اجاره ، اعارہ، رہن اور ومیت وغیرہ کے مفعل مسائل بیان کئے مکئے ہیں، چیٹے جھے میں مدرس کے متعلق سات دستورالعمل کھے مجھے ہیں،جن میں طالبات کو بری رسموں ہے نفرت دلانا، لکھنے ك مثل كرانا ، مسائل كا آپس من نداكره كرنا اور نه جائے والى خوا تين تك مسائل پنجانے كى ہدایت کی تی ہے، ساتویں جصے میں آواب واخلاق ، ثواب وعذاب وغیرہ کا ذکر ہے، آخویں ھے میں سیرت انبیاء ، از واج مطہرات کی سیرت اور دیگر نیک خواتمن کے واقعات ذکر کئے مے بیں ، تا کہ ان میں بھی عمل کی رغبت ہو، نویں جصے میں صحت و تندرستی کی اہمیت اور بیاری من مبروہمت اور حصولِ شغاکے لئے چند نسخے تیار کئے مجئے ہیں ، دسویں جھے میں ایسے آ واب زعر کی بیان کئے مجتے ہیں ، جن سے خود پُرسکون رہیں ، دوسروں کو بھی پُرسکون رہنے دیں ، عیب دار با توں سے اس میں منع کیا حمیا ہے، کمر کا انظام، بچوں کی میچ تربیت اور ضرورت کی چزیں بنانے کی ترکیب بھی بتائی گئی ہے اور خاتمہ میں معزاور نفع بخش کتابوں کے ذکر کے ساتھ ایک نظم بھی لکھی گئی ہے ، جس میں ماں اپنی بیٹی کونصیحت کرتی ہے ۔۔ مجموعی طور پر یہ كتاب مورتوں كے تنام مسائل و جامع ہے۔

# بيونی پارلر کی شرعی حیثیت

یہ کتاب مولانا انعام الحق نے مرتب کی ہے ، جس میں تزئین و آرائش ہے متعلق احادیث ، شریعت کے اُصول اور آج کل تزئین کے نوایجاد طریقوں کے سلسلہ میں فقہا و وعلاء کی آراو کی وضاحت کی مجی ہے ، کتاب میں جن مناوین پر بحث کی مجی ہے ، ان میں معاشرہ کی سموم فضاء، غیر شادی شده الرکی کی تزیمین ، چیره کی مالش ، بال کی صفائی ، ہونوں کی ساخت ، مصنوی بال لکوانا ، بدن پر نقش و نگار کروانا ، سینے کے اُبھار کو برد حانا ، مجرا ، مصنوی ناخن ، لپ اسٹی ، صلیب کی شکل کے زیور ، تزیمین و آرائش کے لئے بیوٹی پارلرجانے کا تھم دغیرہ خاص کر قابل ذکر ہیں ، بیک آب (۲۹) صفحات پر مشتمل ہے ، جسے ۱۳۲۳ اے میں عبداللہ بن مسعوداسلا می ایڈی ، حیدر آباد نے شائع کیا ہے۔

تبيين الحجة في اعفاء الحية

داڑھی کے سلسلہ میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ داڑھی منڈانے کی حرمت قرآن کریم

ے ٹابت نہیں ، یے صرف احادیث سے ٹابت ہے ، جس کی وجہ سے داڑھی کو صنت کہا جا تا ہے ،

جس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھ کی جائے تو بہتر ہے ؛ مگر منڈ دانے میں کوئی حرب نہیں ہے

۔ یہ رسالہ ای خیال کا جواب ہے ، جے مولا نا محمد حسن مرادآ بادی نے مرتب کیا ہے ، اس

رسالہ میں مولا نانے داڑھی منڈ انے کی ممانعت میں چارآیات کر یمہ ، چاراحادیث شریفہ

ادر چارہ کو داڑھی سے معری کر دینا مصر صحت ہے دغیرہ نکات پر بھی روشی ڈالی گئی۔ ، رسالہ کی ماشات ہے ، کو داڑھی سے معری کر دینا مصر صحت ہے دغیرہ نکات پر بھی روشی ڈالی گئی۔ ، رسالہ کی فار سے مولی آباد ہے ، جس کی اشاعت کا 19 ھیں ہوئ العلماء مرادآ بادے ہوئی تھی۔

منامت (۲۷) صفحات ہے ، جس کی اشاعت کا 19 ھیں ہوئے العلماء مرادآ بادے ہوئی تھی۔

### تحذيرالاخوان عن الرباقى الهندوستان

یدرسالد حفرت مولانا اشرف علی تھانوی کا مرتب کردہ ہے، جس میں سود کی فدمت اور سود کے مروجہ معاملات کے سلسلہ میں شرق احکام بیان کئے گئے ہیں، اس رسالہ میں حفرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے بھی دو فقادی سودی لین دین اور رشوت سے متعلق شامل ہیں، نیز فعاو تعویذ، جھاڑ پھونک اور اس کے متعلق بعض خرابیوں پر بھی ایک مفصل تحریراس رسالہ میں شامل ہے، ان کے علاوہ ''المدے قالے صواح فی اجرة الإنكاح'' کے نام سے ایک رسالہ میں نکاح پر حانے دالے قاضی کی اجرت کے سلسلہ میں شرق تھم بیان کیا گیا میا

ہادرایک تحریر'التو دیع عن فساد التو زیع ''کنام سے شامل ہے، جس میں بدعات وخرافات، اسراف دفسول خرچی اور چندہ لینے دیئے میں ہا حتیاطی دغیرہ پر دوشنی ڈالی گئی ہے، رسالہ کی منحامت (۵۱) صفحات ہے، جس کی اشاعت ۱۳۲۲ اصلی کا نپور سے ہوئی تھی۔ متحقہ کمجے

یے کتاب مولا نابدرالحسن چہپارٹی نے کعمی ہے، جس میں جج کی لغوی وشری تعریف، قلند جج پرایک سرسری نظر، جج کی فرضیت، جج کی فضیلت، اقسام جج ، ائمہ کے درمیان اختلافی مسائل، فرائنس احرام ، محظورات احرام ، عورت کا احرام ، حجوثے بچہ کا احرام ، طریقہ طواف، سعی بین السفاء والمروق ، مکہ مرمہ اور کعبہ شریف کی فضیلت ، وغیرہ پتفصیلی دوشنی ڈالی کئی ہے، کتاب کی منامت (۱۹۲) صفحات ہے، جس کی اشاعت میں مناع جہپاران (بہار) سے ہوئی۔ سخف مرکم فاظ

یہ کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تالیف ہے، جس میں رکھات تراوی کا جوت ، تراوی کے بعض مکرات ، نابالغ کے بیچھے تراوی ، فاسق کی امامت ، امرد کی امامت ، امرد کی امامت ، تعین حافظوں کی بلای عادات ، رمضان میں فتم قرآن کے دوز معین حافظوں کی بری عادات ، رمضان میں فتم قرآن کے دوز مسجد کی ہوادث وغیر وعناوین پر تفصیلی روشنی ڈائی تی ہے ، یہ کتاب (۱۰۴) صفحات پر مشتمل ہے۔ مشخفیق سمت قبلة البلاد بسعی رئیس جہا تکیر آباد

اودھ کے ضلع بارہ بنکی میں جہاتگیرا آبادایک جھوٹا سامخلہ تھا، جہاں ایک مبحد کی بنیاد ڈائی کئی، بنیاد پختہ ہوجانے کے بعداطلاع ہوئی کہ ست قبلہ غلط ہے؛ چنانچ پختف علماء و ماہرین ایک مبدول اسید مقبول ایک موالات وجوابات کے سلسلے شروع ہوئے ، خاص کر مولانا سید مقبول حسین و مسل کی خدمت حاصل کی مولانا موصوف نے حضرت تھانوی و دیگر علاء کرام کی آراء حسین و مسل کی خدمت حاصل کی مولانا موصوف نے حضرت تھانوی و دیگر علاء کرام کی آراء حاصل کی اور بارہ جلی عنوانات کے ساتھ دست قبلہ کی میجے تحقیق پیش کی ، جسے افاد و عام کے پیش عاصل کی اور بارہ جلی عنوانات کے ساتھ دست قبلہ کی میجے تحقیق پیش کی ، جسے افاد و عام کے پیش نظر کتابی شکل میں شائع کردیا میل ، یہ کتاب (۲۲) مفوات پر مشتمل ہے ، جس کی اشاعت نظر کتابی شکل میں شائع کردیا میل ، یہ کتاب (۲۲) مفوات پر مشتمل ہے ، جس کی اشاعت میں اور بارہ بھی ایکٹی ایڈ یا پر ایس کھوٹو سے ہوئی ہے۔

تتحقيق مسئله خطبه جمعه

فقہاء کرام کی تحریروں میں خطبہ جمعہ کو کمھی ذکر اور کبھی موعظت کہا گیا ہے،موعظت بفیحت کے لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں نے ہندوستان میں خطبیر جمعہ اُردو میں دیے کا مسئلہ زوروشورے اٹھایا ؛ چنانچیر مولاناشبیرا حمدعثانی نے اس طرح کے ایک سوال کے جواب مين ميدرساله مرتب قرمايا ، جس مين مثمن الائمه سرحتي ، علامه ابن البمام ، علامه ابن عابدين اورعلامه سيدمرتفني زبيدي وغيره كي مفصل عبارتوں كي روشني ميں اس بات كا انكشاف كيا الياكة عرف عام اوردواج كي وجبه ي خطبه كالطلاق محض موعظت وتذكير يركرديا جاتاب، ریابیا ہے جبیا کہ ہمارے محاورات میں ایک دوآیت کریمہ کا ترجمہ ، یا ایک دوفقہی مسئلے سامعین کے روبروبیان کیا جاوے تو اس کووعظ نہیں کہا جائے گا! کیوں کہ عرف عام میں وعظ سے لئے چند ا ہی خصوصیات وشرا نظ ہیں جن کے بغیرا سے دعظ نہیں کہا جا تا ہے ، یہی حال خطبہ جمعہ کا ہے ، نیز جے عبد صحابہ میں فتو حات کے دروازے کھلتے گئے اور بردی تعداد میں غیر عربی وال قوم نے بھی اسلام قبول کیا ، مگران کی مختلف زبانوں کے باوجود غیر عربی میں خطبہ گوارانہ کیا گیا ،نومسلم قوم کی انہام وتفہیم کے لئے زیادہ مناسب دیگر ملکوں میں غیر عربی زبان ہی تھی ؛کیکن صحابہ کرام ﷺ کا اس شدید ضرورت کے باوجود غیر عربی میں خطبہ نہ دینا خطبہ کے عربی میں ضروری ہونے کی واضح دلیل ہے۔۔۔ بدرسالہ (۱۴۷)صفحات پرمشتل ہے، جس کی اشاعت۳۳۳اھ میں ہوئی تھی۔

تنزيبهالقرآن عن استبدال الازمان

اس رسالہ کے مرتب مولانا سیداحمد حسن منبطی ہیں ، جس میں '' مروجہ قرآن خوانی'' سے متعلق نقبی احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ، رسالہ کی ضخامت (۱۲) صفحات ہے ، جس کی اثناعت ۱۳۳۳ ھیں ہوئی تھی۔

توثيق الكلام في الانصات خلف الإمام

المام کے بیجیے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یانہیں؟ اس سلسلہ میں ججۃ الاسلام حضرت

مولانا محرقام ہا نوتویؒ نے ایک کتاب ''کیا مقدی پر فاتحہ واجب ہے؟''کے نام سے کھی تھی اور تد ہے اُردو کے بیش نظر مسائل کو بھنا آسان نہیں تھا ؛

لیکن حضرت نا نوتوی کی دقیق تحقیق اور تد ہے اُردو کے بیش نظر مسائل کو بھنا آسان نہیں تھا ؛

چنا نچہ اس کی تھری کو تو منبی معید احمہ پالن پوری مضطہ اللہ نے کی اور اس کا نام' تو یُق الکلام فی الانعمات خلف الا ہام' رکھا ، مولا نانے اپنی طرف سے عناوین قائم کر کے اس کے تحت اپنے الفاظ میں حضرت نا نوتوی قدس سروکی عبارت کا مطلب بیان کیا ہے ' تا کہ کتاب کا مطالعہ کرنے والانٹس مسئلہ اور مدعا تبجہ کر حضرت کے دلائل و برا بین پڑھے تو آسانی سے اس کے مطالب سجھ سکے اور وہ ان حقائق و معارف تک پہنچ سکے جہاں پہنچانا مقعود ہے ، کتاب کی مخامت (۱۳۲) مراج میں حضرت نا نوتویؒ کے طالات بھی ذکر کئے گئے ہیں ، کتاب کی مخامت (۱۳۲) مفات ہے۔

## توضيح البربان في اشتراط السلطان

بیرسالہ مولانا سیدمہدی حسن کا مرتب کردہ ہے، جس میں آیات کریمہ، اسادیث شریفہ، اُصولی فقہ اورعلاء سلف صالحین کے اقوال کی روشیٰ میں قیام واداء جمعہ کی حدود وقیور اورشرا نظری مفصل وضاحت کی ہی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ خلیفۃ اسلمین اورسلطان کے بغیر مجمی نماز جمعہ درست ہے، نیز خلیفہ ٹالٹ سیدنا حضرت عثمان غی مقالیہ کے واقعہ ہونے والے شہرکا ازالہ بھی کیا گیا ہے، اس رسالہ کی خفامت (۱۲) صفحات ہے، جے مطبح قامی دیوبند فی شاکع کیا ہے۔

# چندا ہم فقہی مسائل بدلتے ہوئے حالات میں

ید کتاب مولانا قامنی مجابد الاسلام قائی کی تعنیف ہے، جس میں قامنی ماحب نے آج کے بدلتے ہوئے مالات میں سودی قرضے، دیہات میں نماز جعہ بنیلی پلانگ، از دواتی المجنوں کاحل اور تحکیم کے شرمی اُصول وغیرہ پر تحقیق بحث کی ہے، کتاب کی منامت (۱۲۸) مفحات ہے، جے ۱۹۸۵ء میں مجلس تحقیقات اسلامی ،حیدر آباد نے شاکع کیا ہے۔

حلال وحزام

یہ تماب حضرت الاستاذ مولا نا خالد سیف اللّدر حمانی نے مرتب فرہائی ہے، جس میں اعتقادات، عبادات، معاملات، آ داب واخلاق، کھیل کود، صنعت وحرفت، جدید آلات کے ذریع تولید، حیوانات میں حلال وحرام، دریائی جانور کے احکام، خشکی کے جانر دری کا تھم، مشینی ذریع برخیاست خور حلال جانور کا تھم، آلات شکار، حشیش و تمباکو کا تنم سانی خون چرنر مانا، وجیم بنجاست خور حلال جانور کا تھم، آلات شکار، حشیش و تمباکو کا تنم سانی خون چرنر مانا، اول اعتقاء انسانی کی خرید و فروخت، اعذار سے تھب، بوئی سرجری، آریم و جیم و کا استعال، ناول وافعا انے ، ترنم و موسیقی، شطر نج اور بعض نے کھیل، مگیتر کو دیکھنا، رسم و جیم و بیا جس حق وافعا نے ، ترنم و موسیقی، شطر نج اور بعض نے کھیل، مگیتر کو دیکھنا، رسم و جیم و بیان میں جس کی مستقل منع حمل ، صبط تولید میں تعاون ، بینک انٹرسٹ ، گیڑی، فیلینون کا تھم ، عقیقہ ، فقت اور جسمانی سرزنش وغیرہ موضوعات پر تفصیلی بحث کی گئی ہے ، تماب کی شخامت (۲۵۵) صفحات ہے، جس کی اشاعت کتب خانہ نعیمید دیو بند سے ہوئی ہے۔

عل الدقائق في تحقيق السيح الصادق

یہ کتاب مولا ٹالطف اللہ کی مرتب کردہ ہے ، مولا تا کی نظر قیک ایک جنتر ئی ہر بڑی جس میں رمضان المبارک ، افطار وسحر وغیرہ کے اوقات درج تھے ، جسمولانا کی حمیق کے مطابق سیح نہیں تھے ، نیز اس جنتری کے مطابق سحری کا اعلان ایسے وقت میں و نے انگا جس سے عوام میں خافشار واختثار کا غدشہ بڑھنے لگا تھا ، مولا نانے ہی مجس مطر از ان سیح صادق کی سیح تحقیق اور وقت افطار میں اختلاف فدا ہب، اور حنفیہ کے مفتی ہے منی افتار کیا ہے ، نیز فدکورہ جنتری کی دلیلوں کے جوابات اور بارہ مہینوں کے اوقات نماز کا لفت بھی شال کردیا گیا ۔ ب ، یہ رسالہ دلیلوں کے جوابات اور بارہ مہینوں کے اوقات نماز کا لفت بھی شال کردیا گیا ۔ ب ، یہ رسالہ دلیلوں کے جوابات اور بارہ مہینوں کے اوقات نماز کا لفت بھی شائل کردیا گیا ۔ ب ، یہ رسالہ

دارهی اورانبیاء کی سنتیں

يركماب مفتى سعيداحديان بورى ( في الحديث دارالعلوم ديوبند ) كى مرتب كرده ب،

جس میں چرو کی آرائش میں بالوں کا دخل ، داڑھی کے ذریعہ مردانہ اور زنانہ حسن کا اخیاز ،
داڑھی کے بارے میں سکھوں کی افراط اور دانشوروں کی تغریط کے درمیان اسلام کی عاولانہ
تعلیم ، داڑھی سے متعلق قرآن وحدیث کی تعلیم ، فقبی احکام اور شریعت کی حکمتیں ، نیز داڑھی
سے متعلق بعض شبہات کے ازالہ وغیرہ پر تغصیلی روشنی ڈائی گئی ہے ، اس کتاب کی منحامت
سے متعلق بعض شبہات کے ازالہ وغیرہ پر تغصیلی روشنی ڈائی گئی ہے ، اس کتاب کی منحامت
سے متعلق بعض شبہات کے ازالہ وغیرہ پر تعصیلی روشنی ڈائی گئی ہے ، اس کتاب کی منحامت

#### دوضرورى مسئلے

تغتیم پاکستان کے وقت ہدوستان چھوڑ کر پاکستان چلے جانے والوں کے سلمہ شل مولانا ابوالاعلی مودودی صاحب ہے کی نے دوسوالات کے تعے کہ پاکستان ہجرت کرنے سے تکاح باتی رہتا ہے بانہیں؟ اور ہجرت کرنے والا اپنے آباء واجداد کے مال میں وارث ہوگا یا نہیں؟ مولانا مودودی صاحب نے جواب دیا تھا کہ'' ورافت جاری نہوگی، رہا نکاح تو عدالت میں درخواست دے کر بیوی تکاح فنے کراسکتی ہے اور آئندہ ہندوستانی و پاکستانی کے مابین میں درخواست دے کر بیوی تکاح فنے کراسکتی ہے اور آئندہ ہندوستانی و پاکستانی کے مابین نکاح نہونا چا ہے ، یہی میراخیال ہے اور مفتاء قر آن بھی یہی ہے' سے انھیں دونوں مسکوں کی تحقیق میں مولانا محرمیاں و یو بندی نے بدرسالہ مرتب کیا تھا، جو (۲۲۷) صفحات پرمشتل ہے اور جس کی آشا عیت استانہ ہوئی تھی۔

## وْنَ وْقربانى - احكام ومسائل

و مراجع نقل کئے گئے ہیں ، کتاب کی ضخامت ( ۲۵۸) صفحات ہے ، جے ۱۳۲۲ھ میں المعبدالعالی الاسلامی حیدرآ باونے شائع کیاہے۔

رسالهُ فرائض

بیدسالہ مولانا منفعت علی نے مرتب کیا ہے، جس میں (۱۲۸) و فعات میں میراث کے مسائل کے اعاطہ کی کوشش کی گئی ہے، اس کتاب کی ترتیب "مراجی" کے طرز پر کھی گئی ہے؛

کیوں کہ ترتیب آ گے پیچے کرنے سے فرائفس سیھنے والے طلبہ کا ذہن پریشان اور خلط ملط ہونے کا اندیشہ تھا؛ اس لئے اس ترتیب کو برقر ار رکھا گیا ، اس کتاب کی خاص بات یہ کہ ہر قاعدے کو مثالوں کے ذریعہ مجھانے کی کوشش کی گئی ہے، نیز ماسبت کی یا دد ہانی کی غرض سے ترینات ادر سواللات بھی قائم کئے گئے ہیں، کتاب کی ضخامت (۵۵) صفحات ہے، جس کی انتاعت مطبع ہشی ، بیر ٹھ سے ہوئی ہے۔

رفع الخلاف عن أحكام فو نوغراف

یدر الد مفتی محرشفیج صاحب دیو بندی کا مرتب کردہ ہے، مفتی صاحب نے اپنے رسالہ ملی فوٹوگراف کی حقیق کی ہے اور اس سے متعلق شرق احکام ذکر کئے ہیں ، فوٹوگراف کا موجد اول کون ہے؟ ایجاد کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس میں کیا مقاصد پنہاں ہیں؟ ایجاد ہوجانے کے بعد لوگوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ بیدآکہ مزامیر میں شامل ہے یانہیں؟ اس کی آواز حقیق ہے یا بازگشت؟ قرآن کر یم کوریکارڈ کر لینے کے بعد عین قرآن کا تھم ہوگا یانہیں؟ کیسٹ ، کی ڈی یا ریکارڈ کیا ہوا پلیٹ بلا وضو چھو کتے ہیں یانہیں؟ یہ اور اس طرح کے پیش کیسٹ ، کی ڈی یا ریکارڈ کیا ہوا پلیٹ بلا وضو چھو کتے ہیں یانہیں؟ یہ اور اس طرح کے پیش آنے والے سوالوں کا اس رسالہ میں شفی بخش جواب دیا گیا ہے ، یہ رسالہ (۱۲) صفحات پر مشتل ہے، جس کی اشاعت ۲۵۲ ہے میں دار الا شاعت دیو بند سے ہوئی۔ مشتل ہے، جس کی اشاعت ۲۵۲ ہے میں دار الا شاعت دیو بند سے ہوئی۔

ع کے سر رہ ج ایک اہم اور عظیم اسلامی عبادت ہے ؛ لیکن زندگی میں صرف ایک مرتبہ جج فرض

ہونے کی بنا پر ، تجائے کرام اس کے اکثر مسائل سے ناداقف ہوتے ہیں اور پہلے ، کری سٹر ہوتا تھا ، جس میں علاء و مبلغین حضرات مسائل جج وعرو تھا جس میں علاء و مبلغین حضرات مسائل جج وعرو بتا ہے اور مسائل کی رہنمائی بتادیا کرتے تھے ؛ کین اس زمانہ میں بیستر کم وقتوں میں طے ہوجا تا ہے اور مسائل کی رہنمائی کے لئے کم وقت ملتا ہے ، جس کی وجہ سے مسائل پورے طور پر ذبی نشیں نہیں ہو پاتے ، اس پی منظر میں مولا تا خالد سیف اللہ رہائی نے جج کے ضروری مسائل پر ایک پاکٹ سائز کتاب مرتب کی ہے ؛ تاکہ جس وقت کوئی مسئلہ چیش آئے ، اس وقت اس کتاب کے ذریعہ رہنمائی مائس کر لی جائے ، خاص کر اس وقت جوجے سے متعلق نئے شئے مسائل پیدا ہوگئے ہیں ، ان پر حاصل کر لی جائے ، خاص کر اس وقت جوجے سے متعلق نئے شئے مسائل پیدا ہوگئے ہیں ، ان پر مولا تا نے سادہ انداز میں شرع تھم واضح کر دیا ہے ، یہ کتاب پاکٹ سائر میں (۲۰۰) صفحات پر مضمتل ہے ، جس کی اشاعت کا 194ء میں ایشین ٹورس اینڈٹر ویلس ، حیور آباد سے ہوئی ہے ۔ مشمتل ہے ، جس کی اشاعت کا 194ء میں ایشین ٹورس اینڈٹر ویلس ، حیور آباد سے ہوئی ہے ۔ مشمتل ہے ، جس کی اشاعت کا 194ء میں ایشین ٹورس اینڈٹر ویلس ، حیور آباد سے ہوئی ہے ۔ مشمتل ہے ، جس کی اشاعت کا 194ء میں ایشین ٹورس اینڈٹر ویلس ، حیور آباد سے ہوئی ہے ۔ مشمتل ہے ، جس کی اشاعت کا 194ء میں ایشین ٹورس اینڈٹر ویلس ، حیور آباد سے ہوئی ہے ۔ مشتل ہے ، جس کی اشاعت کا 194ء میں ایشین ٹورس اینڈٹر ویلس ، حیور آباد سے ہوئی ہے ۔ مشتمتل ہے ، جس کی اشاعت کا 194ء میں ایشین ٹورس اینڈٹر ویلس ، حیور آباد سے ہوئی ہے ۔

ی خفراور جامع رسالہ مولانا سیدا صغر حسین دیوبندی کا مرتب کردہ ہے، جس میں مسافرین کے لئے پانی، تیم اور نماز کے متعلق چند مسائل ہوان کے مصح جی ، آس رسالہ پر مفتی متعلق چند مسائل ہیان کئے مصح جی ، آس رسالہ پر مفتی عزید الرحمن بی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے خور نیاز الرحمن بی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے خور نیاز الرحمن بی رسالہ کے آخر میں مفتی محد شفح صاحب دیوبندی نے ضرورت کے لحاظ سے چنر کھوی سائل ، فرمالہ کے آخر میں مفتی محد شفح صاحب دیوبندی نے ضرورت کے لحاظ سے چنر کھوی سائل کا اضافہ فرمادیا ہے ، جورسالہ میں شائل ہے ، اس رسالہ میں مسافر شرکی کی سے چنر کھوی سائل ، وطن کی اقسام واحکام ، بچہ کا کھف ، گاڑی تعرب مائے ہوئی ہوئی کی واپنی ، جنا سامان لے کرسٹر کرنے کی اجازت ہے ، اس سے ذیادہ بی سامان نے کرسٹر کرنے کی اجازت ہے ، اس سے ذیادہ سامان نے کرسٹر کرنے کی اجازت ہے ، اس سے ذیادہ سامان نے کرسٹر کرنے کی اجازت ہے ، اس سے ذیادہ سامان نے کرسٹر کرنے کی اجازت ہے ، اس سے ذیادہ سامان نے کاشر کی تھم وغیرہ ، پر بحث کی گئی ہے ، رسالہ کی سامان نے وادر موج کی گئی ہے ، رسالہ کی سامان نے دیوبند نے شائع کیا ہے۔

یہ کہاب مولانا حبیب الرحلن اعظمی کی تصنیف ہے،جس میں انھوں نے احادیث

اورآ فارصحابہ کی روشنی میں تراوت کی میں سیح تعدادر کعات کی صراحت کی ہے اور اُمت مسلمہ کوراہ اور آ فارست مسلمہ کوراہ اعتدال اور حقیقت ببندی کی دعوت دی ہے، جابجا اساءر جال پر بحث کر کے حدیث سے استناد سے سلم میں شکوک دشہراب کا از الدیمی فرمادیا ہے، یہ کتاب (۱۱۲) صفحات پر مشتمل ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل ومسائل

یہ کتاب مولانا مظہر الدین کی مرتب کردہ ہے، جس میں مولانا نے روزہ ، تراوت کی اعتراف مقر ، تجد ، جس میں مولانا نے کی امامت ، روزہ اعتراف ، تلاوت ، شب قدر ، زکوۃ ، صدقہ فطر ، تجد ، صلوۃ الشیخ ، عید ، تا بالغ کی امامت ، روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب ، خواتین کی جماعت تراوت کے ،عورتوں کے لئے عید کی نماز وغیرہ عناوین پر نہایت مخصر مکر کافی وشافی انداز میں روشنی ڈالی ہے ، اس کتاب کی ضخامت (۵۰) صفحات ہے ، جسے مدرسہ فیض القرآن (حیدرآباد) نے شائع کیا ہے۔

#### رہبرحجاج

یہ تاب مولانا حبب الرحمٰن اعظمیٰ کی تصنیف کردہ ہے، جج کے مسائل ہے متعلق اُردو
زبان میں متعدد رسائل و کتب موجود ہیں ، عمراس کتاب کی خصوصت ہیہ ہے کہ مولانا نے اس
میں دومسکوں پر خاص طور سے دلل بحث فر مائی ہے، بعد نماز فجر وعصر طواف کی دور کعت پڑھے کا
مسکلہ اور کمڑ سے عمرہ کا مسکلہ ان دونوں مسکوں میں بعض لوگوں کو بہت تشدد ہے، ان کا خیال ہے
مسکلہ اور کمڑ سے عمرہ کا مسکلہ ان دونوں مسکوں میں بعض لوگوں کو بہت تشدد ہے، ان کا خیال ہے
کہ فجر وعصر کے بعدا گر طواف کیا جائے تو اس وقت طواف کی واجب نماز اداکر نی ضروری ہے،
جب کہ حنفیہ کے نزد کیاس وقت نقل نماز مکروہ ہے، اس طرح وہ کمڑ سے عمرہ کو بدعت کہتے ہیں،
مولانا نے ان دونوں مسکوں پر بہت سجیدہ اور عالمانہ بحث کی ہے، نیز مولانا نے ضفہ ۲۵ پر دوعیہ
ماثورہ کونقل فر بایا ہے، اور صفی ۲۲ پر '' فریارت جن کی زیارت کر نی چاہئے ، ان کا ذکر اور وہاں پر
کی دُعا میں نقل کی ہیں اور صفی ۲۲ پر '' فریارت مساجد'' کے عنوان سے چدرہ مبارک مسجدوں کا
توارف کرایا ہے اور صفی ۲۲ پر '' مقبرک کو ہیں'' کے عنوان کے تحت سات کوؤں' 'ابیار سبعہ'' کو
توارف کرایا ہے اور صفی ۲۵ پر ''مقبرک کو ہیں'' کے عنوان کے تحت سات کوؤں' 'ابیار سبعہ'' کو
ذکر کیا ہے، یہ کہا ہے میں شائع ہو گی تھی ، جس کی ضخامت (۸۰) صفحات ہے۔

### سفرآ خرت—احكام ومسائل

بدكتاب ماضى قريب كے خوش رقم عالم مولانا رضوان القاسى نے مرتب كى ہے،جس میں مریض کے احکام ، ومیت کی حیثیت ، مزاع کی علامتیں ، قریب المرگ کے احکام ، قسل اور جمين وتلفين كي داب وطريقي ، كفن كابيان ، ميت كود يكين كا مسئله ، جناز وأثماني ، جناز و كے ساتھ ملنے اور ساتھ ملتے ہوئے راہ میں ذكر واذكار كی شرعی حیثیت ، نماز جنازہ كا بیان ، ادعیہ جنازہ ،مجد میں نماز جنازہ ، ونن وقبر کا بیان ، قبر پراذان ، پختہ قبر ، زیارت قبور ،شہید کے احکام، عدتِ وفات اور ایصال تواب وغیرہ مباحث کو بیان کیا تمیا ہے، کتاب کی منخامت (۱۱۳) منحات ، جوشعبه نشروا شاعت ذارالعلوم مبلن السلام حيدرآ باديث الع مولى بــــ صبح صادق وشفق كي تحقيق

یه کتاب مولانا لیعقوب مساحب کی مرتب کردہ ہے، جس میں علم بیئت ، می مسادق کے بارے میں مختلف علاء کے فآوی ، برطانیہ میں نماز عشاو کا وقت اور اس سے متعلق مختلف فقہی اداروں کی آراء، غیرمعتدل الاوقات علاقوں میں اوقات نماز وغیرہ پر تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، كتاب كى منامت (٣٢٠) صفحات ب، جامع علوم القرآن جموم في ال كوشاكع كيا ہے۔ صلوة الصالحات

مفتى كفايت الله و بلوى في ايك رساله "كف المومنات عن حضورا لجماعات "مرتب كيا تھا،جس پربعض حلقول سے اعتراض کیا گیا اور عورتوں کے نماز کے لئے مسجد میں آنے کی ممانعت کوبدلیل قراردے کرایک رسالہ 'عیداحدی' کے نام سے لکھا گیا، مفتی صاحب نے ای" عیداحمی"کے جواب میں بیرسالہ" صلوٰۃ الصالحات" مرتب فرمایا،جس میں مردوں کے حاضر متجد نہ ہونے پرا حادیث میں جو وعیدیں آئی ہیں عورتوں اور بچوں کے متعلق وہ نہ کور نہیں ہیں، سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کامسجد میں حاضر ہونا ضروری نہیں اور اگر ان کے حاضر ہونے سے فسادیقینی ہوجائے تو رو کنا انسداد

فیاد کے لئے ضروری ہوجاتا ہے؛ چنا نچے عہد صحابہ سے ہی اس پر روک تھام شروع ہوگی تھی، نیز الی کوئی روایت نہیں جس سے بیٹوت فراہم ہوکہ عورتوں کا حاضر مجد ہونا ضروری اور سنت مؤکدہ ہے؛ جب کداس کے خلاف روایات موجود ہیں، پھر مفتی صاحب نے اس رسالہ ہیں الی ستا ہمیں احادیث ذکر کی ہیں، جن سے پتہ چلنا ہے کہ عورتوں کو مجد سے زیادہ تو اب گھر ہیں نماز پڑھنے پر ملتا ہے، اس رسالہ ہیں 'فعیدا حمدی' میں نہ کورچار صدیثوں کا بھی جواب دیا عمران پڑھنے پر ملتا ہے، اس رسالہ ہیں 'فعیدا حمدی' میں نہ کورچار صدیثوں کا بھی جواب دیا عمرات ہی عورتوں کو مجد جانے سے نہ روکے ، یہ کہاں عاب کہ عورتوں کی معروت ہی جات مو کدہ ہے؟ رسالہ کے آخر میں عورتوں کو عاب ہوتا ہے کہ عورتوں کا مجد ہیں جانا سنت مو کدہ ہے؟ رسالہ کے آخر میں عورتوں کو جماعت میں شرکت کی جورخصت تھی وہ اب بھی ہے یا نہیں؟ اس کے تعلق سے چھا حادیث شریفہ اوراس پر ہونے والے اعتراضات وشہرات کا تعنی بخش جواب اورعلاء کرام کی آراءذ کر کی گئی ہیں، رسالہ کی ضخامت (۲۰) صفحات ہے، جے ۱۳۳۳ ہی میں دبلی پر خنگ ورکس نے شائع کیا ہے۔

### طريق السداد في عقوبة الارتداد

مرزاغلام احدقادیانی نے رسول الد صلی الله علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہوگیا اورا لیے خض پر اسلامی احکام کے مطابق مرتد کی سزاجاری ہونی چاہئے ، چنا نچہ مرزا کے ندہب کی اشاعت کے لئے مرزا کا ایک الیجی کا بل بہنچا ، والی کا بل نے علاء کرام سے فتوئی لے کر مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قتل کر وادیا، اس بر مرزا کے مائے والے مائے والے بجانے اس کے کہ اپنے مرتد نہ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ، اس قدر جرائ پا مائے والے ہوئے کہ اس تحم سے ہی انکار کر دیا کہ اسلام میں مرتد کی سزائتل ہے ، ای زمانہ میں اخبار ورسائل میں یہ بحث چلی کہ مرتد کی سزائتل ہے ، ای زمانہ میں اخبار ورسائل میں یہ بحث چلی کہ مرتد کی سزائتل ہے ، ای زمانہ میں اخبار ورسائل میں یہ بحث چلی کہ مرتد کی سزائتل ہے واضح ورسائل میں اسلام کی صحیح تر جمائی فرمائی اور مرتد کے بارے میں شریعت کے تکم کو بڑے واضح ورسائل میں اسلام کی صحیح تر جمائی فرمائی اور مرتد کے بارے میں شریعت کے تکم کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ، یہ رسالہ میں کہ وجہ ہے ، جس میں آیت کر مید ، فتخب گیارہ میں معدل میں اللہ کی معدل میں اللہ م

احادیث ، حضرت ابو بکر رفظیند کے چید واقعات ، حضرت عمر رفظیند کے دو ، حضرت عثمان عنی رفظیند کے پانچ اور حضرت علی رفظیند کے تمین واقعات کو بطور نمونہ پیش فر مایا ہے ، جن میں خلفا م اربعہ نے مرتد مزاکے طور پرلل کردینے کا تھم صاور فر مایا تھا۔

خلفاء راشدین کے بعد بھی باتی خلفاء اسلام: حضرت عبداللدابن جبیر، حضرت خالد قسری، عبدالملک بن مروان، خلیفہ منصور، خلیفہ مبدی اور خلیفہ معتصم باللہ وغیرہ کا بھی مرتد کی سرا آئل آئل کیا لئے آئل کا فیصلہ مرتد کی سرا آئل آئل کیا ہے، آخری صفحہ پر حضرات انتہار بعد کا متفقہ فیصلہ مرتد کی سرا آئل آئل کیا ہے، نیزاس مسئلہ پر بھی مختصر روشی ڈالی گئی ہے کہ مرتد کی سرا صرف آئل ہے یا سکتار بھی کیا ہے، نیزاس مسئلہ پر بھی مختصر روشی ڈالی گئی ہے کہ مرتد کی سرا صرف آئل ہے یا سکتار بھی کیا ہے، نیزاس مسئلہ پر بھی مختصر روشی ڈالی گئی ہے کہ مرتد کی سرا صرف آئل ہے پاؤں جا سکتا ہے؟ جیسا کہ حضرت علی مختلف ہے منقول ہے کہ ایک سرکش مختص کو بجائے آئل کے پاؤں سے مسل کر مارو سینے کا تھم فر مایا تھا ، اس رسالہ کی منا مت (۸) صفحات ہے جے ۱۳۲۰ھ میں دار اللا شاعت دیو بند نے شائع کیا ہے۔

طهور المسلمين

بیدسالہ مولانا سیدا صغر حسین نے مرتب کیا ہے، جس میں صرف جیم سے متعلق مسائل کو جمع کیا گیا ہے، رسالہ کی ضخامت (۳۱) صفحات ہے، جس کی اشاعت کتب خانہ قامی دیو بند ہے ہو کی۔

### عبادات اور چندانهم جدیدمسائل

یہ کتاب استاذ محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تصنیف کے،جس میں ریڈیو،ٹی وی اور تار کے ذریعہ دوئیت ہلال کی اطلاع، پراویڈٹ فنڈ، ڈیازٹ کی رقم، شیئرز، پونڈ اور ہیرے جواہرات میں زکو ہ کا تھم ،ارامنی ہند میں عشر وخراج کا مسلہ، چھلی ، کھانے اور سکھاڑے میں عشر کا تھم ، بنو ہاشم اور ساوات کے لئے ذکو ہ ، مشینی ذبیحہ اور کتابی کے ذبیحہ کا تھم ، مساجد پر ہندو اوقاف کی تو ایت وغیرہ پر قرآن و صدیت اور فقہا ، کی تصریحات کی روشنی میں تفصیل بحث کی گئی ہے۔ کتاب خانہ تعمید دیو بندنے شاکع کیا ہے۔

### غنية الناسك في بغية المناسك

#### فآوي محمري مع شرح ديوبندي

سیکتاب مولانا سیرا مغرصین دیوبندی نے مرتب کی ہے، مولانا نے اس میں عقائم،
اٹھال، طہارت، وضوء، حیض، نماز، جی بیت الله، روزہ، زکوۃ ، صدقہ، ہدیہ، نفقہ، نگاح، طلاق،
رضاع، بج وشراء، ذرح وقربانی، عقیقہ، شکار، زینت، لباس، لقط، جہاداور میراث وغیرہ سے
متعلق صحابہ کرام کے استفتاءات اور حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے جوابات نقل کئے ہیں، آب
سلی الله علیہ اسلم کے فقاوی کو ای انداز میں جمع کیا گیا ہے، جوآج فقاوی کی ترتیب کا انداز ہے؛
البت استفتاء کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے ترجمہ، حسب ضرورت تشریح یا بغرض افہام وتغییم
البت استفتاء کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے ترجمہ، حسب ضرورت تشریح یا بغرض افہام وتغییم
ایک دولفظ یا جملوں کے اصافہ کی ضرورت محسوں کی گئی تو انھیں ہیں القوسین میں رکھا گیا ہے، ہمر

جہاں کہیں نام معلوم نہیں ہوسکاوہاں راوی لیعنی ناقل فتوی کا نام لکھ دیا گیا ہے، آخر میں چندا یے موال وجواب نقل کئے میں جن سے جیب محابہ کرام رہ گئی یا تا بعین ہیں، کتاب کی شخامت (۹۲) مغلت ہے، جے ۱۳۲۷ ھیں وارالاشاعت ویوبندنے شاکع کیا ہے۔

#### - قاموس الفقه (٥/جلدي)

یر کتاب علوم اسلامی کا ایک عظیم افسائیکلو پیڈیا ہے، جس کے مرتب معزرت الاستاذ مولانا خالدسیف الله رحمانی بین ، اس كتاب من فقه كی مصلحات كے علاوہ تغییر ، حديث ، أصول فقداور قواعد فلهيد كيامشطلاني الفاظ كوحروف فهجئ كى ترتيب يرجع كياميا اور براصطلاح كى لغوى واصطلاحى تعريف، اس متعلق فقهى حدود وقيوداور بعض جكداس ك ذيلى مباحث اور متعلقات کوشرح و بسط کے ساتھ چیش کیا حمیا ہے ، فقد حقی کے علاوہ ویکر اعمہ متبوعین کی ا صطلاحات بمی ذکری می بین اورفقه حنی کے مسائل کو عقلی دلائل اور قیاس کے ساتھ آیات قرآنی۔ اورا حادیث نبویہ سے بھی مل کیا گیا ہے ، کتاب کی پہلی جلد کے (۱۵۸) صفحات تک یا نجوں جلدوں کی ممل فہرست دے دی می ہے؛ تا کہ مسائل تلاشنے کے لئے جرجلد کی ورق مردانی نہ رنی برے مغد (۱۵۹) ہے صغیر (۱۸۸) تک مفتی محرظفیر الدین مفاحی مولا نانعت الله اعظمی، مولا تاسيدنظام الدين مولا باانظرياه شميري مولا تامحمقاسم مظفر يوري سميت (١٥) علاء كرام كى تقريظات شامل كتاب بين، نيزم في (١٩٩) تك كتاب كا تعارف اورم في (١٣٣) تك ترجمة المؤلف بھی کتاب میں شامل ہے، ۱۳۲۸ رومطابق عود ۲۰۹ میں کتب خانہ تعمید دیو بندنے اے شاتع کیاہے۔

قول الامام في فسادامامت الغلام (فارس)

تراور میں بچہ کی امات کا بعض لوگوں نے جواز پیش کیا تھا، بیرسالہ اس بس منظر میں مولانا احمد الدین نے مرتب کیا ہے ، امامت کے سلسلہ میں احاد یک شریفہ ، آثار مخاب اور تابعین وائمہ مجتدین کی آرا نِقل کی عیں ، نیز علا ، پلخ نے جو بچہ کی امامت پر جواز کا قول اور تابعین وائمہ مجتدین کی آرا نِقل کی عی میں ، نیز علا ، پلخ نے جو بچہ کی امامت پر جواز کا قول

افتیارکیا ہے، اس پرعلامہ سرحی کی طرف سے ددکیا گیا اور ان کی دلیل ۔ حضرت حسن بن علی کی بچپن میں امامت والی حدیث ۔ کانہایت ضعیف ونا قابل استدلال ہونا بیان کیا گیا ہے، کی بچپن میں امامت والی حدیث ۔ کانہایت ضعیف ونا قابل استدلال ہونا بیان کیا گیا ہے، اخیر میں دیو بند، دبلی ، شاہ بور، کا نپور اور لا ہور کے علاء کے تا ئیری دستخط بھی رسالہ میں شامل اخیر میں دیو بند، دبلی مشام سے اس میں، رسالہ کی ضخامت (۱۲) صفحات ہے، جس کی اشاعت ۱۳۳۵ ھیں روز باز ارامر تسر سے ہوئی ہے۔

# كل العينين في ترك رفع اليدين

یہ کتاب قاضی محمد رحمت اللہ کی مرتب کردہ ہے، جس میں مولانا نے ترک رفع یدین کے متعلق اکیس احادیث شریفہ پیش کرکے روایتاً و درایتاً بحث کرتے ہوئے اسباب ترجے ذکر کے بین ، ساتھ ساتھ مخالفین کے جواب بھی دیئے ہیں ، رسالہ کی خنامت (۳۰) صفحات ہے، جے تخذ ہند پریس دبلی نے شائع کیا ہے۔

#### مباحث فقهيه

یہ کتاب مولانا قاضی مجاہد الاسلام قائی (سابق صدر مسلم پرسل لا بور ؤوجز ل سکریٹری اسلامک فقد اکیڈی انڈیا) کے مختلف فقہی مقالات کا مجموعہ ہے، کتاب کو چھابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں اُصول فقہ، او قات وعباد ایت، عاکلی زندگی کے شرکی تو انین ،اسلامی عدالتی نظام ،فقہ سے تعلق رکھنے والے طبی مباحث اور منعاشی مسائل سے متعلق مضامین شامل ہیں ،
کتاب کے شروع میں اسلامک فقد اکیڈی انڈیا کے جزل سکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کتاب کی قصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رکھی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رہمی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رہمی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رہمی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رہمی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رہمی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رہمی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، اس کتاب کی ضامت رہمی تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے۔

# مروجه بدعات – فقهاءاسلام کی نظر میں

ید کتاب مولانا خالدسیف الله رحمانی کی مرتب کردہ ہے، جس میں فقہی کتابوں کی رقب کردہ ہے، جس میں فقہی کتابوں کی روش میں مروجہ رسم و رواج اور بدعات کا تحقیق جائزہ لیا گیا ہے، اہل بدعت نے قرآن www.besturdubooks net

وحدیث کی غلظ تغییر کر کے اپنے غلط نظریات کی تائید کی کوشش کی ہے؛ اس لئے مولا نانے جا بجا ان کی کتابوں سے حقیقت کا انکمشاف کیا ہے، کتاب کی خاص بات سے کہ اس میں مناظرانہ انداز اپنانے کے بجائے حکیمانہ اُسلوب اپنایا گیا ہے اور ہرمسئلہ کی وضاحت فقہی تقریحات سے کی گئی ہے، یہ کتاب (۹۶) صفحات پر شمتل ہے، جس کی اشاعت ۱۹۹۷ء میں وارالعلوم سبیل الفلاح، جالے شلع در بھنگر (بہار) ہے ہوئی ہے۔

#### مروجه سياست كے شرعی احكام

ا یہ کتاب حضرت مولا تا اشرف علی تھا نوی کے افادات کا مجموعہ ہے ، جے مفتی محمرزیا مظاہری نے مرتب کیا ہے،جس میں ارباب علم اور لیڈران قوم اوز مقتدا وملت کے لیے کمل رہنمائی ہے کہ سیای میدان میں کام کرنے کے کیا طریقے اور شرعی احکام ہیں؟ سای اختلافات کے عدوداور کسی سیاسی بارٹی میں شریک ہونے کے ضابطے اور شرکت کے بعد کے ضروری احکام کیا ہیں؟ نیز علاء اور لیڈران قوم کے ال کرکام کرنے کا طریقہ، کامیا بی کاراستہ، مروجہ سیای تدبیروں کے شری احکام وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، کتاب کو چھ ابواب پر تقتیم کیا حمیاہے، باب اول میں حکومت وسیاست کے شریعت کا اہم جزء مونے کو بیان کیا حمیا ہے اوران لوگوں کی تر دید کی گئی ہے جوسیاست کودین سے الگ سجھتے ہیں، باب دوم میں سیاست کی دوتشمیں: ایک سیاست کے شرعی احکام ، دوسری قشم سیاست کی تجرباتی تدبیریں اور علاء کا منصب بیان کیا گیاہے، باب سوم میں بیان کیا گیاہے کہ سیای جماعت کا ساتھ دینا جاہے اورکس کانہیں، باب چہارم میں سیاس مسائل میں اختلاف کی بنیاد کو بیان کیا گیا ہے، باب پنجم میں دوآ بت اور دو حدیث کی روشن میں کا فرول نے بائیکاٹ اور ان سے قطعاً معاملات نہ کرنے اور بھوک ہڑتال وغیرہ کے شرعی احکام بیان کئے مکئے ہیں، باب ششم میں مسئلہ امارت اوراس کی شرا کط کی وضاحت کی گئی ہے، بدر سالہ (۵۸) صفحات پر مشتل ہے اور ادارہ افادات اشرفید(باندہ) سے شائع ہوئی ہے

#### سائل اذان

یے کتاب مولاتا حبیب الرحمٰن خیر آبادی نے مرتب کی ہے، مولاتا نے اذان کی لغدی واصطلاحی تعریف کرنے کے بعد فضائل اذان کی بندرہ روایتوں کو جمہ اور مخضر تشری و تنہے کے ماتھ نقل کیا ہے اور اذان کی شرا کط بیان کی ہیں، نیز قبروں پراذان ، کلمات اذان میں ائمہ کے اختلافات ، مؤذن کی صفات ، اذان کے جواب میں انگوٹھا چومنا ، اذان کے بعد مجد نکلنا اور نماز کے لئے جی علی الفلاح پر کھڑا ہوتا وغیرہ کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، کتاب کی ضخامت اور نماز کے لئے جی علی الفلاح پر کھڑا ہوتا وغیرہ کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، کتاب کی ضخامت مسائل سے دوسہ و

یے کتاب بھی مولانا حبیب الرحمٰن خیر آبادی (مفتی دارالعلوم دیوبند) کی تعنیف ہے،
جس میں قرائت میں سہو، رکوع اور سجدہ میں سہو، سجدہ تلاوت میں سہو، رکعت کی تعداد میں سہو،
قدہ اورالتھات میں سہو، تکبیرات میں سہو، اذکار وتبیحات میں سہو، مسبوق اور لاحق پر سجدہ سہو،
وز میں سہو، تراوی میں سہو دغیرہ کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، (۱۰۴) صفحات پر مشتمل حرا
کے ڈیودیو بندسے اس کی طباعت ہوئی ہے۔

### منجد کے آ داب واحکام

یہ کتاب مولانا محمہ قاسم مظفر پوری (قاضی شریعت دارالقضاء امارت شرعیہ بھلواری شریف، پٹنہ) نے مرتب فرمائی ہے، جس میں مبحد کی حقیقت ، مبحد کا تبادلہ ، مبحد کے درجات اوران میں نماز کی تفصیل ، مبحد کے لئے سامان و جائیداد وغیر ، وقف کرنے کی صورتیں ، مبحد میں اوران میں نماز کی تفصیل ، مبحد میں جائزیا ناجائزیں ، مبحد میں بائز اواقت کی آمد نی کا استعال ، وہ چیزیں جن کا کرنا مبحد میں جائزیا ناجائزیں ، مبحد میں بلندا واز ہے ذکر و تبدیح اور تلاوت ، مبحد کے نقش و نگار کا تھم ، مبحد میں ورخت لگانا ، مبحد میں نماز مناز و ، مبحد میں اشعار پڑھنا ، مبحد میں جھڑے حل کرنا وغیرہ موضوعات پر قرآن وحدیث کی روشن میں تفصیلی بحث کی گئی ہے ، کتاب کی اور نیطے کرنا وغیرہ موضوعات پر قرآن وحدیث کی روشن میں تفصیلی بحث کی گئی ہے ، کتاب کی

خفامت (۹۳) مفات ہے، جے ۲۰۰۱ مطابق ۱۳۲۲ دیں امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنر فیا کتا کتا کیا ہے۔

مسنون قراءت

مولانا زین العابدین اعظی کا به رساله بهت بی مختفر کرو تیع ہے ، جس میں بیخ وقتہ نمازوں میں قراءت مسنونہ کی حداحادیث مبارکہ کی روشی میں بیان کی گئی ہے ، بید کتاب دس ابواب اور (۲۵) مفات پر مشمل ہے ، جسے اصلاتی کتب خانہ ، مجرات نے شاکع کیا ہے۔

معاشرتی مسائل دین فطرت کی روشنی میں

ہندوستان میں مسلمانوں کے عائلی توانین پروقاً فو قتا آواز أشمائی جاتی رہی ہے،اس پس منظر میں ڈاکٹر یوسف جم الدین کے دفتر میں ایک جلسہ کے درمیان بیہ بات طے یائی کہ ايك عالماندا نداز كالثريج تياركيا جائع جوالل علم اور دانشورول كومطمئن كرسكاوربيذ مدداري مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحس علی ندوی کے سپر دہوئی ؛لیکن مولانا موصوف نے اپی عدم فرصتی کے باعث بیز مدداری مولا تامحمر بربان الدین سنبھلی کے سپر دفر مائی ؛ چنانچہ مولا نابر بان الدین سنبعلی نے بیکاب مرتب فرمائی ہے، جوابی نوعیت کی پہلی کتاب ہے،اس کتاب میں مولانے عاکلی مسائل ،شریعت میں نکاح کی اہمیت ،شادی میں فطری تقاضوں کی رعایت، پندیده بیوی کا معیارشربیت کی نظر میں ، کفو کی حقیقت ومصلحت ، نکاح میں عورتوں کا اختیار ، زمانہ جالمیت کے از دواجی رشتے ، دوسرے نداہب (عیسائی ، یونانی ، روی ، بدھ مت ، مندو دهرم) کی جھلکیاں، قانون شریعت میں چند بیویاں رکھنے کی اجازت اوراس پر کی جانے والی تقیدوں کی حقیقت ، تقیدوں کا اصل محرک ، مرد وزن میں'' مساوات'' کا نعرہ اوراس کی حقیقت ،شربعت کا قانون طلاق ،عورتوں کوطلاق کا اختیار نددینے کی حکمتیں اوراسلام کے نظام ورافت وغیرہ پر پختیق اعماز می تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ، نیز مولانا نے قرآن وحدیث اوردین فطرت کی روشی میں اسلامی قوانین کی برتری اور معاصر قوانین بران کے تفوق

والمیاز کو بھی ثابت کیا ہے، کتاب کی منخامت ( ۲۳۳ ) صفحات ہے، جے ۱۹۸۰ء میں مجلس خفیقات ونشریات اسملام ( لکھنؤ ) نے شائع کیا ہے۔ مدید المساجد فی آ واب المساجد

بیدسالہ مفتی محر شفیج صاحب دیوبندی کامرتب کردہ ہے، جس میں مجر بنانے کا تواب ،

گروں میں مجد بنانا ، مجد میں نقش ونگار وغیرہ بے ضرورت چزیں بنانا ، مساجد کی صفائی کا بیان ، مجد میں نوشبولگانے کا بیان ، مجد جانے کے آ داب اوراس کا تواب ، ان کا مول کا بیان جو جہ بین ناجائزیا مکروہ ہیں ، مساجد کے چند مخصوص احکام ، مجد ضرار کی تحریف اوراس کا تھم ،

جو مجد بیل ناجائزیا مکروہ ہیں ، مساجد کے چند مخصوص احکام ، مجد ضرار کی تحریف اوراس کا تھم ،

عیر گاہ کے تھم وغیرہ عناوین پر روشنی ڈائی گئ ہے ، کتاب کے صفح ۲۳ پر مفتی عزیز الرحمٰن عثانی اور علام انورشاہ شمیری کی تقریفات شامل ہیں ، اس کتاب کی صفحات (۲۲) صفحات ہے ، جو اور علام انورشاہ شمیری کی تقریفات شامل ہیں ، اس کتاب کی صفحات (۲۲) صفحات ہے ، جو اور علام دارالا شاعت دیوبند سے شائع ہوئی ہے ۔

# ميراث المسلمين

یہ کمآب مولا نا اصغر حسین و ہوبندی کی مرتب کردہ ہے، جس میں وراثت کے ضروری اور عام مسائل قرآن دِ حدیث کی روشی میں لکھے گئے ہیں، قواعد تخر نے اور دلائل وغیرہ سے زیادہ تعرض ہیں کیا ہے، چنا نچاس کمآب میں علم فرائض کی نضیلت، اسلام سے ہیاتھ ہیم ہمراث کارستور، ابتداء میراث، واقعات بزول میراث، جبیز وتلفین، اقر ارمریض، وصیت، مریض کی کارستور، ابتداء میراث، مفقود، مرتد کے احکام، عصبات، ذوی الارحام، شریک، مستقل وارشی طلاق، میمر، جمل، مفقود، مرتد کے احکام، عصبات، ذوی الارحام، شریک، مستقل وارشی اور حاب مجوب وغیرہ کی عام فہم انداز میں تفصیل بیان کی گئ ہے، یہ کمآب مفتی عزیز الرحمٰن عالی ابن صدر مفتی دار العلوم و یوبند) کے علاوہ تقریباً ۲۵ علماء کرام کی تقد بیقات کے ماتھ منظر عام پر آئی، جے ۱۳۲۲ھ میں مطبع احمدی کلھنوٹے نے شائع کیا۔

نوازل فقهيه معاصرة

مولانا خالدسیف انتدر مانی کو اللہ تو کی نے جدید مسائل کے شری مل میں مہارت www.besturdubooks.net واتمیاز نوازا ہے؛ چنانچہ مولانا نے پاکی وناپاکی ، نماز، روزہ ، زکو ق ، مشروخراج ، ج ، اقتصادی مسائل ، بج وشراء ، نوب و کرنی ، اجارہ ، قمار ، سودی قرضے ، علاج و معالجہ وغیرہ کے جدید مسائل ، بج وشراء ، نوب و کرنی ، اجارہ ، قمار ، سودی قرضے ، علاج و معالجہ وغیرہ کے جدید فقی سائل ، کے عوان سے کی جدید فقی مسائل ، کے عوان سے کی جدروں میں جیسے چی تھی اور بعد و پاک سے اس کے کی اید بیشن شائع ہو چکے تھے ، جب شام کے ایک متاز عالم و فقیہ ڈاکٹر و بہدز حملی پر سفر ہندوستان کے موقع سے اس کتاب کی مقبولیت کو ایک متاز عالم و فقیہ ڈاکٹر و بہدز حملی پر سفر ہندوستان کے موقع سے اس کتاب کی مقبولیت اور جدید مسائل کے حل میں اس کی اجمیت واضح ہوئی تو انھوں نے بڑی شدت سے اس کے اس کے جندابوا ب کا مولانا نا تراحم حمیر قاکی عربی ترجہ کی خواہش فلا ہر کی ، چنانچہ جدید فقیمی مسائل کے چندابوا ب کا مولانا نا تراحم حمیر قاکی اور مولانا محمد فقی عبدالقدوس عمروی کے ذریعہ حربی میں ترجہ کروایا گیا ، جس کا نام ' نواز ل فتہیہ معاصرہ ' رکھا گیا ہے ، اس کتاب کی متحامت ( ۲۰۰ ) صفحات ہے ، جے ۱۹۹۹ء میں مکتبہ الصحوق ، کویت نے شائع کیا ہے ۔

#### جاری نمازیں

یہ کتاب مولا نا ابوالکلام شمس کی تعنیف ہے، جس میں وضوکا بیان، شم کا بیان، تیم کا بیان، تیم کا بیان، نماز کے کہتے ہیں؟ اذان وا قامت کا بیان، نیز امام کے اخلاق وعادات اور نوافل کے متعلق مباحث تفعیل کے ساتھ ذکر کئے مجھے ہیں، کتاب کی شخامت (۸۸) صفحات ہے، جے مسعود بہلینگ ہاؤس و بوبند نے شائع کیا ہے۔

ተ ተ

# فضلاء د بو بند کی فتهی خدمات - ایک مختصر جائزه

پانچواں باب فضلاء د بو بند کے مطبوعہ فناوے

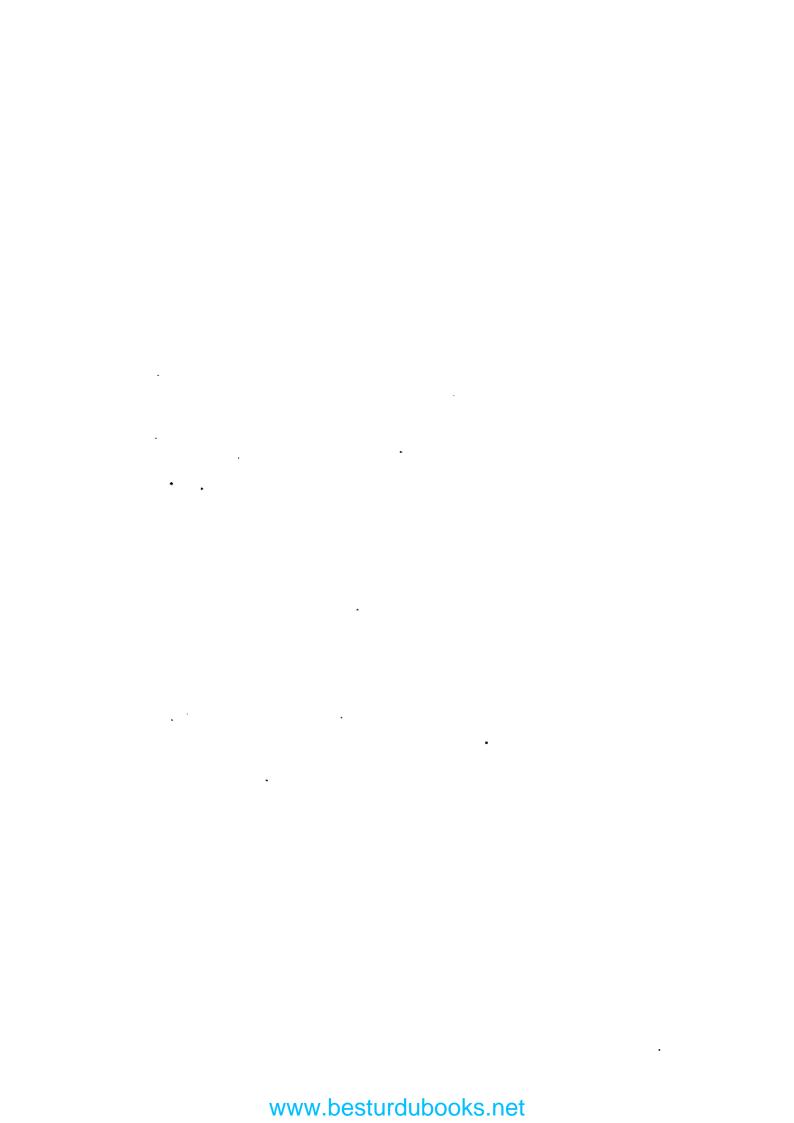

# احسن الفتاوي

یہ مفتی رشید احمد کراچی ( پاکستان ) کے فناویٰ کا مجموعہ ہے ، جو آپ نے دارالا فناء دارالعلوم کراچی اور دارالا فتاء والارشاد ( کراچی ) وغیرہ سے جاری فرمائے ، میرمجموعه آٹھ جلدوں برمشمل ہے،مفتی صاحب نے مسائل پر بڑی گہری نظرر کھتے تھے اور تھوں دلائل کے ساتھ منصل جواب لکھا کرتے تھے، آپ کے بہت سے نتاویٰ رسائل کی شکل اختیار کئے ہوئے میں چنص اس مجموعہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

#### امدادالفتاوي

یہ حضرت مولا تا اشرف علی تھا نوی نوراللّٰد مرقدہ کے فقادیٰ کا مجموعہ ہے ، جوآپ نے دارالعلوم دیوبند ، جامع العلوم کانپوراور خانقاه ایداییتها نه بعون میں ره کر لکھے تھے ، ان **فآ**وگی کو حفرت تھانوی کے شاگر درشید مفتی محمر شفیع صاحب دیو بندی نے مرتب کیا ہے، جس پر مفتی سعیداحد پالن بوری نے مفید حواشی کا اضافہ فر مایا ہے،اس مجموعہ کی کل جیوجلدیں ہیں۔

یہ مفتی محمشفیع صاحب دیو بندی کے ۱۳۲۹ھ سے ۱۳۲۲ اھ تک کھے گئے فاوی کا مجموعہ ب، جوانھوں نے دارالعلوم دیو بند کے صدر مفتی کی حیثیت سے لکھے تھے، آپ کے لکھے مگئے چالیس ہزار فاویٰ میں سے بیا کی مختصر سا حصہ ہے، جسے خود آپ نے ہی پہلے آٹھ مختصر جلدوں مں مرتب کیا تھا،اب اسے نگ تر تیب و تبویب کے ساتھ ایک خیم جلد میں شاکع کیا گیا ہے،جس

سے مجموعی صفحات (۱۹۹۸) ہیں ۔ www.besturdubooks.ner

#### حبيب الفتاوئ

یہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور (اعظم گڑھ) کے بانی وہ ہتم مفتی حبیب اللہ کے فاوی کا مجموعہ ہے، جوانھوں نے دارالعلوم مہذب پور کے دارالا فراء سے جاری فرمائے ، فراوی متند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ لکھے گئے ہیں ، جس کی وجہ سے فراوی کو وقار واعتماد کی نظر وں سے دیکھا جاتا ہے، یہ مجموعہ ایک جلد میں ہے۔

### خيرالفتاوي

یہ حضرت مولانا فیرمحہ جالندھری کے قائم کردہ ادارہ '' فیرالمداری' کے دارالا فیاء سے جاری کئے مکے فیادی کا مجموعہ ہے ، جس کی وجہ سے اس کا نام '' فیر الفتاویٰ' رکھا گیا ، اس دارالا فیاء کے پہلے مفتی مولانا محموعہ اللہ تھے جودارالعلوم دیو بند کے جید فاضل اور حضرت مدنی کے طریقت میں شاگرد تھے ، یہ آپ کے بنیس (۳۲) سالہ فیادی کا مجموعہ ہے ، جو آپ نے وہاں کے دارالا فیاء سے دیے ، آپ کے علاوہ ادارہ کے بانی مولانا فیرمحمہ جالندھری ، مفتی عبدالستار ، مفتی محمد انوراورد گرمفتیان کے فیاوی اس میں شامل ہیں ، یہ مجموعہ پانچ جلدوں اور (۳۲۳) صفحات برمشتل ہے۔

### دینی مسائل اوران کاحل

یہ مفتی محمسلمان منصور بوری (استاذ فقہ وحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد)
کے ان فآویٰ کا مجموعہ ہے ، جو انھوں نے شہر مراد آباد کے ایک ماہنامہ '' تحفیہ خواتین''
کے ذریعہ آنے والے سوالات کے جواب میں لکھے ہیں ،اس مجموعہ میں کل (۲۰۷) فاویٰ شامل ہیں۔

### عزيزالفتاوي

بیمفتی اعظم ہند وصدرمفتی دارالعلوم دیو ہندمفتی عزیز الرحمٰن کے منتخب فآویٰ کا مجموعہ www.besturdubooks.net ہے، جے آپ کے شاگر درشید مفتی محمر شفیع صاحب دیوبندی نے مرتب کیا ہے، اس میں مفتی ماحب کے فقاد کی کا انتخاب پیش کیا گیا ہے، اس میں ماحب کے فقاد کی کا انتخاب پیش کیا گیا ہے، ۱۳۵۷ھ میں ماحب کے مقاد کی کا انتخاب پیش کیا گیا ہے، ۱۳۵۷ھ میں ماحب کی اشاعت ہوئی تھی ، اب اسے نئی ترتیب و تبویب کے ماتھ ایک خفیر جلدوں میں اس کی اشاعت ہوئی تھی ، اب اسے نئی ترتیب و تبویب کے ماتھ ایک خیم جلد میں شائع کیا گیا ہے، جس کے مجموعی صفحات (۷۵۲) ہیں۔

فأوى احياءالعلوم

یمولانا محربین مبار کپوری کے فناوی کا مجموعہ ہے، جوآب نے مدرسہ 'احیاءالعلوم مبارک ہور' کی تدریس کے دمانہ میں لکھے، اس مجموعہ کی پہلی جلد مولانا جمیل احمد نذیری نے مرتب کی ہے، جس میں مولانا لیبین صاحب کے فناوی کا انتخاب پیش کیا گیا ہے۔

فآوكي امارت شرعيه

المارت شرعید بہار، اُڑیہ، جھار کھنڈ نے شروع ہی سے دارالا فقاء کا شعبہ شروع کردیا تھا،
شروع شروع شروع میں امارت شرعیہ کے بانی مولا تا ابوالمحاس محمہ سجاد علیہ الرحمہ از خود فقاد کی لکھا
کرتے تھے؛ چنا نچہ آپ کے فقاد کی کوقاضی مجاہد الاسلام قاک نے فقاد کی امارت شرعیہ (بہلی جلد)
کے نام سے مرتب کیا، فقاد کی امارت شرعیہ کی دوسری جلد میں امارت کے دوسرے مفتیان کے
فقاد کی جمع ہیں، جن میں مفتی محم عباس بھلواروی (متوفی : ۱۳۲۳ اھ، مطابق ۱۹۳۳ء)
قاضی نور الحس بھلواروی (متوفی : ۱۳۵۵ء) مولا نا عبد الصمد رحمانی
قاضی نور الحس بھلواروی (متوفی : ۱۳۵۵ء) مولا نا عبد الصمد رحمانی
(متوفی : ۱۹۵۳ ھمطابق ۱۹۷۳ء) اور مولا ناسید محمد عثمان غنی (متوفی ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۹۷۷ء)
کوفاد کی شامل ہیں۔

فناوى دارالعلوم ديوبند

یه دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول مفتی عزیز الرحمٰن عثانی (متونی: ۱۳۴۷ه مطابق ۱۹۲۸ء) کے قاویٰ کامجموعہ ہے، جسے مفتی محمر ظفیر الدین مفتاحی (مفتی دارالعلوم دیوبند) نے ارجلدوں میں مرتب کیا ہے، فآوئی کی تیرہویں جلد کی ترتیب بھی کمل ہوگئ تھی ، محرطباعت ہے پہلے ایک حادثہ میں ضائع ہوگئ ، مفتی عزیز الرحمٰن عثانی کے چند منتخب فآوئی کوان کے شاگر درشید مفتی محرشب فرمایا تھا،
مثا گردرشید مفتی شفتے صاحب دیوبندی نے بھی''عزیز الفتاوئی' کے نام سے مرتب فرمایا تھا،
اس کے ساتھ مفتی شفتے صاحب نے اپنے فآوئی بھی'' امداد المفتین '' کے نام سے مرتب فرمائے تھے، بھران دونوں مجموعوں (عزیز الفتاوئی والمداد المفتین ) کوایک ساتھ دوجلدون شل شاکتے کیا گیا، جواب بھی'' فآوئی دار العلوم دیوبند'' (۲رجلدیں ) کے نام سے الگ مطبوع ہے۔

#### فآوىٰ رشيدىيە

یے حضرت مولا نارشیداحم کنگونی کے فقاوی کا مختصر سامجموعہ ہے، جوآب نے زندگی کے مختلف اوقات میں اور خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے دارالعلوم میں آنے دالے استفتاءات کے جواب میں لکھے ہیں ، یہ مجموعہ چھسوآ ٹھ (۲۰۸) صفحات پر مشتمل ہے ، جس میں اس دفت کے لحاظ سے بدعات وخرافات اور عقائد ہے متعلق بھی بہت سے فقاوی موجود ہیں۔

#### فتأوى قاضى

ماضی قریب کے متاز فقیہ قاضی مجاہد الاسلام قائی چوں کہ امارت شرعیہ بہار، اُڑیہ، جمار کھنڈ کے قاضی شریعت تھے اور قاضی کو فتوئی دینے میں احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے؛ تاکہ مقد مات کے فریقین فتوئی لے کر پہلے ہی قاضی کی رائے پرمطلع نہ ہوجا کیں ؛ اس لئے قاضی صاحب نے بہت کم فآوئی کھے، جن کی تعداد ڈیڑھ سوے کچھز اکد ہے، آپ کے اضیں چند فاوئی کو '' فاوئی قاضی'' کے نام سے مرتب کیا گیا ہے، جوار باب افتاء کے لئے سرمہ بصیرت کا ورجدر کھتے ہیں۔

#### فأوكأمحمود سيه

یہ فتی مجمود حسن کنگوری (سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) کے فناوئ کا مجموعہ ہے،اس مجموعہ میں فو ہزارہ آٹھ سو بچای (۹۸۸۵) استفتاءات کے جواب مطبوع ہیں، جن میں مجموع طور پربارہ ہزار پانچ سوستہ تر (۱۲۵۷) مسائل آگئے ہیں، فناوئ کی ترتیب کا کام مولا تاسلیم اللہ فان کی محرانی میں ملاء کی ایک جماعت نے کیا ہے، جس میں ابواب کی ترتیب،مسئلہ کی ترقیم اور حوالہ جات کی ترقیب،مسئلہ کی ترقیم اور حوالہ جات کی ترقیب،مسئلہ کی ترقیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

### كتاب الفتاوي

یاستاذمحرم مولانا خالدسیف الله رحمانی کے قاوی کا مجموع ہے، جس میں بیشتر قاوی وہ بین جوسم مولانا خالد سیف الله رحمانی کے قاوی کی دوسرے وہ بین جوسے بین ، ان کے علاوہ کچے دوسرے مائل اور دارالا قاء المعہد العالی الاسلامی سے دیئے گئے قاوی ہیں ، جنعیں آپ کے ایک شاگر دمولانا عبداللہ سلیمان مظاہری نے مرتب کیا ہے، یہ مجموعہ چھ جلدوں میں ہے جن کے مجموعہ خوات (۱۲۳۲) ہیں ، اس مجموعہ میں نئے مسائل سے متعلق سوالات و جوابات بڑی کم شریب سے آئے ہیں ، اس مجموعہ میں نئے مسائل سے متعلق سوالات و جوابات بڑی کم شریب سے آئے ہیں ، اس مجموعہ میں نئے مسائل سے متعلق سوالات و جوابات بڑی کم شریب سے آئے ہیں ، اس مجموعہ میں اس مجموعہ میں اس مجموعہ میں اس مجموعہ میں اس کے مسائل سے متعلق سوالات و جوابات بڑی کم شریب کا کام جاری ہے اور اُمید ہے کہ اس کی مریب کی از تیب کا کام جاری ہے اور اُمید ہے کہ اس کی مریب جارہ ہوا جا کہ کی منظر عام برآ جا کیں گل۔

#### لمفتى كفاية المفتى

یہ فتی کفایت اللہ دہلوی کے فقاو کی کا مجموعہ ہے، جوانھوں نے سدروزہ 'الجمعیۃ ''نتی وہلی میں'' حوادث واحکام'' کے عنوان سے لکھے تھے اور مدرسہ امیدنیہ وہلی کے دارالا فقاء سے جاری فرمائے تھے،اس مجموعہ کو آپ کے فرزندا کبرمولانا حفیظ الرحمٰن واصف نے مرتب کیا ہے، جونو جلدوں پرشتمل ہے،ابس مجموعہ میں آپ کے زمانہ کے لحاظ سے بہت سے فقاو کی سیاسیات سے متعلق بھی ہیں۔

منتخبات نظام الفتاوي

مفتی نظام الدین اعظمی نے تقریباً چالیس سال فتو کی نولی کی خدمت انجام وی اورساٹھ ہزارے زاکد فاوئ کھے،آپ دارالا فآء دارالعلم دیوبند کے صدر مفتی رہے ہیں،اللہ نے آپ کو اخترائی ذہن سے نواز اتھا، جدید مسائل پرآپ کی بڑی گہری نظرتھی ؛ چنانچہ جدید مسائل سے متعلق آپ کے فاوئی کو قاضی مجاہدالاسلام قاسمی نے اسلامک فقدا کیڈی (انڈیا) کے اراکین کے ذریعہ دوجلدوں میں مرتب فرمایا ، جے" نتخبات نظام الفتادیٰ" کا نام دیا گیا ہے، اس کی مزید دوجلدوں کی ترتیب کا کام بھی فقدا کیڈی کے ذریعہ مور ہاہے۔



# فضلاء د بوبند كي فقهي خدمات - ايك مختصر جائزه

چھٹاباب معہد کے تربیت یا فتہ فضلاء دار العلوم کی تالیفات



# اجاره — احكام وتطبيقات

عالمی معاشی بحران کے بعد خدائی قانون سے بغاوت کرنے والوں کوز بردست بن بلا اوراستمار کے تعلق سے دنیا میں ایک نئی بیداری بیدا ہوئی ہے، دنیا اس بحران کی بھٹی میں پکنے کے بعد بجرای نظام میں اپنے لئے جائے پناہ و کھے رہی ہے، جسے فرسودہ خیال کر کے مستر دکر دیا میں اسلامی نظام معیشت کی طرف لوگوں کا زبردست ربحان بڑھ رہا ہا اوراسلا کی بینکنگ کے قیام کی تجاویز سامنے آنے گئی ہیں، اس پس منظر میں استاذ محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رجمانی نے اسلامی طریقت پر بینک کاری کے مختلف پہلوؤں پر فضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اسلامی طریقت پر بینک کاری کے مختلف پہلوؤں پر این فضلاء سے تحقیقی مقالات کھوائے ہیں، جن میں سے '' اجارہ — احکام و تطبیقات'' کا موضوع مولوی عبد الباسط قاسی کے سپر دکیا گیا۔

اس مقالہ میں اجارہ کی تعریف، اس کا خبوت ،شرائط ،مختلف احکام اور اجارہ کی نگ شکوں کا شرعی نقطۂ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے، مقالہ کوکل چھے ابواب پرتقسیم کیا گیا ہے، جن کے مجموعی صفحات (4) ہیں۔

اجتهاداور تقليد

بیرکتاب مولانا عبدالرحمٰن قاسمی نے مرتب کی ہے، جس میں اجتہاد وتقلید کی حقیقت، شرائط، شرعی حیثیت، موجود ہ دور میں اجتہاد کی شکل اور تقلید کی ضرورت وغیرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئے ہے، اس کتاب کی شخامت ڈیڑھ سوصفحات کے قریب ہے۔

احكام الجنين

یہ مقالہ مولا تا نگار احمد ندوی قاسمی نے مرتب کیا ہے، جس میں نکاح کے سیح مقاصد،

کلونک کے ذریعہ تولیداوراس کا شرع علم ، ٹمیٹ ٹیوب سے تولید کی شکلیں اوراحکام ، منبط ولا دت اورنس بندی وغیرہ کے نفصانات اوران سے متعلق شری احکام ، مانع حمل اشیاء کا استعال اور جنین کے لئے ورافت ، وصیت ، جبہاور وتف وغیرہ کے احکام پر تفصیل روشن ڈالی می ہے ، یہ مقال طبع شدہ ہے ، جس کی منزامت (۱۰۳) صفحات ہے۔

احكام الصلوة - نقدشافعي ميس

یہ کتاب مولانا عبدالعزیز بھی قامی نے مرتب کی ہے، موصوف شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ان کوفقہ شافعی کے مطابق نماز کے تعصیلی احکام لکھنے کو کہا کیا تھا، انھوں نے تقریباً تین سومفیات پر مشمل نماز کے مختلف احکام لکھتے ہیں۔

احكام القرآن لجهاص (تحقيق تعلق)

علامدها می رازی کی معرکة الآراء کتاب "احکام القرآن" پرمولا نامحمد ناصر سجادقا کی اورمولا ناعبد العزیز کوثر قامی نے بوی خوبی کے ساتھ تحقیق وتعلق کا کام کیا ہے، جس جس علامہ رازی کی ذکر کردہ احادیث کی تخریخ ہے بعض لغات کی تحقیق ، رجال کا ترجمہ اورفقہی مسائل کا سبب فقہ سے حوالہ قال کیا جمیا ہے ، مولا نامحمہ ناصر سجاد قامی کی تحقیق کتاب الطہارة سے شروع ہوکر کتاب الزکوة پر کمل ہوئی ہے ، جس کے مجموعی صفحات تقریباً (۵۰۰) ہیں اور مولا نامحمد العزیز کوثر نے اجتماعی احکام پر تحقیق وقعلی کا کام کیا ہے۔

## اختلاف مشائخ الحفيه

جن سائل ہیں مشائ احتاف کے درمیان اختلاف ہے، ان کواکی جگہ جمع کرنے کا مہم جد کے چندنفیل و کے سپر دکیا جمیا تھا، جن ہیں سے طہارت سے متعلق مسائل کومولا نامجتبی حسن قاسی ، نماز سے متعلق مسائل کومولا نامجہ جہا تکیر حدید قاسی ، قربانی سے متعلق مسائل کومولا نام جہا تکیر حدید قاسی ، قربانی سے متعلق مسائل کومولا نام بدالباسط قاسی اور مالی معاملات سے متعلق مسائل کومولا نام بدالباسط قاسی احداث میں متعلق مسائل کومولا نام بدا جہا تی احداث سے متعلق مسائل کومولا نام دور ان محال سے متعلق مسائل کومولا نامولا نام دور ان اس سے متعلق مسائل کومولا نامولا نام دور ان محال سے متعلق مسائل کومولا نامولا نامولول نامولا نامولانا نامول

شوکت علی ندوی اوراحوال شخصیہ سے متعلق مسائل کومولا ناعبداللہ سلیمان مظاہری نے جمع کیا ہے، کتاب کی کمپوزنگ ہو چکی ہے، اُمید ہے کہ ریہ کتاب جارجلدوں (عبادات، احکام اجتاعیہ، احوال شخصیہ، معاملات مالیہ) میں طبع ہوگی۔

### أردوزبان مين ففهيات كاسرماسه

عربی زبان کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ نم جی مواد اُردو زبان ہی میں ہے؟ چنانچ تفیر ،حدیث ، کلام اور ادب کے علاوہ فقہ کا بھی بہت برواسر مایداُردو زبان میں موجود ہے، مولانا اتمیاز احمد قاسمی نے اسی طرح کی کتابوں کی جنبو کی اور ان کا مختصر تعارف پیش کیا ہے ، یہ مجوعہ تقریباً دوسو صفحات پر مشتمل ہے۔

## اسلام اورجد بدذرائع ابلاغ

اس مقالہ میں تصویری مختلف صور تیں اوراحکام ، ریڈ یو، کیسٹ کی بناپر شہادت و تضاء ،
ریڈ یو، ٹیلی ویژن ، ٹیلی فون اورا تٹرنیٹ کے ذریعہ عقو دومعا ملات ، اداکاری وغیرہ کا تھم ، ٹیلی
ویژن پر مزاحیہ پروگرام ، کھیل ، معلوماتی اور ندہبی پروگرام دیکھنے کا تھم ، فخش ویڈ یو کے ذریعہ
حرمت مصاہرت کا تھم اور دعوت دین کے لئے جدید ذرائع اہلاغ کے استعال وغیرہ عناوین
پر تفصیلی بحث کی گئی ہے ، یہ مقالہ مولا نامجتبی حسن قاسمی نے مرتب کیا ہے ، جس کی ضخامت
پر تفصیلی بحث کی گئی ہے ، یہ مقالہ مولا نامجتبی حسن قاسمی نے مرتب کیا ہے ، جس کی ضخامت

#### اسلام اور ماحولیات

یہ مقالہ مولانا محمہ جہا تگیر حیدر قاسی نے مرتب کیا ہے، جو چھ ابواب اور (۲۰۳) صفحات پر مشتمل ہے، اس میں فضائی آلودگی ، آئی آلودگی اور صوتی آلودگی وغیرہ سے متعلق اسلامی آ داب اور فقہی احکام بیان کئے مجئے ہیں، یہ مقالہ مجے شدہ ہے۔

### اسلام كا قانونِ تعزير

یہ مقالہ مولانا مناظر احسن قامی نے ترتیب دیا ہے، اس مقالہ میں تعزیر، حدود اور

www.besturdubooks.net

قعاص کی تعریف ، ان کا ثبوت ، حکمت و مصلحت ، ان کے فوائد و اقسام اوران سے متعلق اسلامی احکام پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ، نیز اسلامی تعزیرات اور دیگر نداہب میں جرائم پر مقررہ کردہ سرزاؤں کا تقابل کرتے ہوئے خالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے ، یہ مقالہ پانچ ابواب اور (۲۰۵) صفحات پر مشتمل ہے۔

الأدلة الشريفة على زبب الإمام أني حنيفه ( تحقيق وعلق)

یدایک قدیم عالم کی کتاب ہے، جس میں حنفیہ کے منصوص دلائل کو بڑی خوبی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، اس کی ایک جلد (جوعبادات اور احوال جھے پر ہے) مدینہ منور کے مخطوطات کے کتب خانہ سے عاصل ہوئی ہے، معبد میں سال دوم کرنے والے چند فضلاء سے اس پر تحقیق وتعلیق کا کام کروایا گیا ، جس میں مولانا محمد بلال قامی (مہاراشٹر) نے کتاب الطہارت اور کتاب المصلاق کا کام کیا ہے، اس میں مختلف کتابوں سے احادیث کی تخ تنج روال کار جمداور مشکل لغات کا حل پیش کیا گیا ہے، اس میں مختلف کتابوں سے احادیث کی تخ تنج روال کار جمداور مشکل لغات کا حل پیش کیا گیا ہے، جس کی ضخامت (۲۵۵) صفحات ہے۔

بيے۔حقوق واحكام

بیرمقالہ مولانا محرفرت اللہ ناظم قائی کا مرتب کردہ ہے، جس میں پیدائش ہے بلوغ

تک بچوں کی زندگی میں چیش آنے والے مسائل کے احاطہ کی کوشش کی گئی ہے، عبادات،
معاملات، اور دوسر ہے ابواب میں نابالغوں ہے متعلق احکام اور حقوق پر بیدا یک جامع کتاب
ہے، جس میں بچوں کی تحسیک ، کان میں اذان وا قامت ، خقند ، عقیقہ ، بچوں کے مال میں ذکوة
وصد قد فطر ، بچوں کی گوائی ، بچوں کا نکاح وطلاق ، بچوں کی خرید وفروخت اور بچوں کی جنایات
وغیرہ ہے متعلق تفصیلی بحث کی گئے ہے، بید مقالہ طبع شدہ ہے، جس کی ضخامت (۳۹۲) صفحات

حقوق اوران كى خريد وفروخت

یہ مقالہ مولا نامحر عمایہ بن قامی مدنی نے مرتب کیا ہے، اس مقالہ میں جن حقوق ہے www.besturdubooks.net ال منعت متعلق ہے، ان کے قابل خرید و فروخت ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بحث کی علی منعت متعلق ہے، ان کے قابل خرید و فروخت ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بحث کی علی ہے، مثلاث تالیف، حق ایجاد، لائسنس، روڈ نیکس، پلوں پرسے گذرنے کاحق، فضاء سے عزرنے کاحق، حق بی و فروخت و غیرہ عناوین پر تفصیل عزرنے کاحق، حق میں کی خرید و فروخت وغیرہ عناوین پر تفصیل عند کارگئی ہے، یہ مقالہ مطبوع ہے، جس کی ضخامت (۲۲۳) صفحات ہے۔

حيوانات كيفقهى احكام

خطبات—احكام ومسائل

یمقالہ مولاناحسین احمد نعمانی قائمی نے مرتب کیا ہے، مقالہ چھ ابواب پرمنقسم ہے، جس میں جمعہ عیدین ، استبقاء ، کسوف اور جج کے خطبات سے متعلق احکام ، طریقے اور ان کے ضروری مضامین و مشمولات بیان کئے گئے ہیں ، مقالہ کی ضخامت (۳۴۷) صفحات ہے۔

سجدے — احکام ومسائل

یمقالہ مولانافضل الرحمٰن قاسمی نے ترتیب دیا ہے، جس میں مجدہ صلو تیہ بہدہ مہو، مجدہ مہو، مجدہ مہو، مجد، تلاوت اور مجدہ شکر دغیرہ سے متعلق تفصیل کے ساتھ شرعی احکام بیان کئے مجلے ہیں، جس کی مخامت (۱۳۲) صفحات ہے۔

سوداورمروج سودی معاملات ·

یہ کتاب مولا نامحمر شفیق قاسمی نے مرتب کی ہے، جس میں قرآن وصدیث کی روشنی میں www.besturdubooks.net سود کی ندمت ہود کی معاشر تی خرابی اور سود کی مروجہ صور توں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، کماب کی منخامت دوسومنفات کے قریب ہے۔

شركت — احكام وتطبيقات

یہ مقالہ مولانا ابو بھیدہ قامی کا مرتب کردہ ہے، مقالہ چھ ابواب پر منقتم ہے، جس میں شرکت کی تحریف، ثبوت، شرائط ارکان، اقسام اور مختف احکام بیان کئے گئے ہیں، نیز ائر، اور بحت کی فقہ سے استفادہ کرتے ہوئے شرکت سے متعلق نے مسائل کا حل بھی چیش کیا گیا ہے، اور بحد کی فقہ سے استفادہ کرتے ہوئے شرکت سے متعلق نے مسائل کا حل بھی چیش کیا گیا ہے، یہ مقالہ کی کمپوزنگ ہوچکی ہے، اُمید ہے کہ بہت جلاطیع ہوکر منظر عام پر آجائے گا۔

غيرمسلموں ہے متعلق فقہی احکام

فقہ کے بہت ہے مسائل ایسے ہیں ، جن میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں مکے معالم مسلمانوں مکے معامل کوجع کیا ہے معاملات کا حکم بیان کیا گیا ہے ، مولانا خالد سیف اللہ قاسمی نے ای قتم کے مسائل کوجع کیا ہے اور تقریباً دوسو صفحات پر مشمل میہ کتاب ترتیب دی ہے ، جس کی طباعت بہت جلد متوقع ہے۔ فاوی نوازل ( تحقیق تعلیق )

"فآوئ نوازل" شخ ابوالليث سرقدي كي مشهورتفنيف ، جس پرمولانا مجامدالاسلام قامى نے تحقیق وقعلیق كا كام كيا ہے، اس ميں آيات كى ترقيم، احادیث كى ترخى بعض رجال كا ترجمہ اور مقامات كى تشريح كى كئى ہے، اس كى ضخامت تقريباً جارسو صفحات ہے۔

فنخ نكاح برسبب ظلم وزيادتي

فنخ نکاح کے بہت ہے اسباب ہیں ، جن پر تفصیلی کام کی ضرورت تھی ؛ جنانچہ ان اسباب کو تین حصوں میں تقسیم کر کے تین نضلاء ہے ان پر تفصیلی کام کروایا گیا، 'از دوائی حقوق ادانہ کرنے کی وجہ ہے نکنے نکاح '' کاعنوان مولوی مقیم الدین اشاعتی کے سپرد کیا گیا، ''عیوب www.besturdubooks.net وامراض کی وجہ سے ننخ نکاح'' کا کام مولوی وسیم جعفر رشادی کے حوالہ کیا گیااور''عدم مناسبت، ظلم وزیادتی اوراختلاف شدید کی وجہ سے ننخ نکاح'' کا کام مولوی رضی الرحمٰن قامی کے ذمہ کیا گیا، آخرالذکر مقالہ کی ضخامت (۳۹۵)صفحات ہے، جس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے۔

### مرابحه—آحكام وتطبيقات

اسلامک بینکنگ میں مرابحہ کی بڑی اہمیت ہے، چنانچ مرابحہ کے سلسلہ میں کمل تحقیق اوراس کی موجودہ شکلوں کی تطبیق کا کام مولا تا سید مدثر احمد قاسی نے کیا ہے، یہ مقالہ سات ابواب پر مشتمل ہے، جس میں مرابحہ کی تعریف، شوت، شرائط، ارکان، اقسام اوراس سے متعلق مختلف احکام پر تفصیلی روشنی ڈ الی گئے ہے، نیز اسلامی بینکوں میں رائج مرابحہ کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا تھیا ہے، مقالہ کی ضخامت (۱۵۰) صفحات ہے۔

### مردوعورت کے مسائل میں فرق

اس مقالہ میں خاص ان مسائل کوجمع کیا گیا ہے، جن میں مردو کورت کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، مثلاً سرمنڈ وانے کا تھم، خضاب وخوشبولگانے کا تھم منسل میں چوٹی کھولنے کا تھم، از کو ق بھج اور درا شت کے مسائل ، انگوشی ، ہاروغیرہ پہنے اوان ونماز کے مسائل ، انگوشی ، ہاروغیرہ پہنے کا تھم اور شہادت واقر اروغیرہ کے مسائل ۔ بیمقالہ تقریباً ڈیڑھ سوسفیات پرمشمل ہے، جسے مولانا ابوقر قامی نے مرتب کیا ہے۔

### مزارعت کےشرعی احکام

#### مضاربت—احكام وتطبيقات

سیمقالدراقم الحروف (آفآب غازی قائی) نے مرتب کیا ہے جس میں مفرار بت کی فضیلت واہمیت ،مضار بت کا ثبوت ،مضار بت کی مختلف اقسام اور ان سے متعلق شری ادکام اور اسلا مک بینکنگ میں مضار بت کے دول وغیرہ پرتفصیلی روشنی ڈائنے کی کوشش کی گئ ہے ، مقالہ کی منخامت (۴۵۰) صفحات ہے جس کی کمپوزنگ ہو چکی ہے ،اُمید ہے کہ بہت جلد زیور طبع سے آراستہ ہو کرمنظر عام پر آجائے گا۔

### معاشرتی زندگی ہے متعلق قرآنی تعلیمات

سیمقالہ مولانا ذیج اللہ قاسمی نے مرتب کیا ہے، اس مقالہ میں قرآئی تعلیمات کی روشی میں انسان کی معاشر تی زندگی ہے متعلق آ داب اور فقیمی ادکام بیان کئے گئے ہیں، مثلاً سلام کا طریقیہ، گفتگو کے آ داب، حیام جانوروں کی تفصیل، پردہ کے احکام، طلاق کی تشمیس اورا دکام، معالدی سود، شراب اور جواد غیرہ کی ممانعت جیسے تقریباً کیک سوعنوانات پرتفصیلی گفتگو کی گئی ہے، مقالہ کی منامت ڈھائی سومفحات کے قریب ہے۔

## معاشرتی زندگی ہے متعلق منشات کے شرعی احکام

یہ مقالہ مولا ناظیل کوڑ قائی نے ترتیب دیا ہے، مقالہ کو پانچ ابواب پرتقسیم کیا گیا ہے،
میں مشیات سے متعلق آیات واحادیث، منشیات کی تعریف، ان کی اقسام، ان کے جسمانی،
اقتصادی اور اخلاتی نقصانات اور ان سے متعلق نقہی احکام پرتفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، نیز
منشیات سے متعلق مکی و بین اقوامی قوانین اور فدا مہب عالم کی نظر میں ان کی ممانعت پر بھی بحث
منشیات سے متعلق مکی و بین اقوامی قوانین اور فدا مہب عالم کی نظر میں ان کی ممانعت پر بھی بحث
کی گئی ہے، یہ مقالہ (۱۵۸) صفحات پر مشتمل ہے۔

#### موافقات الأئمة الأربعة

جن مسائل میں ائمہ اربعہ منفق ہیں ،ان کوجمع کرنے کا کام معبد کے چند فضلاء پر تقسیم

www.besturdubooks.net

کی عمی تھا، بن بھی کتاب الطہارة اور کتاب الصلاة کے مسائل کومولانا مد براحمہ قاسمی نے جمع کی ہے۔ الطہارة اور کتاب الزکوة سے متعلق مسائل کومولانا نورالدین میں ہے۔ جمع کی ہے۔ کتاب الفرائف تک کے مسائل کو مولانا نورالدین علی نے جمع کی ہے۔ کتاب الفرائف تک کے مسائل کو مولانا جمع مطلانا بین مطلخ الدین قاسمی نے جمع کر کے اس کام کو کمل کیا ہے (صفحات: ۱۲۷) جب کہ درمیان میں میں برائج اور کتاب الذکاح کے مسائل کومولانا جنیداحمہ مجراتی نے جمع کیا ہے، (صفحات: ۲۷۷)

سے برائج اور کتاب الذکاح کے مسائل کومولانا جنیداحمہ مجراتی نے جمع کیا ہے، (صفحات: ۲۷۷)

سے کتاب انشاء اللہ تقریباً چارخیم جلدوں میں طبح ہوگ۔

موافقات الإمام ألي صنيفة والإمام مالك

جن سائل میں اہام ابوطنیفہ اور اہام مالک رحمہما الذہ منفق ہیں اور دوسرے ائمہ کا ان میں اختلاف ہے، ان سائل کو جمع کرنے کی ذمہ داری مولا ناسہیل رومی قاسی کو دک گئی تھی ، انھوں نے بڑی حد تک ان سائل کو جمع کیا ہے، جب کہ اہام ابوطنیفہ اور اہام ثابتی کی موافقات کو جمع کرنے کا کام مولا ناصا حب احسن ندوی کے ذمہ کیا گیا تھا ؛ لیکن کام طویل ہونے کی وجہ سے کمل نہیں ہو کا ، تا ہم معتذب کام ہوگیا ہے۔





# فضلاء ديوبند كفقهي خدمات - ايك مختصر جائزه

ساتوان باب فقهی ادارے



# دارالا فتأء دارالعلوم ديوبند

### دارالافقاء کے قیام سے پہلے فقاوی نویسی

گیارہویں صدی ہجری کے اواخر تک اہل ہند کے لئے دین رہنمائی کامرکز دارالسلطنت دہلی تھا اور زیادہ تر اہل علم اور اربابِ افتاء کا تعلق مدرسہ دیمیہ ( دہلی ) سے رہا ہے، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم نے قائم فرمایا تھا ، اس اوارہ کے فیض یا فتہ حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی نے ۱۲۸۲ ہیں دارالعلوم قائم فرمایا تو اس علاقہ کے لوگوں کی دین رہنمائی کے لئے دارالعلوم دیو بند واحد مرکز بن گیا اور اور اس علاقے اور قرب وجوار سے استفتاء حضرت نا نوتو کی اور حضرت مولا نا رشید احمد کنگوئی کی خدمت میں اور قبلے۔

آنے گئے۔

### فأولى نونسي كأبيبلا دور

حضرت نانوتوی چند خاص موضوعات پرتو ازخود جواب کصتے 'گرعمو نا اپنی متواضعانه طبیعت کی وجہ ہے استفتفاء مولا نا رشید احمد گنگوئی کے حوالہ فر مادیتے تھے ،افسوں کہ حضرت نانوتوی کی فقاوئی وہ بھی نانوتوی کی فقاوئی نولیں ، وہ بھی فقاوئی کی فقاوئی نولیں فقاوئی نولیں کی فقاوئی نولیں کا پہلا دورتھا۔

دوسرادور

دارالعلوم دیوبندے فاوی کا دوسرا دورحضرت نا ٹوتوی کی و فات (۱۲۹۷ھ) کے بعد

کا ہے، حضرت نانوتو ٹی کی وفات کے بعد تمام اکابر نے متفقہ طور پر فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احر کنگوبی کو دارالعلوم کے رکن شور کی ادر سر پرست کی حیثیت سے نامز دفر مایا، حضرت گنگوبی کے یہاں فرآوئی کی کثرت تھی ادر عوام کے علاوہ علما واور مشائخ بھی آپ سے زُجوع ہوتے تھے اور آپ کے دیئے گئے فتو کی پراعماد کرتے تھے ادر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت گنگوبی کے زمانہ سے بی دراصل دارالعلوم دیو بند کے فرآوئی کی اہمیت لوگوں کے دلول میں بیٹر گئی اور پورے ہندوستان بیں اس کو خاص مرجعیت حاصل ہوئی۔

#### تنيسرادور

حفرت گنگوی جس وقت دارالعلوم کے سر پرست کی حیثیت سے فقی دیتے تھے،ای زمانہ میں حفرت مولا نا لیقوب نا نوتوی دارالعلوم کے صدر المدرسین تھے؛ چنانچہ کو قادی حفرت مولا نا لیقوب نا نوتوی ہی تحریر نے سے اور یہ '' بھی اسٹے زیادہ ہوتے تھے کہ حضرت مولا نا لیقوب نا نوتوی کو کارتعلیم میں دشواری محسوس ہونے گی اورا ۱۳۱ھ میں جل حضرت مولا نا لیقوب نا نوتوی کو کارتعلیم میں دشواری محسوس ہونے گی اورا ۱۳۱ھ میں جل شوری کی تجویز کے در ایو بردی حد تک آپ کو اسباق سے قارغ کردیا گیا۔ اس کو دارالعلوم سے فقادی کی تیمرام حلے قرار دیا جاسکتا ہے۔

#### چوتھادور

حضرت مولانا یعقوب ماحب نا نوتوی جس وقت دارالعلوم کے صدر الدرسین تنے،
اس زمانہ میں حضرت مولانا الشرف علی تھا نوی دارالعلوم دیو بند میں تخصیل علم کی خاطر اور حضرت مولانا یعقو بے خصوصی استفادہ کے لئے تشریف لائے ،آپ کی تعلیم کے آخری مرحلہ میں چند کتا ہوں کے اسباق بھی آپ سے متعلق کئے گئے اور حضرت مولانا یعقوب فاوی بھی اکثر و بیشتر آپ کے حوالہ کردیتے تھے اور نظر ٹانی کے بعدا سے جاری فرماتے تھے، یہ فاوی بھی اس تعداد میں تھے کہ حضرت تھا نوی نے اپنے تمام فتوؤں کو تمن حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، جس میں تعداد میں تھے کہ حضرت تھا نوی نے اپنے تمام فتوؤں کو تمن حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، جس میں بہلا حصرا سالھ تک کا ہے، جودار العلوم دیو بند میں رہ کر آپ نے لکھا، دومراحمہ ۱۳۱۳ ہوتک کا

ہے، جو کا نیور کے قیام کے زمانہ میں آپ نے تحریر فرمایا اور تیسرا حصہ ۱۳۱۵ھ کے بعد ہے وفات تک کا ہے، جو کا نیور کے وفات تک کا ہے، جو تھا نہ بھون میں رہ کرآپ نے لکھا، کو یا حضرت تھا نوی نے دارالعلوم میں جو نقاو کی کھے، اسے دارالعلوم کے فقاو کی نویسی کا چوتھا دور کہا جاسکتا ہے ؟ کیوں کہ اس وقت ب ہے زیادہ آپ نے ہی فقاو کی کھے ہیں۔

يانجوال دور

حضرت مولانا لیتقوب صاحب نانوتوی کی وفات (۱۳۰۲ه) کے بعد ۱۳۱۰ه تک ایک کی ایک کی ایک کی ایک خاص ہو؛ بلکہ بیکا م ایک کی ایک شخصیت کانا م بیس لیا جاسکتا ، جوصرف فقاو کی نولی کے لئے خاص ہو؛ بلکہ بیکا م دارالعلوم کے تمام اساتذہ کی تمام اساتذہ کی تمام اساتذہ کے تام اور دارالعلوم کے مہتم حضرت مولانار فیع الدین صاحب کے نام استفتاء اس آتے تصاور مہتم صاحب کے نام کے استفتاء میں بحث مختلف اساتذہ پر تقدیم کردیئے جاتے تصاور سب کے جواب کوجمع کر کے دارالعلوم کی طرف میں بات میں جا کے دارالعلوم کی طرف سے روانہ کیا جاتا تھا ، ۱۳۰۲ میں جب کہ دارالعلوم کی عمر ۱۳۰۲ سال کی تھی خدمت افتاء کا اعلان کی آگی جواب کی جواب کی خدمت افتاء کا اعلان کی تعلق اساتذہ کرام ہی جواب کی تعلق کی تعلق

--غرض دارالعلوم میں باضابطہ دارالا فقاء قائم ہونے سے پہلے مولا نامحہ قاسم نانوتوی، مولا نارشیداحہ گنگوہی ،مولا نالیعقوب نانوتوی ،مولا نااشرف علی تھانوی اور دارالعلوم کے مختلف اساتذہ نے اس کام کوانجام دیا اور دینی وشری معاملات میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ دارالا فقاء کا قیام اور پہلے صدر فقی

جب طلب فآویٰ کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئ اور اسا تذہ کے لئے تدریس کے ساتھ استفاءات کا جواب لکھنا مشکل ہونے لگا تو دار العلوم کی مجلس شوریٰ نے ۔ جس میں معزت مولا نارشیداحم گنگوہی مجمی شامل تھے ۔ ایک علا حدہ دار الافقاء کے قیام کی تجویز طے کی اور ۱۳۱۰ھ میں مستقل دار الافقاء کا قیام کی تیم میں آیا (۱) اور فقہ وفقا دی میں یہ طولی رکھنے والی

<sup>(</sup>١) و يكفي: تاريخ وارالعلوم ديوبند: ارد٢٠٠

شخصیت مفتی عزیز الرحمٰن عنانی کواس کام کے لئے خاص کردیا گیا، جواس وقت دارالعلوم کے ماعرم منتے ؛ چنانچ دارالعلوم دیو بندگی اسادھ کی روکدادیش لکھا ہے :

دارالا فآء میں کام کرنے والی شخصیات

دارالعلوم دیوبندکوجس طرح پورے برصغیر میں مرجعیت حاصل ہے، ای طرح یہاں کے دارالا فآءکو ہمیشہ ایسی شخصیات ملتی رہی ہیں، جن کا شارا ہے وقت کی با کمال شخصیتوں میں ہوتا ہے؛ چنانچہ دارالعلوم کے دارالا فآء میں جن شخصیتوں نے کام کیا ہے، ذیل میں ان کامخفر نہیں کیا جاتا ہے :

ا- مفتى عزيز الرحل عثاني

(۱۲۷۵–۱۳۲۷ه) جیسا کہاوپر بیان ہوا کہ دار العلوم کے دار الافقاء شل سب سے بہلے مفتی عزیز الرحمٰن بی نے مدر مفتی کی حیثیت سے کام شروع کیا، آپ نے ۱۳۱۰ھ

<sup>(1)</sup> فأوى دارالعلوم ديو بند: ٣ رم و ط: زكريا بك ويو ديو بند، بحوال : روكداد دارالعلوم ديو بنده ١٨١١ه من ٢٠

\_\_\_\_\_\_ دارالا فهاء کا کام سنجالا اور ۱۳۴۴ ه تک چونتیس سال اس منصب پر فائز رہے، آپ کو فقہ و فه اولی میں ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے معرکۃ الآراء استفتاء کا جواب مراجعت کتب کے بغیر . بلاتکلف لکھ دیتے تھے، اُس دور میں بے شارا یسے مشکل فتا وی لکھے، جونہ صرف فتو کی؛ بلکہ معرکۃ الآراءمهمات مين محاكمه كي حيثيت ركهت بين، فقادي مختفر، عام فهم اورسليس زبان مين لكهت تها، آ یی فادی نویسی کی مہارت کے بارے میں اہل نظر لکھتے ہیں:

یوں تو فآویٰ ہرزمانہ میں لکھے گئے ،مگرفتویٰ نویسی کا جو کمال حفزت مفتى صاحب كوحاصل تها ، بيركمال جماعت ويوبند مين مرف تین مخصول کے جصے میں آیا ہے ، ایک مولانا رشید احمہ تنگوئی، دوسرے حضرت مفتی ( عزیز الرحمٰن ) صاحب ملت اورتيسر حصرت مفتى كفايت الله د بلوي -(١)

آپ کے فاویٰ کی تعداد قاری محمر طیب صاحب (سابق مہتم دارالعِلوم دیوبند) کے ایک سرسری اندازے کے مطابق ایک لاکھا تھارہ ہزار کے قریب ہے، آپ کی فاوی نو لیی کے ابتدائی میں سال تک نقل فقاوی کا اہتمام نہیں کیا جاسکا، ۱۲۳۰ھ سے فقاوی کی نقل محفوظ کی گئی، - جواس ونت "غزيز الفتاوي" اور" فآوي دارالعلوم" كے نام مے محفوظ بين، آپ ١٣٣٢ هيس دارالعلوم سے متعفی ہو گئے تھے اور ۱۳۴۷ ھیں آپ کی وفات ہوئی۔(۲) ۲- مفتی ریاض الدین بجنوری -

ساس مفتی عزیز الرحل عنانی کے مستعفی ہوئے کے بعد قائم مقام مفتی کی حیثیت سے انآء کی خدمت مولا نامسعود احمر دیو بندی کے سیر دکی گئی - جو حضرت شیخ البند مولا نامحمود صن دیوبندی کے داماد سے ۔ انھول نے کے ۱۳۵۷ جیک میضد مت انجام دی ،ای دوران الماله كاواخرين بإضابطال منصب كي التي مدرتها ليدمير تهد يهموان وفي الدين

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم دیو بند:۲۲۸/۳ (۱) منتی صاحب کے مفصل حالات منتقل عنوان سے ذکر کئے جات کے ۔ (۲) منتی صاحب کے مفصل حالات منتقل عنوان سے ذکر کئے جات کے ۔

بجنوری کوطلب کیا گیااوراوائل ۱۳۵۰ھ تک وواس منعب پر فائز رہے ، کم دبیش دوسال کی اس بدت میں دارالا فرآء ہے تقریباً سات ہزارا مشغناءات کے جواب لکھے گئے ،مفر ۱۳۵۰ھ میں انھیں شعبۂ تدریس میں نتقل کردیا گیااور ۲۲ رذی المجبه ۳۱۷ ساھکوان کی وفات ہوئی۔

### ٣- مفتى محمر شفيع صاحب

منتی ریاض الدین کے زمانہ یس منتی شفیع صاحب داراله الحوم بیس علیا کے مدر سے اور طالب علی بی کے زمانہ ہے فقہ وادب بیس آپ کی مہارت اس تذہ پر واضح ہو پھی تھی ؛ چنانچہ ۱۳۵۰ھ یس کے زبانہ ہے فقہ وادب بیس آپ کی مہارت اس تذہ پر واضح ہو پھی تھی ؛ چنانچہ ۱۳۵۰ھ یس منتی ریاض الدین کی جگہ آپ کو دارالافقا وکا صدر مفتی بنایا گیا اور ۱۳۵۰ھ وسط تک ساڑھے پارسال آپ اس منصب پر فائز رہے ، در میان بیس مولانا محر مول صاحب بی ایک بیس منصب پر رہے اور ۱۳۵۹ھ بیس دوبارہ آپ کو بیر عبدہ سر دکیا گیا ، اس طرح مرح بیا نج سال آپ نے صدر مفتی کی حیثیت سے خدمت انجام دی ۱۲۲۰ ہو بیس آپ نے سال آپ نے صدر مفتی کی حیثیت سے خدمت انجام دی ۱۲۳۱ء میس آپ نے اسلام کے دور کا کو بی بیس وار العلوم کے اور وہال دستور ماز اسمبلی کے بور ڈ آ نے تعلیمات اسلام کے دکن کی حیثیت سے اسلامی دستور کی ترتیب کا کام کیا، امام کام کیا، ۱۹۵۱ء میس دارالعلوم کے دارالافقاء سے دارالعلوم کے دارالافقاء سے کابرار کے تریب فاوئ کی میل دور آ دی تو کی مقاول میس آپ نے آپ کی وفات ہو گی ، آپ کے فاوئ کی دارالعلوم میں مطبوع ہے۔

### ١٧٠ مولانامحرسبول بها كلبوري

۱۳۵۳ ہے وسط میں مولا تا محرسہول بھا گلوری کو دارالا فقاء کا صدر مفتی بنایا گیا، ال وفت آب مدرسہ عالیہ شمس البدی (پنینہ) میں پر تیل تھے، محر دارالعلوم کی دعوت پر ملازمت جو فر کر یہاں جلے آئے ، ۱۳۵ م اپن بعنی واتی مشکلات اور ضروریات کی دجہ ہے زیادہ دلن دارا تاؤم میں خدمت نہیں کر سکے اور ۱۳۵۷ ہے تقریباً تمن سال صدر منتی رہ کرا پی سابقہ دارات پر لوٹ کئے، آپ کے زانہ میں پندرہ ہزارا کے سو بجای (۱۵۱۵) فقاوی دارالافل،

ے جاری کئے گئے ، ۱۳۵۰ھ سے ۱۳۷۲ھ کی آپ مجلس شور کی کے رکن بھی رہے ، ۱۳۷۷ ھے۔ ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۹۲۸ء کوآپ کی وفات ہوئی۔

## ۵- مولانا كفايت اللم كنكوبي

۱۳۵۷ھ کے اواخر میں مولانا کفایت اللہ گنگوئی کو دار العلوم کے دارالا فاء کے لئے منتب کیا گیا ، تقریباً دوسال آپ نے دارالعلوم کے دارالا فاء میں خدمت انجام دی اور ۱۳۵۹ھ میں آپ کوشعبۂ تدریس میں نتقل کر دیا گیا ، آپ کے زمانہ میں دارالا فاء سے پانچ ہزارا تھ سو یا لیس (۵۸۲۰) فاوے روانہ کئے گئے ، ۱۳۷۳ھ میں آپ دارالعلوم سے منتفی ہو گئے۔

#### ۲- مولانا فاروق احدانيطوي

۱۳۲۲ ہے اور ۱۳۲۱ ہے میں دارالعلوم کے دارالافقاء میں صدر مفتی کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا،

آپ کو جامعہ عباسیہ بھاول پورے بلایا گیا تھا؛ لیکن آپ دارالعلوم میں زیادہ دنو ل نہیں رہ سکے؛

بلکہ ریاست بھاول پورکی دزارت تعلیم کی جانب سے آپ پر داہبی کے لئے زور ڈالا گیا

اور ۱۳۲۳ ہے میں آپ سابقہ جگہ (جامعہ عباسیہ) تشریف لے گئے اور وہاں شخ الحد یث مقرر

ہوئے، دارالا قماء دارالعلوم دیو بند سے آپ کے زمانہ میں آٹھ بزار چارسوستا کیس (۱۳۲۷)

قاوئی لکھے گئے۔

### 2- مولانااعز ازعلی امر دہوی

حفرت مولا نااعز ازعلی امر وہوی دار العلوم کے نہا ہے۔ ممتاز فضلاء میں ہے، ۱۳۳۰ھ کے شہر دار العلوم میں مدرس کی حیثیت ہے آپ کا تقر رہوا، پہلی مرتبہ ۱۳۲۷ھ ہے ۱۳۲۸ھ کتاب میں درس کی حیثیت ہے آپ کا تقر رہوا، پہلی مرتبہ ۱۳۲۷ھ ہے دارالا فقاء میں ایک سال آپ دار الا فقاء میں رہے، پھر ۱۳۷۳ھ ہے ۱۳۲۷ھ کتاب نے دارالا فقاء میں مدرمفتی کی حیثیت ہے خدمت انجام دی، آپ کے عہد صدارت میں جبس ہزار آٹھ سو پچپن مدرمفتی کی حیثیت ہے خدمت انجام دی، آپ کے عہد صدارت میں جبس ہزار آٹھ سو پچپن

www.besturdubooks.net

#### ۸- مفتی مهدی حسن شا بجهان بوری

کاسا ہے میں مفتی مہدی حسن شاہجہان بوری کودار العلوم کے دار الافقاء میں صدر مفتی کے منصب پر فائز کیا گیا، کاسا ہے میں اپنی طویل علالت اور ضعف و کمزوری کی وجہ سے دار العلوم سے سبکدوش ہوکر وطن چلے مجے، ۲۸ روج الثانی ۱۳۹۱ ہے کو آپ کی وفات ہوئی، آپ کے زمانہ صدارت میں دار الافقاء سے پہتر ہزار تین سوچوہیں (۲۵۳۲۳) فقادے جاری کے مجے۔

### ۹- مفتی محمود حسن گنگوہی

مفتی محود حسن گنگوری نے بیس سال مظاہر علوم سہار نپور بیس افتاء کی خدمت انجام دی، ہودہ سال جامع العلوم کا نپور بیس صدر مفتی رہے، ۱۳۸۵ ه مطابق ۱۹۲۵ء بیس دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کی حیثیت ہے آپ کو مرکو کیا گیا اور در میان بیس معمولی وقفہ کے ساتھ اپنی وفات (کا ۱۹۲۱ ه مطابق ۱۹۹۱ء) تک اس منصب پر فائز رہے بفتہی جزئیات پر خاص کر بہت ہی جور ماصل تھا اور آپ کی حاضر جوائی ولطیفہ بنی مشہور تھی ، آپ کے فقاوی کا مجموعہ ' فقاوی کی موحد ' فقاوی کی موحد ' فقاوی کی موحد ' فقاوی کی کے اللہ کی کا اللہ مطابق ۱۹۹۲ء کی حاصر بیج اللہ فی کے اللہ کی کا اللہ مطابق ۱۹۹۲ء کی وفات ہوئی۔

## ۱- مفتی نظام الدین اعظمی

مفتی نظام الدین اعظمی کو ۱۳۸۵ هیں دارالعلوم دیوبندیس افآء کی خدمت پرمقررکیا کی اورمفتی محودت کنگوری کے بعد آپ دارالافتاء کے ذمہ دار رہے، آپ کواللہ تعالی نے اختراعی ذبن سے نوازا تھا، علاء دیوبند میں حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کے بعد جدید مسائل کے شری حل میں آپ کی خدمات نمایاں ہیں۔

### اا- مفتى ظفير الدين مفتاحي

۱۹۵۲ء میں مفتی ظفیر الدین مفتاحی کودار العلوم دیوبند میں شعبہ بلیغ کے لئے موکیا کیا تھا، ۲ سال حص آپ کا تادار والمالاف الماض میں تبعیق وی کی جیٹیت ہے ہوا اور ایک سال بعد 11- مفتى حبيب الرحمن خيرا بادى

مفتی حبیب الرحمٰن خیر آبادی نے ۲۳ سال مدرسه حیات العلوم مراد آباد میں افآء کی خدمت انجام دی، بھر دارالعلوم دیو بند میں تدریس کے لئے آپ کی تقرری ہوئی بجے دنوں بعد آپ دوارالافقا مِنتقل کردیا گیا اور تا ہنوز آپ اس منصب پر فائز ہیں۔

دارالعلوم ديوبندمين فتأوي نويسي كالمنبح

فآوی نویسی میں دارالعلوم دیو بند کے دارالافآء کا جو منبے ہے ، اسے مختمراً حسب فیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

ا۔ فتویٰ میں فقد نفی کوابنا یا جاتا ہے، مگر ظاہر نص کے تقاضوں یا زمانہ کی ضرور توں کے تحت بھی فقہ خفی سے عدول کو بھی روار کھا جاتا ہے۔

۲- ضرورت اور حالات کے پس منظر میں اگر فقد خنی پڑل پیرا ہوئے میں حرج ویکی محسوں ہو، یاس سے اباحیت اور فکر وعمل کے فساد کا اندیشہ ہوتو: وسرے فقہا کی آراء سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کو دین سے بے دین کی طرف بیس ؛ بلکہ دین سے دین کی طرف عدول بچھتے ہیں ؛ چنا نچے حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوئ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں :

میراارادہ تھا کہ ایک رسالہ احکام معاملات میں ایسالکھوں کہ جن معاملات میں عوام جتلا ہیں ،اگر وہ صور تیں کی فرہب میں بھی جائز ہوں تو اس کی اجازت دے دوں ؛ تا کہ مسلمانوں کا فعل کسی طرح ہے توضیح ہو سکے ، میں نے احتیاطا اس کے بارے میں حضرت گنگوہی ہے بھی دریافت کیا کہ ایسے مسائل بارے میں حضرت گنگوہی ہے بھی دریافت کیا کہ ایسے مسائل

www.besturdubooks.net

میں دوسرے ندہب پرفتوی وینا جائز ہے یانہیں؟ تو حضرت نے بھی اجازت دے دی ہمولا نانہایت پختہ خل تھے۔(۱) اس عدول کی وجد نسس پری نہیں ؛ بلکہ مقصدیہ ہوتا ہے کہ لوگ تھی کی وجہ سے شریعت کے دائر ہے باہرند ہوجائیں؛ بلکہ ان کے دلوں میں شریعت کی محبت پیدا ہوادروہ اسے اور ا دكام شريعت كوبو جون مجين كيس؛ چنانچ دهزت تمانوي ايك دوسرى جكفر ات ين مخلف فيدمسائل مين وسعت ديني حاسية ،اس طرح ايك تو شریعت ہے محبت پیدا ہوئی ، دوسرے آرام رے گا۔ (۲) غرض نفس برتی کے فتنہ سے بچانے کے لئے تعلید شخصی کو ضروری بچھتے ہوئے اعتدال کی راوا متیار کرنا اورحتی الا مکان لوگوں کوجرج ویکی ہے بچانا دار العلوم کے دار الافتا م کا اتمیاز ہے۔ سو۔ فاویٰ میں مکنه حد تک فقهی جزئیات کو طحوظ رکھا جاتا ہے اور ضرورت شدیدہ کے بغیرشذوذ اختیار کرنے یا انفرادی رائے دینے سے کریز کیا جاتا ہے۔ س۔ فآویٰ بری باریک بنی اور قبود وشرائط کے ساتھ لکھے جاتے ہیں کہ کوئی فخیس یا حکومت فتوی کے الفاظ کی غلط تشریح نہ کرسکے اور کسی علط مغاد میں اس کا استعال نہ ہوسکے۔ ۵- فاوی می حسب ضرورت بدایت اور نصیحت سے بھی کام لیا جاتا ہے، مثلاً کی مئله میں اباحت کا تھم ہو؛ مگراس پڑمل کی وجہ ہے معاشرہ میں خرا بی پیدا ہونے کا اندیشہوتو

اصل جواب کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ 'اس سے بچنا مناسب ہے' وغیرہ۔ ۲- فادی عموماً آسان اُسلوب سبل انداز ،سادے الفاظ اور مختر جملوں میں لکھے

جاتے ہیں۔

۔ دارالعلوم کے دارالافقاء سے عوام کے ساتھ خواص بھی بڑی تعداد میں رُجوع موتے ہیں ؛ اس لئے اگر علاء یا ارباب دانش کی طرف سے استفتاء آئے ہوں تو ان کامنعمل اور مرلل جواب کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ فتویٰ ''رسالہ'' کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

> (۱) کردائق:اے (۲) انوان گئی:۱۳۳۳ www.besturdubooks.net

- اگرسوال مبهم مو، یا سوال میں بے جا تغصیلات آگئی ہوں اور عبارت خلط ملط موگئی ہوتو پہلے اس کا خلاصہ کھا جا تا ہے کہ'' اگر واقعی آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے:.....تواس کا جواب اس طرح ہے''۔

9- نوی لکھنے کے بعد دارالا فقاء کے کئی مفتیوں کے پاس سے اسے گذارا جاتا ہے!
 تا کہ کی طرح کی کوئی خامی رہ گئی ہوتو اس کی نشان دہی ہو سکے۔

ادر اگراستفتاء کی بردی تنظیم ہتر یک، یا ادارہ کی طرف ہے آیا ہواور جواب دوررس نائج کا حامل ہو، یاس کاتعلق صرف فرد ہے ہیں؛ بلکہ مسلمانوں کی ایک بردی تعداد ہے ہو، یا ایسا مسلمہ ہوجس میں شریعت کا صرح اور واضح تھم معلوم نہ ہو؛ بلکہ اس میں ایک گونہ اجتباد اورا پنی رائے چیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہواوراس سلسلہ میں فیصلہ کو دارالعلوم کا موقف قرار دیا جائے ، یا ایسا اختلافی مسئلہ ہوجس میں مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان کھڑاؤ کا اندیشہ ہوفیرہ سے تو ایسے مسائل میں جواب دینے کے لئے دارالعلوم کے برے اساتذہ کی ایک نی ہووغیرہ سے اور ہا ہمی مشورہ اور تبادلہ خیال کے بعد ہی کوئی جواب کھا جاتا ہے۔

آن لائن افتاء کی شروعات

دارالا فی و دارالعلوم دیوبند نے اُمتوسلم کی ضرورت اور مہولت کا لحاظ کرتے ہوئے آن لائن افیاء کا سلسلہ بھی شروع کیا اور اس کام کے لئے سب سے پہلے دارالعلوم بی کے ایک نوجوان فاضل مفتی اعجاز ارشد قائمی کو تعیین کیا حمیا ، موصوف نے بردی لیافت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ، وارالعلوم سے ان کی علاحدگی کے بعد بیکام دوسر نے فضلاء کے برد ہوا ، جو بہتر طور پراس خدمت کو انجام دے ہیں۔

فقه وفتأوى ميس دارالعلوم كامقام

دارالعلوم دیوبند نے ہر جہت ہے دین وشریعت کی خدمت کی اورمسلمانوں کے خلاف اُٹھنے والے ہرفتنہ کا منع وڑ جواب دیا، ملک و وطن کی بھی حفاظت کی اور اہل اسلام کی فلاف اُٹھنے والے ہرفتنہ کا منع و ڈ جواب دیا، ملک و جہالت و تا خوا ندگی سے لے کر ارتداد فکری سرحدوں کی بھی حفاظت کا فریعنہ انجام دیا، جہالت و تا خوا ندگی سے لے کر ارتداد

ود ہریت کی تمام تاریکیوں میں ایک روش کرن اور قندیل رہائی بن کرامت کے لئے" قبلہ نما"
اور" خفرطریق" کا کام کیا ،علوم اسلامی کی خدمت میں دار العلوم کی تاریخ کا ورق ورق روش و میں میں دار العلوم کی تاریخ کا ورق ورق روش میں دار العلوم کی تاریخ و قند کرہ ،
ہے ، کلام وعقیدہ ، احسان ونصوف ، تغییر و حدیث ، فقہ وقو اعد ، زبان وادب ، تاریخ و تذکرہ ،
سیر ورجال اور شعر ویخن ہر موضوع اور ہرفن میں دار العلوم نے نمایاں خدمات انجام دیں ، تا ہم میں دار العلوم نے نمایاں خدمات انجام دیں ، تا ہم میں دور العلوم کی خاص جولان گاہ تحقیق رہا ہے ؛ کیوں کہ فقہ در اصل تمام علوم اسلامی کا عطر اور نیجوڑ ہے ، یہ قرآن کی عملی ہدایت کا خلاصہ اور احادیث کا لب لباب ہے ۔

''فقہ ہے عام ہے؛ کیوں کہ مسلمان اپنے ہردینی معاملہ میں علاء کی رہنمائی علاء کی رہنمائی علاء کی رہنمائی علیہ جو ہے جیں، خواہ اس کا تعلق باضابطہ کی فقہی باب ہے ہو یا نہ ہو، چنا نچہ دارالعلوم کے دارالا فاء میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق استفتاءات آتے رہے جیں اور علاء دیو بند نے ان کا تحقیق جو اب مرحمت فرمایا ہے ، خواہ ملکی معاملات میں استفتاء آیا ہو، یا عقائد سے متعلق ہو، یا جدید معاملات میں یا مسلمانوں کے کی دوسرے دینی ، فی ساتی، معاشرتی ، اقتصادی اور عائی مسائل معاملات میں یا مسلمانوں کے کی دوسرے دینی ، فی ساتی، معاشرتی ، اقتصادی اور عائی مسائل سے متعلق ہو، ہرایک کا جواب دارالعلوم کے ارباب افتاء نے بسط و تفصیل کے ساتھ دیا ہو اور عوام نے بہیں کے فور کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور اس پراعتماد کیا ہے ، یہی وجہ ہے کہ جب مولانا ابوائکلام آزاد ۱۳۷۰ھ میں دارالعلوم دیو بند تشریف لائے اور دارالعلوم کے بارے دارالا فتاء ہے جاری کئے گئے فتووں کو مرتب انداز میں دیکھا تو اس کی جامعیت کے بارے دارالا فتاء ہے جاری کئے جو نے ہوئے فرمایا :

اس سے ایک دوسرا تا تار حانیہ (۱) مرتب ہوسکتا ہے، بیا کی بڑی دینی خدمت ہے، اس سے لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) فاوی تا تارخانی، فاوی عالگیری کی طرح ہندوستان میں مرتب کی ہے، آنمویں صدی بجری میں خاندان خلق کے عہد میں خان تا تارخان کی فرمائش پرشخ عالم بن علاواتھی نے اسے چارخینم جلدوں میں مرتب کیا تھا؛ ای لئے اس کا تام" تا تارخان کی فرمائش پرشخ عالم بن علاواتھی نے اسے چارخینم جلدوں میں مرتب کیا تھا؛ ای لئے اس کا تام" تا تارخانیہ "پران آن کے بی حصر مطبوع تھا ، باقی من وطرک شکل میں تھا ، اس وقت مفتی شہران ہو تا کی اس کی تام رواز آباد ) اس پر کام کررہے تیں ،امید ہے کے مفتریب سے کتاب کنی جلدوں میں جب کر اواز آباد ) اس پر کام کررہے تیں ،امید ہے کہ مفتریب سے کتاب کنی جلدوں میں جب کی اورار باب افراد باب معلود معلود معلود معلود معلود میں میں میں معلود معلود باب مع

نقہ و نتاویٰ میں دارالعلوم کے مقام کا اندازہ عقائد وعبادات اور عام معاملات کے علادہ ترک موالات ، ہندوستان کی شرکی حیثیت ، ضبط تولید اور نفقہ مطلقہ وغیرہ ہے متعلق ملکی و بین اقوامی بیانہ پر اثر ڈالنے والے دارالعلوم کے فقوول سے لگایا جاسکتا ہے، مولوی رحیم بخش (پریسٹیزٹ ریاست بھاول بور) کھتے ہیں :

ان کے فیلے اور فتوے کو ہندوستان کے اندر اور باہر اہل اسلام کی بردی تعداد بلاپس و پیش قبول کرتی ہے۔(۱)

حيدرآ بادكى عدالت عاليه كے لئے دارالعلوم كے تم كا تخاب

فقہ و قادی میں دارالعلوم کے مقام اور اس کے اعتاد و و قار کا انداز واس ہے بھی لگایا ہوا کئے کہ حید رہ آباد دکن ، جہاں اسلامی طرز پر دارالقضاء کا محکہ تھا اور افقاء کا منصب سرکاری طور پر قائم تھا ، اس منصب افقاء کی اتنی ایمیت تھی کہ عدالت عالیہ کے فیصلے اور سزائے موت و غیرہ کا انحصار مفتی کے فتو ہے پر ہی ہوا کرتا تھا ؛ اس لئے اس عہدہ کے لئے گہراعلم رکھنے والے اور شان نققہ کے ساتھ وافقاء کے سلسلہ میں تجربہ کا رافراد کا ہی انتخاب ہوا کرتا تھا ؛ چنا نچہ نظام وکن نے جب اس عہدہ کے لئے کئی لائق شخصیت کو فتخب کرنا چاہا تو ان کی نظر دار العلوم و پوبند اور یہاں کے ارباب افقاء پر پڑی اور انھوں نے دارالعلوم کے ہتم مولانا حافظ محمد احمد ساحب اور نہاں کے ارباب افقاء پر پڑی اور انھوں نے دارالعلوم کے ہتم مولانا حافظ محمد احمد ساحب نظام دکن کے چیف سکریٹری کا خط دار العلوم پہنچا ، جس کی عبادت اس طرح تھی :

وار العلوم کو حید رہ آباد کی عدالت عالیہ (ہائی کوٹ) کے عبد کا فقاء پر وارالعلوم کو حید رہ آباد کی عدالت عالیہ (ہائی کوٹ) کے عبد کا فقاء پر اردو پید تجویز فرمایا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالطوم د بوبند: ار۱۸

<sup>(</sup>r) تاریخ وارالعلوم د بوبند: ار ۲۵۹

مولاتا مافظ محد احد صاحب دارالعلوم جیے ادارہ کے مہتم ہونے کی حیثیت سے کافی مشغول تھے؛ چتانچہ اردار العلوم کی مشغول تھے؛ چتانچہ الآخر بہ الصحونظام دکن سے انھوں نے ملاقات کی اور دارالعلوم کی مشغولیات کا ذکر فرمایا تو نظام دکن نے کہا:

میں جانتا ہوں کہ وہ کام جس کوآپ انجام دیتے ہیں ، بہت بڑا ہے اوراگرآپ اس بنیاد پر یہاں آنے سے انکار کردیتے تو مجھے ملال نہ ہوتا ؛ لیکن میرا خیال تھا کہ میر سے منشاء کا اتباع ضرور کریں گے ، آپ یہاں رہ کربھی دارالعلوم کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔(۱)

دارالعلوم دیوبند کے کارا ہتمام میں آپ کی مشغولیت کود کھیتے ہوئے تین سالوں کے لئے آپ کو زخمت دی گئی تھی اکین مت مکمل ہونے کے بعداس میں مزیدا کی سال کی توسیع کردی گئی ؟ تاہم خرابی صحت کی وجہ ہے اس سال مدت بوری ہونے سے قبل ہی مولا نامستعفی ہوگئے۔

### دارالا فتاء كى توسيع اورجد يدعمارت ميں منتقلي

دارالعلوم کو جومتبولیت اور شہرت حاصل ہے اور بہاں سے دین کے تمام شعبوں میں خدمت کے ساتھ خاص کر شرقی رہنمائی اور قاوئی کے سلسلہ میں جواس کی نمایاں خدمات ہیں اور لوگوں کا اس پر کامل اعتماد اور کھمل مجروسہ ہے، اس کی وجہ سے شرقی رہنمائی کے لئے برصغیر کے گوشے گوشے سے علماء اور عوام کا رُجوع اس قدر بڑھا کہ دارالا فقاء کی سابقہ جگہ بہت تنگ ہوگئی اور ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کام کے لئے وسیع عمارت ہو! چنا نچہ دارالعلوم کی مجد جواس وقت "مجد قدیم" کے نام سے جانی جاتی ہی کی مشرقی جانب کی ممارت کے بالائی حصہ پرایک وسیع اور کشارہ عمارت تھیرکی گئی، جس میں متعدد وسیع کمرے بنائے گئے اور ایک

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند: ار۲۹

ہال دارالا فتاء کے کتب خانہ کے لئے مخصوص کیا گیا ، ۱۹ررئیج الآخرِ ۱۳۶۷ھ میں دارالا فتاء کو جدید عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ نقل فتا وی کا اہتمام

دارالعلوم کے قیام کی ابتداء ہے ہی یہاں ہے لوگوں کی شری رہنمائی اورا فاء کا کام شروع ہوگیا تھا، گرابتداء فاوئی کی نقول رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، چنا نچہ ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمر قاسم نا نوتوی کے فاوئی محفوظ نہیں کئے جاسکے اور جو پھے محفوظ ہیں وہ بھی فاوئی گئی شکل میں ہیں، ای طرح حضرت مولا نارشیدا حمد کنگوی کے فاوئی میں ہیں، ای طرح حضرت مولا نارشیدا حمد کنگوی کے فاوئی کا بہت کم حصہ محفوظ کیا جاسکا جو'' فاوئی رشید ہے'' کے نام سے صرف ایک جلد میں مطبوع ہے، کا بہت کم حصہ محفوظ کیا جاسکا جو'' فاوئی رشید ہے' کے نام سے صرف ایک جلد میں مطبوع ہے، ای طرح بعد کے ادوار میں ۱۳۲۹ھ تک فاوئی کی فقل رکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاسکا؛ اس لئے وارالعلوم میں سے مال کے فاوئی کی فقلیس محفوظ نہیں رہ سکیس ، ۱۳۳۹ھ کے بعد نقل فاوئی کا اہتمام کیا گیا اور وہ بھی اس طرح کہ ۱۳۳۳ھ تک با ضابطہ کوئی ناقل مقرر نہیں کیا گیا؛ بلکہ افاء میں سیمام لیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے فاوے کی فقل اب بھی محفوظ نہیں کی جہ سے بہت سے فاوے کی فقل اب بھی محفوظ نہیں کیا گیا۔ جاتک ہائی کا اس میں مستقل ناقل رکھا گیا۔

فآوىٰ كى ترتىب وطباعت

یکھیے ذکر کیا گیا کہ ۱۳۲۹ھ تک نقل فآوی کا اہتمام نہیں کیا جاسکا تھا! اس لئے وہ فآویٰ محفوظ نہیں رہ سکے اور ۱۳۲۹ھ سے ۱۳۳۲ھ تک مفتی عزیز الرحمٰن عثانی نے مختلف طلب سے ریکام لیا، جس کی وجہ سے تمام فتوے محفوظ نہیں ہو سکے ۱۳۳۳ھ میں باضا بطہ ناقل رکھا گیا اور فقاوی کے دجمڑتیار کئے گئے۔

جوفآدی محفوظ تھے،ان کی ترتیب کا کام سب سے پہلے مفتی محمد شفیع صاحب نے شروع کیا؛ چنانچے انھوں نے پہلے مفتی عزیز الرحمٰن عثانی کے ۱۳۲۹ھ سے ۱۳۲۹ھ تک لکھے محے فآویٰ کیا؛ چنانچے انھوں نے پہلے مفتی عزیز الرحمٰن عثانی کے ۱۳۲۹ھ سے ۱۳۹۱ھ تک ماہنامہ" اُمفتی "(۱) میں انھیں قسط وا ۔

<sup>(</sup>۱) بدرماله منتی محرشنج مها حبّ نے اپنے ذاتی معمارف سیر ۱۳۵۳ دیں جاری فر مایا تھا۔

www.besturdubooks.net

شائع کیا، پھر دارالاشا عت د ہو بند ہے آٹھ جلدوں میں اس کی اشاعت ہوئی ، پھر ۱۳۹۱ھ میں جدید ترتیب و تبویب اور حدف و ترمیم کے ساتھ دارالاشاعت کراچی (پاکستان) سے اس کوشا کع کیا گیا، یہ مجموعہ فتاوی دارالعلوم اور''عزیز الفتاوی'' کے نام سے اس وقت ذکر یا بک فیود یو بند ہے بھی شائع ہوا ہے، جومفتی عزیز الرحمٰن کے مخضر تذکرہ کے ساتھ (۲۵۴) صفحات پرمشمتل ہے، اس مجموعہ میں مفتی عزیز الرحمٰن کے لکھے ہوئے فتووں کے چودہ رجمٹروں میں سے مرف دور جمٹروں کی انتخاب ہے۔

دوسرا مجموعه فآوی دارالعلوم اور "الداد المنتین "کے نام سے مرتب ہے، یہ مفتی محمد شفیع صاحب کے لکھے گئے ان فآوئی کا مجموعہ ہے، جوموصوف نے ۱۳۲۹ ها ۱۳۲۹ ه تک دارالعلوم و بیند کے صدر مفتی کی حیثیت سے لکھے شے، اس مجموعہ کو بھی خود مفتی صاحب نے عی مرتب فرما کر ماہنامہ "المفتی" میں قبط وار شائع کیا تھا، پھر واراالا شاعت دیو بند سے اس کی اشاعت مولی تھی الیکن عزیز الفتاوی اور المداول مفتین دونوں کی ترتیب جدید کی ضرورت تھی ؛ چنانچہ مفتی مولی تھی جو گئے تھی اس کی ارابعلوم کراچی کے اساتذہ کے ذریعہ سے کام کمل کرایا مفتی صاحب نے اپنی محرائی میں دارالعلوم کراچی کے اساتذہ کے ذریعہ سے کام کمل کرایا در دونوں کو ۱۳۸۳ ہ میں کراچی سے دوختی مجلدوں میں شائع کروایا، الداد المفتین میں اب مفتی اور دونوں کو ۱۳۸۳ ہ میں ان فآوئی کو بھی شامل کردیا گیا ہے، جو انھوں نے دارالعلوم سے متعفی مونے کے بعد اس الاس کردیا گیا ہے، جو انھوں نے دارالعلوم سے متعفی مونے کے بعد اس الفق کی کہ میں اس کو شائع کی اس کے ماتھ (۱۹۹۸) صفیات پر مشتمل ہے بی مجموعہ مفتی محمد شفیع صاحب کی مفصل سوائے حیات کے ماتھ (۱۹۹۸) صفیات پر مشتمل ہے بی مجموعہ مفتی محمد شفیع صاحب کی مفصل سوائے حیات کے ماتھ (۱۹۹۸) صفیات پر مشتمل ہے اور زکریا بک ڈیودیو بند نے بھی اس کو شائع کیا ہے۔

فاوی کی ترتیب کے لئے باضابطہ کسی آدمی کا تقرر نہیں ہوا تھا ؛ اس لئے مفتی شفیع صاحب کے بعد ۱۳۵۳ ہے کہ ترتیب کا کام نہیں ہوسکا ۱۳۳۰ رائیج الثانی ۲۳ ساھ میں دارالعلوم کے قاوی کے مہتم مولا نا قاری محمد طیب صاحب نے مجلس انظامیہ میں یہ تجویز رکھی کہ دارالعلوم کے قاوی کی باضابطہ ترتیب کا کام ہونا جا ہے ؛ چنا نچے رہ تجویز منظور ہوئی اور ۱۵ رجمادی الاولی ۱۳۷۳ ہوئی سے ترتیب فاوی کی ترتیب کا یہ کام باضابطہ شروع ہوگیا ، تا ہم فاوی کی ترتیب کا یہ کام ۱۳۷۱ھ تک بوی

ست رفاری سے جلا اور تقریباً دوسال کی مت میں صرف پانی ہزار فتو ے مرتب ہوسکے،

ہرزی قدہ ۲ کا اھ این اس کام کے لئے مفتی ظفیر الدین مقاتی کی شکل میں ایک لائق شخصیت مل گئی اور بیکام ان کے سپرد کردیا گیا ، مفتی صاحب نے بردی محت و جال فشانی اور شوق و دیجی سے بیکام کیا اور ۲ کا اھ سے ۲ کا ۱۳۵ ھ تک دوسال کی مدت میں بتیں ہزار (۳۲۰۰) فتو ے مرتب کے ، دارالعلوم دیو بند میں چول کہ کڑت سے استفتاءات آتے ہیں، اس لئے فاوی کے ذریب کے ، دارالعلوم دیو بند میں چول کہ کڑت سے استفتاءات آتے ہیں، اس لئے فاوی کے ذریب میں بڑی تعدادا یے فاوی کی تھی ، جن میں فقہی عبارت نقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، یا عبارت تھی تو حوالہ نہیں تھا ، یا صرف حوالہ تھا عبارت نہیں تھی ، مفتی ظفیر الدین صاحب نے حاشیہ میں مسائل و جزئیات کی فقہی عبارت ، باب ، جلدا ورصفی کے ماتھ کیسے کا اہتمام فرمایا ، جس کی وجہ سے فتووں کا استفاد واعتاد اور بھی بڑھ گیا ، مفتی ظفیر الدین صاحب نے ۲ ارجلدوں میں بیکام کیا تھا ، جوخود مکتبہ دارالعلوم دیو بند سے شائع ہوا ، تیر ہویں صاحب نے ۲ ارجلدوں میں بیکام کیا تھا ، جوخود مکتبہ دارالعلوم دیو بند سے شائع ہوا ، تیر ہویں جو ہنگامہ بیا میں آپ نے کھل فرمالیا تھا ؛ گردارالعلوم کی انتظامیہ کی تبدیلی کے وقت جو ہنگامہ بیا ہوا ، اس میں بیجلد ضائع ہوگئی۔

غرض دارالعلوم دیوبند کے دارالا فرآء سے لکھے مجے فرآوی اب تک عزیز الفتاوی ،امداد المفتین اور فرآوی دارالعلوم (۱۲ رجلدیں) کے نام سے شائع ہوئے ہیں ، نیز اس میں حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی اور حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کے بھی بعض فرآوی کوشامل کرلیں جو انھوں نے دارالعلوم میں رو کر لکھے ہیں تو '' فرآوی رشید یہ' اور''امدادالفتاوی'' کو بھی دارالعلوم کے مرتب شدہ فرآوی میں شار کیا جا سکتا ہے۔

#### دارالا فآء كي موجوده صورت حال

اس دقت دارالا فآء میں مجموعی طور پر ۱۳ ارافراد کام کررہے ہیں، جن میں دارالا فآء کے ناظم مولا نا حبیب الرحمٰن خیر آبادی اور مفتی محمود حسن بلند شہری (جوفقهی جزئیات پر گہری نظر رکھنے اور جواب میں جزم واحتیاط کے حوالہ سے کائی وقعت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں) خاص رکھنے اور جواب میں جزم واحتیاط کے حوالہ سے کائی وقعت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں) خاص دیکھنے اور جواب میں جنم واحتیاط کے حوالہ سے کائی وقعت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں) خاص دیکھنے اور جواب میں جنم واحتیاط کے حوالہ سے کائی وقعت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں) خاص دیکھنے اور جواب میں کی دور جواب میں کی دور جواب میں کائی دور جواب میں کی دور جواب میں کی دور جواب میں کی دور حوالہ سے کائی دو تعداد کی دور جواب میں کی دور جواب کی دور جواب

کر قابل ذکر ہیں ،ان کے علاوہ دیجر مفتہ اِن ، تدریب فی الافقاء کے دوفضلاءاور متعدد نقل نولس حضرات بہاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔

#### شعبهُ تربيت ا فآء

نقہ وفادی میں افراد کاری کی تیار کی عرض سے دارالعلوم میں ایک سالہ شعبۂ تربیت افاء بھی قائم ہے، جس میں ہرسال امتیازی صلاحیت کے حامل ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً تمیں نضلاء کا داخلہ لیا جاتا ہے، دارالعلوم نے اپنے قیام کے سوسال پورے ہونے پر جواجلاس (صدسالہ) کیا تھا، اس وقت کی رپورٹ کے مطابق (۱۷۸۳) فضلاء نے دارالعلوم میں افتاء کی تربیت حاصل کی تھی اور صدسالہ کے بعد سے اب تک متعدد فضلاء دارالعلوم کے دارالافتاء سے تربیت یا کر مختلف علاقوں میں فقہ دفتا دکی اور عوام کی شری رہنمائی کی خدمت انجام دے رہنے ہیں۔

شعبۂ افآء میں تربیت پائے ہوئے دو تین طالب علموں کو ایک سال کے لئے

" تدریب فی الافآء " میں بھی داخل کیا جاتا ہے ، پھر مزیدلیا قت دیکھتے ہوئے ایک دوسال کے

لئے " معین مفتی" کی حیثیت سے بھی تقرری ہوتی ہے ، نیزیہاں چند فضلاء کو فقہ خفی پکام

کرنے کے لئے بھی رکھا جاتا ہے ، اس وقت " مطالعہ شامی" کا سلسلہ چل رہا ہے ، جس میں چند

نضلاء فقہ خفی کی مشہور کتاب دداختا ر (فقا وکی شائی) پرکام کرد ہے ہیں ،فقہ خفی کی جزئیات کے

اطلہ کے اعتبار سے فقا وکی شامی کو دوسری کتابوں کے مقابلہ ایک اخیا نے حاصل ہے ؛ چنا نچاس

شعبہ میں فقا وکی شامی کے ہر جزیئے کو الگ الگ عنوان کے ساتھ علا عدہ کرنے کا کام ہور ہے ،

تاکہ مفتیان کرام کو مراجعت اور جزئیات کی تلاش میں آسانی ہو۔

تاکہ مفتیان کرام کو مراجعت اور جزئیات کی تلاش میں آسانی ہو۔

\* \* \*

# فأز القصناءا مارت شرعيه بجيلواري شريف يثبنه

## امارت شرعیه کے قیام کا پس منظر

اسلام ایک ابدی ند بہب ہے اور بیانسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے، اسلامی شریعت جہاں انسان کی انفرادی اور شخصی زندگی جس اس کی رہنمائی کرتی ہے، جس پرچل کر انسان فلاح و بہبود کی منزلیس طے کرسکتا اور اپنے معبود کی خوشنودی حاصل کرسکتا ہے، و بیس اس کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی جس بھی اس کو سیح راستہ بتاتی ہے، جس کے ذریعہ انسان ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کر کے دنیا جس امن وامان کا پیغام براور انسانیت کا سیح ترجمان بن سکتا ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بید دنیا وار اللامتحان ہے، جسے طرح طرح کی رنگینیوں، منسان ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بید دنیا وار اللامتحان ہے، جسے طرح طرح کی رنگینیوں، ولفر بیوں اور بیجر انسانوں کو ان دلفر بیوں جس دلفر بیوں اور بیجر انسانوں کو ان دلفر بیوں جس کی وجہ سے انسان و تئی لذتوں جس پر کر کر انسانوں کو انسانوں کو انسانوں کو انسانوں کو انسانوں کو انسانوں جس کی وجہ سے انسان و تئی لذتوں جس پر کر کر ذریا کی مسلط ہیں، جس کی وجہ سے انسان و تئی لذتوں جس پر کر کر خدائی مدر کو تو ز دیتا اور ایسے کو خداکی نار افسکی کاستحق بنالیت ہے۔

انسان اگرائی انفرادی زندگی میں خدا کے حکم کوتوڑتا ہے تو عمو مااس کا نقصان خوداس کی ذات تک محدود رہتا ہے اورا سے وعظ ولفیحت کے ذریعہ اس ولدل سے نگالا جاسکتا ہے؛
لین اگراس کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بگاڑ آجائے تو اس سے پوری قوم پر زوال آنے لگتا ہے اور پوری ملت اس کا نقصان اُٹھاتی ہے اور پھراس دلدل سے اسے نگالے کے لئے محض وعظ ولفیحت کافی نہیں ہوتی ؛ بلکہ باضابطہ ایک ایسے نظام کی ضرورت پڑتی ہے جوانسان کی اجتماعی زندگی میں اس کی رہنمائی بھی کرے اور اگر کمی طرح کا بگاڑ در آئے تو اس کا علاج

بھی کرسکے۔

ماضی میں مسلمانوں کے اجتاعی نظام کی محمرانی مسلم حکومتیں کیا کرتی تھیں اور تمام اجتماعی احکام وقوانین کا جراءاورنفاذ اسلامی حکومتوں کے خلیفدا درحکمرانوں کے ذریعہ ہوتا تھا ؟ کیکن جب ۱۸۵۷ء کے بعدمغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوگیااورمسلمانوں کی اجماعی زندگی ہے متعلق احکام وقوانین کو تا فذکرتے جے لئے حکومتی پیانہ پر طافت وقوت باقی نہیں رہی تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی شیراز ہ بندی اوران کی اجماعی زندگی کوچی اسلامی خطوط برمنظم کرنے کے لئے کئ تحریکوں نے جنم لیا، خاص کر بیسویں مدی ك شروع بوت ى "تحريك خلافت" اور "تحريك آزادى بند" في بور علك من ايك عام بیداری کی لہر بیدا کردی ،اس وقت إسلامی احکام کے نفاذ اورمسلمانوں کی اجماعی زندگی کومنظم کرنے کے لئے ۱۹۲۱ء میں کل ہند بیانہ پرا مارت شرعیہ کے قیام کی تجویز منظرعام پرآئی ،جس کے اصل محرک مولا تا ابوالمحاس محمر سجارٌ، مولا نا ابوال کلام آزارٌ، مفتی کفایت الله د ہلویٌ، اور علامه سیدسلیمان ندوی وغیرہ تھے بلیکن جب بعض اسباب کی بنابراس بمحرے ہوئے ہندوستان میں کل ہند بیانہ پرامارت شرعیہ کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکا ،تو مولا ٹا ابوالمحاس محمہ سجادً نے صوبائی بیانہ پرمسلمانوں کی اجتماعی زندگی کومنظم کرنے اور امارت شرعیہ قائم کرنے کی کوشش شروع کردی ، خدا کے فضل ہے یہ کوشش بار آ ور ہوئی اور بہار میں امارت شرعیہ کا قیام عمل میں آیا۔

## س قيام، بانى اورامير

 اورسلمانوں نے جس طرح اس نظام کو تبول کیا اور اس سے اپنی وابستگی کا ظہار کیا ہے کہ اسے و کی کر کہا جاسکتا ہے کہ'' اسلام جس اجتماعی زندگی کامسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے ،موجودہ دور میں امارت شرعیہ (بہار، اُڑیسہ، مجمار کھنڈ) اس کی بہترین عمل شکل ہے'۔

امارت کے امیر اول کے طور پرمولا نا شاہ برالدین ( سجادہ نشیں خانقاہ جمیبہ پھلواری شریف پٹنہ ) کوفت کیا گیا اور مولا نا ابوالی اس جمہ سجادعلیہ الرحمہ نے نیا بت امارت بجول فرمائی، مولا نا شاہ بدرالدین صاحب ۱۹ رشوال ۱۳۳۹ ہے ۱۲ رحمفر ۱۳۳۳ ہے تک رہم الدین صاحب ۱۳۳۹ ہے تک رہم الدین ( اولی ۱۳۲۱ ہے تک ساکیس دن ) امیر رہے ، پھر ۹ رہ رہ تا الاول ۱۳۳۳ ہے ۱۳ رجمادی الاولی ۱۳۲۱ ہے تک ساک دو ماہ ہیں دن ) حضرت مولا نا سیدشاہ می الدین ( سجادہ نشیں خانقاہ جمیبہ پٹنہ ) ابیر رہے ، پھر تیسرے امیر کے طور پر حضرت مولا نا سیدشاہ قمر الدین ( خانقاہ مجیبہ پچلواری شریف ) کا انتخاب عمل میں آیا ، آپ کارشعبان ۱۲۲۱ ہے ۱۳۲۰ ہے ۱۳۲۰ ہے ۱۳۲۰ ہے کار جب ایک الدین ( مات دن کم دس سال ) امیر رہے ، چوتھا امیر حضرت مولا نا منت اللہ رحمانی کوفت کیا گیا ، آپ ۱۲۲ شعبان ۱۲۲۱ ہے ۱۳۱ ہے ۱۳۲۱ ہے ۱۳۱ ہے کہ مولا نا عبد الراح من ما حب کو پانچواں امیر فتف کیا گیا ، آپ ۱۳ رمضان ۱۱۳۱ ہے ۱۳۱ ہے ۱۳۱ ہے ۱۳۱ ہے کہ بعد ۱۱ رر جب ۱۳۹۱ ہے کوحضرت مولا نا سید نظام الدین ما حب کو بانچونا منوز اس منصب پرفائز ہیں ۔

تاب امیر شریعت کے طور پرمولانا ابوالی اس محمہ جاد کے بعد مولانا عبد العمد رحمانی،
ایر مولانا عبد الرحمٰن صاحب (جو بعد میں امیر شریعت بھی ہے) پھر مولانا سید نظام الدین ماحب (موجود وامیر شریعت) پھر قامنی مجابد الاسلام قاسی، پھر مولانا سید محمد ولی رحمانی کونتنب ماحب (موجود وامیر شریعت) پھر قامنی مجابد الاسلام قاسی، پھر مولانا سید محمد ولی رحمانی کونتنب کا گا۔ (۱)

امارت شرعیہ کےسلسلہ میں شبہات وجوابات کل ہند بیانہ پرجس نظام کے قیام میں ناکامی ہو پچکی تھی ،اس کوریائی ہیانہ پرزندہ

<sup>(</sup>۱) الارتشرييه ــ تعارف، خدمات اور مرگرميال (۲۰۰۷ م) جي: ۱۲

کرنے میں جہاں کی طرح کی رکاوٹیں اور دشواریاں تھے ، وہیں ہند زستان جیسے ملک میں ہیں افزام کے سلسلہ میں بہت سے اہل علم اب تک مطمئن بھی نہیں تھے ؛ چنا نچے بعض علاء کی طرف سے اس کے متعلق شبہات بھی آئے ،خصوصاً ہندوستان کے متاز عالم دین حضرت مولانا عبدالباری فرقی کی طرف سے جو چندشبہات پیش کئے مجے ،ان کا ذکر یہاں مناسب ہے۔ مولانا عبدالباری صاحب ہندوستان کو'' وارالاسلام'' سجھتے تھے اور موجودہ حکومت کو مستبلاء کفار' تصور کرتے تھے، چنا نچے خود ہی لکھتے ہیں :

فقیرعرض کرتا ہے کہ ہندوستان میرے نزدیک'' دارالاسلام'' ہےادراس پر''استیلاء کفار''ہے۔ ادرآ مے لکھتے ہیں:

نقیر نے اپنامسلک مجھی'' وارالامن'' کانہیں ذکر کیا ہے .....فقیر دو ارالاستیلاء کے ازالہ کو تو اس کو '' دارالاستیلاء''سمجھتا ہے اور دارالاستیلاء کے ازالہ کو لازم مجھتا ہے۔(۱)

مولانا عبدالباری صاحب نے اپنے ای نظریہی بناپرایک اہم شہید پیش کیا تھا کہ کیا جہاں کفار کا استیلاء اور غلبہ ہو، وہاں کے مسلمانوں سے سی شخص کی امارت پر بیعت لینا سنت سے ثابت ہے؟ — امارت شرعیہ سے اس کا جواب دیا گیا کہ تجازی مسلم حکومت قائم ہونے کے بعد نہ حضور کے زمانہ میں استیلاء کفار ہوا اور نہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ؛ اس لئے دارالاستیلاء میں بیعت کے سنت نبوی ہونے کی جہتو قابل تعجب ہے، ہاں دارالحرب میں اہل دارالکر باللہ دارالکر وار سے بیعت عقبہ کے وقت تمام ملک عرب دارالکلر اوردارالحرب تھا، جس میں مشرکیوں کو غلبہ واستیلاء حاصل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل وارالحرب تھا، جس میں مشرکیوں کو غلبہ واستیلاء حاصل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دارالحرب سے بیعت کی۔

دوسراشبہ بیقا کہ"سیاست نہ ہی میں بیعت کی کیا ضرورت ہے" --اس کا جواب بی

<sup>(</sup>١) المرت شرميد - شبهات وجوابات من ١٣٩، يمتوب مولاً ناعبد البارى فري محلى \_

دا گیا کہ امارت کے قیام کا مقصد صرف سیاست مذہبی ہیں ؛ بلکہ اقامت صلوق، ایتا وزکوق ادر صلم وغیرہ سب کا مول کو شامل ہے، گویا یہ ' بیعت اطاعت' ہے، جس کا ثبوت قرآن وسنت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم خوا تین سے برائیوں سے اجتناب پر بيت ليمني المنتفي المعصينك في معروف " (المستحنة ١٢:) اورمردول عجى استمكى بیعت کا احادیث میں ذکر آیا ہے، ؛ چنانچ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی المقدور مع وطاعت پر ہم سے بیعت لی۔ (۱) ا يسوال بيتما كه" امير كي حيثيت كيا موگى؟ امام اعظم خليفة المسلمين كي ، يا دالي ملك ک ، یا نائب خلیفه ک ؟ اس کا جواب میرد یا گیا که امیر کی حیثیت "والی ملک" کی ہے اور اس کا مئله يهب كداكروالى ملك امام اعظم كى طرف سے مقرر جوتو وہ امام اعظم كانائب جوع اوراس كا عزل ونصب امام تن کے میرد ہوگا اور پھرامام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس والی کے ہاتھ پر بیعت کی ضرورت نہیں ہوگی ؛لیکن اگروالی کا تقررا مام کی جانب سے ندہو؛ بلکہ توم نے ازخودولایت عامه کسی کے سپر دکر کےاہے والی بنالیا ہوتو اس صورت میں اس والی کی بیعت ای طرح لازم ہے، جس طرح امام اعظم کی بیعت لازم ہے، رہی بات ایسی ولایت اور امارت کے ثبوت کی جوامام کے بحائے قوم کی جانب سے ہوتو اس سلسلہ میں فتنہ یمن کونظیر بنایا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و لمم کے زمانہ میں اسو بینسی نے صنعاء یمن کے بعض علاق ہی پر قبضہ کرلیا تھا،ال وفت مسلمانوں نے باہمی مشورہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کواپناامیر مقرر كرلياتها:"تنسافسسوا الإمارة في صنعاء ، ثم اتفقوا على معاذ "(٢)--مسلمانولكا حضرت معاذ کواپنا امیر بنالینا، بغیراس کے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہے اجازت حاصل کریں، یاں بات کی دلیل ہے کہ مرکز خلافت ہے دورر ہے والے مسلمان ابنا ایک امیر مقرر کرلیں تو

<sup>(</sup>۱) ويكفيّ ابن ملجه ، باب البيعة ، كتاب الجهاد، مديث نمبر: ٢٨٢٨، نيزد يكفّ بخارى: ٢٠٠٥م، لم ١٤٠٩٠

<sup>(</sup>r) تاريخ ابن خلدون:۱۱/۲

یہ جائز اور سنت محابہ ہے(۱) — اس طرح کے اور بھی کی سوالات تنے، جن کا جواب امارت شرعیہ سے ملنے کے بعد خود مولانا عبد الباری فرعی کی کو بھی اطمینان ہوا اور انھوں نے اس کی ت حمایت کی اور دیکر علماء نے بھی اس کی تائید کی۔

امارت شرعیہ کے مقاصد

امارت شرعیہ کا قیام چوں کہ مسلمانوں کی شرع اور اجتماعی ضرور توں کی شکیل کے لئے ہوا ہے؛ اس لئے امارت کے مقاصد میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں، جن کے ذریعہ مسلمانوں کو زیادہ منظم کیا جا سکے اور شریعت کی حدود میں رہ کران کی ہر طرح کی ترتی کو ممکن بنایا جا سکے، ذیل میں ان مقاصد کو نمبروار لکھا جاتا ہے:

- ا- منهاج نبوت پرنظام شرگ کا قیام -
- ۲- مکنه حد تک نظام شری کے اجراء و جمفیذ کے مواقع پیدا کرنا۔
- س۔ الی استطاعت پیدا کرنے کی جدوجہد،جس کے ذریعہ قوانین خدادندی کونافذ وجاری کیا جاسکے۔
  - سم۔ اُمت مسلمہ کے جملہ اسلامی حقوق ومفادات کا تحفظ اور اس کی تکہداشت۔
- ۵- مسلمانوں کو بلااختلاف مسلک محض کلمہ تو حید کی بنیاد پر مجتمع کرنا؛ تا کہ وہ اپنی اجتماعی قوت ' کلمیة اللہ'' کو بلند کرنے پرخرج کریں۔
- ۲- مسلمانوں کو تعلیم ،معاش اور ترقی کے میدان میں ،اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی
   نظام تجارت کی روشی میں رہنمائی دینا۔
  - 2- عام انسانی خدمت کے لئے رفاعی اور فلاحی ادارے قائم کرتا۔
- ۸- اسلام کے وقار کو محفوظ رکھتے ہوئے تمام ندہبی فرقوں کے ساتھ سلح وآشتی کا برناؤ
   کرنا اور ملک میں امن پیند قوتوں کو فروغ ویتا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) و يكهيئة: المارت شرعية شبهات وجوابات من: ۲۰ ماز: البير شريعت اول حضرت مولا ناشاه بدرالدين مجيح آ-

<sup>(</sup>۲) امارت شرعیه - تعارف مفد مات اور مر مرحمال ۲۰

#### مختلف شعبول میں امارت کی خد مات

امارت شرعیہ نے دین ملی ، سیاسی ، سابھی اور تعلیمی ہرمیدان میں اُمتِ مسلمہ کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں ؛ چنا نچہ مسلمانوں کی دین تعلیم کے لئے ۱۹۹۲ء میں دین مکا تب کے قیام کی جویز طے ہوئی اوراب تک ایک ہزار سے زائد مقامات پر مکا تب قائم کئے جاچکے ہیں ، عصری تعلیم پانے والے ذبین ، مختی نا دار طلبہ کور یسر چی ، میڈیکل اور انجینئر نگ وغیرہ کی تعلیم کے لئے وظا کف دیئے جاتے ہیں ، جس کے لئے مستقل دو تعلیم فنڈ امارت شرعیہ ، قائم ہے ، نیزای مقصد کے لئے سابھارت ایجویشنل ویلفیئر ٹرسٹ ، مولا نامحہ منت اللہ رحمانی نیزای مقصد کے لئے ۱۹۹۳ء میں امارت ایجویشنل ویلفیئر ٹرسٹ ، مولا نامحہ منت اللہ رحمانی شیوٹ ، نیڈیکل انسٹی ٹیوٹ آف کم پیوٹر اینڈ الیکٹر وئنس ، پارہ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ ، نیوٹ درجھ تکہ ، کے 1942ء میں امارت نیکنیکل انسٹی ٹیوٹ درجھ تکہ ، کے 1942ء میں امارت نیکنیکل انسٹی ٹیوٹ براے خوا تین پورنے ، ۲۰۰۰ء میں ریاض آئی ٹی آئی مغری چہارن ، عثان غی کم پیوٹر انسٹی ٹیوٹ برائے خوا تین پورنے ، ۲۰۰۰ء میں ریاض آئی ٹی آئی مغری چہارن ، عثان غی کمپیوٹر انسٹی ٹیوٹ برائے خوا تین پینٹر وں طلبہ فارغ ہوکہ جندوستان کے علاوہ ایشیاء کے دوسرے ملکوں ، افریقہ ، امریکہ وغیرہ میں برمردوزگار ہیں ۔

اس مبطً دور میں غریبوں کے لئے علاج و معالجہ کا خرج ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے؟
چنا نچے امارت نے مسلمانوں کی اس ضرورت کی تحیل کے لئے ۲۲ رشعبان ۲۰۸۱ھ مطابق
۱۰ ارابریل ۱۹۸۸ء کومولا نا جادمیموریل ہاسپول قائم کیا، جس میں روزانہ سینکاروں مریضوں کا
علاج ہوتا ہے، نیز بہار، اُڑیہ وجھار کھنڈ کے مختلف مقامات پرموبائیل میڈیکل سروس کے
ذریعہ غریب مریضوں کے مفت علاج کا نظم کیا جاتا ہے، ان کے علادہ مسلمانوں کی مختلف
نمروریات کے لئے باضابطہ'' بیت المال'' بھی قائم ہے، جس کے تحت جہال مسلمانوں کی ویکی وعمری تعلیم کے لئے وظائف مقرر کئے جاتے ہیں اور فقراء و مساکین ، بیوگان ، بیسوں اور فقراء و مساکین کی موقع پر وعمری تعاون کیا جاتا ہے ، و ہیں فرقہ وارانہ فسادات اور قدرتی عاد ثانت کے موقع پر متاثرین کی بھی بردی مدد کی جاتی ہے۔

### امارت شرعيه كاشعبئرا فتآء وقضاء

امارت شرعیہ میں بول تو شعبۂ تنظیم، شعبۂ تحفظ مسلمین، شعبۂ بیت المال، شعبۂ اُمور
مساجد، وفاق المداری وغیرہ کئی اہم شعبے ہیں، تاہم امارت نے اپنی ابتداء سفر ہے ہی فقہ
اسلامی اور قانون شریعت کو خاص کراپئی توجہ کا مرکز بنایا ہے اور اس کے سب سے اہم اور بنیادی
شعبوں میں اس کا '' وار القصناء'' ہے ، جو اسلامی شریعت کے مطابق مسلمانوں کے عالمی
معاملات سے متعلق مقد مات کے فیصلے کرتا ہے اور اس کا '' وار الافقاء'' ہے جو مسلمانوں ک
مطرف ہے آنے والے دینی ، فقبی سوالات کا جواب دیتا ہے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد اس
سے رُجوع ہوتی اور کمل اعتاد کے ساتھ یہاں کے قاضی شریعت کو اپنے معاملات میں ٹالف
مانتی ہے اور یہاں کے دار الافقاء ہے دیتے میے فتو وں کوقبول کرتی ہے۔

ہندوستان میں نظامِ تضاء کا قیام خاص کر بہت ضروری تھا، کیوں کہ حلال وحرام ہے متعلق بہت ہے شری توانین کا اجراء مسلم قاضی کے نصلے کے بغیر نہیں ہوسکیا تھا، مثلاً شوہر ک مفقود الخمری کی وجہ ہے تا قابل برداشت تکلیفوں میں جتلا ہونے والی عورتوں کا بہاراز مم گفتار تا ہوں کا شوہر کی طرف سے ظلم وایذ اءرسانی کا شکار ہوتا، یا عورت کا نان ونفقہ شے محروم ہوتا، میاں ہوی نے درمیان حرمت مصاہرت کا ہیدا ہوجا تا اور اس طرح کے دوسرے مقد مات میں عورت کی گلوخلاصی کا واحد ذریعہ قاضی کا فیصلہ تی ہوسکتا تھا۔ ان حالات میں دارالقصناء کا آیام مسلمانوں کے لئے بردی راحت کا ذریعہ بنا۔

دارالقعناء کامرکزی دفتر میلواری شریف پشند می ہاورا ہے اتی مقبولیت حاصل ہے کہاں وقت یہاں ندمرف بہار، اُڑیہ اور جھار کھنڈ کے مغد مات آتے ہیں ؛ بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے معاملات بھی آتے ہیں جہاں با ضابطہ دارالقصناء قائم ہیں ہے، جیسے بنگال، راجستھان، اثر پردیش اور نیمال دغیرو۔

ا مارت شرعیہ کے مرکزی دارالقصناء کی محرانی میں مختلف علاقائی اور ذیلی دارالقصناء مجمی ا پنافرض ادا کرد ہے ہیں ، جن کی مجموعی تعداد جا لیس ہے، چنانچ اس وقت در مجنگہ، پورنیہ بھش منظر، بیگوسرائے مستی بور سیرسه، روتهای مظلر بور، چیپارن ،ارریه سیدوان ، کمکویا، کیمار، مدهوی ، میکار، بیرا، جوئی ، کیمار، مدهوی ، میکار، کیرا، کیرا، بره بیرا، جشید بور، جام تازا، کیرا، را فی ، دهها د، کنک ، راور کیلا، و بیناج بور، برولیا، بردوان ، کواکا تا اور آکوله (مهاراشر) و فیره میں ادارت کے ذیلی وارالقصنا و کام کرر ہے ہیں۔

### دارالا فآءاوردارالقصناء ميس كام كرنے والى شخصيات

امارت شرعیہ کے بانی حضرت مولانا ابوالحاس محرسجاد خود ایک فقیدالنفس عالم تھ ؟ چنانچ شروع می خودآب نے بہت سے نتوے لکھے اور بہت سے مقد مات کے نیملے فرمائے ، آپ کے بیفآوی اور فیصلے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں جنمیں دارالا فرآ واور دارالقصنا و میں کام كرنے والوں كے لئے سرمة بعيرت كہا جاسكتا ہے،آب كے فقاويٰ كى برى تعداد" فقاويٰ امارت شرعیہ" کے نام سے مطبوع ہے،آپ کے علاوہ جناب محد شفیع صاحب، مولا ناعثمان غنی، قامنی نورالحن اورمولا ناعبدالصمدر جمانی وغیره نے بڑی خوبی ناس کام کوانجام دیا، ۲ سات کے بعدامیر شریعت رابع مولا نامحمہ منت اللہ رحمانی (جن کی فقداسلامی پر بردی وسیع اورعمیق نظر تھی) نے اس کام میں اور بہتری پیدا کی ،آپ کے بعد ہند و بیرون ہند کے متاز فقیہ اور کار قفاء میں بے پناہ خداداد صلاحیتوں کے مالک مولانا قامنی مجاہد الاسلام قائی نے اس شعبہ کو چارچا نداگادیتے اور دارالقمناء کوشرت وترتی کے بام عروج پر پہنچایا اور ساتھ ہی ''المعبدالعالی للحدريب في القصناء والأفتاء" اور" اسلامك فقداكيدي اعربا" جيسے رجال ساز ادارے قائم كركے ایسے افراد كارتیار كئے جود ارالقصناء امارت شرعیہ كے مقاصد كوبروئے كار لانے اور ہند وبرون ہنداس پیغام کوعام کرنے میں نقیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

قاضی مجاہد الاسلام قائی کے بعد بھی دارالقصناء کوالیے افراد ملتے رہے، جوکار قضاء میں اپنی مہارت کی وجہ سے قاضی شریعت کے عہدے کواچھی طرح سنجال سکیں، چنانچہ ان میں نمایاں نام بہار کے سینئر قاضی مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری کا ہے، جواپی فقہی بصیرت، معاملہ نبی بصوص پر مجری نظر اور مسائل میں نصوص سے اعتزاء کی بنا پر نہ صرف مرکزی دارالقصناء معاملہ نبی بصوص پر مجری نظر اور مسائل میں نصوص سے اعتزاء کی بنا پر نہ صرف مرکزی دارالقصناء

کے سینئر قامنی ہیں ؛ بلکہ بہت سے مفتیان وقضاۃ کے لئے مرجع بھی ہیں ،آپ کے علاوہ قائسی جسیم الدین صاحب اور قامنی عبد الجلیل قائمی بھی اس وقت دارالقعنا وامارت شرعیہ ہیں بدی خوبی کے ساتھ قضاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

غرض امارت شرعیه کوشیخ الهندمولا نامحود حسن دیوبندی کے خصوصی تربیت یافته مفکر اسلام مولا نا ابوالها سی محری اعلیه الرحمہ نے قائم فر مایا ، مولا نامحد منت الله رحمانی نے اس اس کو ترقی کی راہ پر لگایا اور قاضی مجاہد الاسلام قائمی نے اس کوشہرت و ترقی کے بام عروج پر پہنچایا اور آج مجمی مولا نا انیس الرحمان قائمی ، مولا نامحمد قاسم مظفر پوری اور قاضی عبد الجلیل قائمی جیسی جلیل القدر شخصیات اس ادارہ کو حاصل ہیں۔

#### دارالقصناء میں فیصل کئے محصے مقدمات

دارالقفناء امارت شرعیہ ہے مسلمانوں کا اس قدر رُجوع ہے کہ نومبر ۲۰۰۱ء تک مرکزی دارالقفناء ہے فیمل کئے محے مقد مات کی تعداد چالیس ہزار سے متجادزتی ، یہاں کے دارالقفناء پرلوگوں کو اتنااع اداور بحروسہ ہے کہ بعض مقد مات حکومتی عدالتوں سے بھی یہاں ریغر کئے جاتے ہیں اور عدالتوں سے متعلق جس اور وکلاء بھی ایپ بعض نجی معاملات میں امارت شرعیہ کے دارالقفناء سے رُجوع ہوتے ہیں۔

## ملك بعرمين نظام قضاء كاقيام

قائم کرنامسلمانان ہندکا شری فریضہ ہے، اس فقوے کی ترتیب واشاعت اصل میں دیوبندنے کی تھی اور دارالعلوم دیوبند کے محافظ خانہ میں ابھی بھی بیفتوی موجود ہے، جس کا ذکر قاری محمطیب صاحب نے اپنے ایک رسالہ میں کیا ہے، اس تصور کومولا تا ابوالحاس محمد سجاد (بانی امارت شرعیہ بہار واڑیقہ) نے ایک تحریک کی شکل دی، جس کی ابتداء بہار واڑیسہ ہے ہوئی اور مسلم برسل بورڈ کے قیام کے بعد بیا ایک ہمند وستان گیرتحریک بن گئی۔

چنانچہ بورڈی کوشوں سے جودارالقصناء قائم ہوئے، زیادہ تربرگانِ دیوبند سے بید خدمت متعلق رہی، دارالقصناء مالیگاؤں کو قاضی مولا نا عبدالا حداز ہری کو جودیوبند کے فضلاء میں ہیں، دارالقصناء امارت ملت اسلامیہ آندھراپردیش کا قاضی مولا نا خالدسیف اللہ رحمانی، دارالقصناء برہان پورکا قاضی مولا نا محمد رحمت اللہ، دارالقصناء اندورکا قاضی مولا نا ذکاء اللہ بیل مرکزی دارالقصناء بکھنو کا چیف قاضی مولا نا محمد برہان الدین سنبھل ابنائے دیوبندہ میں ہیں اور ملک کے اکثر شہروں ہیں اس فریضہ کو اس حلقہ کے علاء انجام دے رہے ہیں، اس فریضہ کو اس حلقہ کے علاء انجام دے رہے ہیں، اس طور پر دہاں قضاء کی فدمت ابنائے دیوبند سے متعلق ہیں۔



## ادارة المباحث الفقهيه

قيام كالپس منظر

سی تقیقت ہے کہ اُمت کی کشتی کے پنواد اور حالات کے سمندر میں ان کو سامل مراد تک کہ پنچانے کے ذمہ دار اُمت کے علاء ہی ہیں ، جنموں نے ہر دور میں اُمت کی قیادت کا عظیم الشان فریفہ انجام دیا اور در پیش سائل کو حل فر بایا ،خواہ وہ مسائل دینی ہوں یا سیاسی ہوں ، یا سائی اور معاثی ہوں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی ممائے کا حاکم اگر مسلم ہوتو مسلمان سائل ومشکلات سے نبیتا کم دو چار ہوتے ہیں ؛ لیکن جب حکومت مسلمانوں کے پاس نہ ہوا درا تھا ق مصکراں طالم بھی ہوتو مسلمانوں کو مختلف مسائل سے دو چار ہوتا پڑتا ہے اور ان کے سامنے مرح طرح کے دینی ،سیاسی ،سیاتی اور معاشرتی اُ کمچنوں کا طوفان کھڑا ہوئے لگنا ہے ، جہاں مرح طرح کے دینی ،سیاسی ،سیاتی اور معاشرتی اُ کمچنوں کا طوفان کھڑا ہوئے لگنا ہے ، جہاں اُمت ہوتی وحوال کھونے کر فرد فراموش اور خدا فراموش اور خدا فراموش اور خدا فراموش مین وحوال کی خلاج کے بعد مسلمانوں کے سینے لگتی ہے ۔ پچھائی تا کے حالات ہند دستان پر آگریزوں کے غلبہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ؛ چنانی چلائی علاء کرام نے بھی مختلف تحریکوں کی بنیا دوالی اور مختلف تحریکوں میں وقت اصل قیادت کے اہل علاء کرام نے بھی مختلف تحریکوں کی بنیا دوالی اور مختلف تحریکوں اس وقت اصل قیادت کے اہل علاء کرام نے بھی مختلف تحریکوں کی بنیا دوالی اور مختلف تحریکوں کی بنیا دوالی اور مختلف تحریکوں کی بنیاد والی اور مختلف تحریکوں کی بنیاد والی اور مختلف تحریکوں سے دابستہ ہوئے ؛ چنانی جائی علاء کرام نے بھی مختلف تحریکوں کی بنیاد والی اور مختلف تحریکوں کی بنیاد والی مختلف تحریکوں کی بند مختلف تحریکوں کی بنیاد کو ان مختلف تحریکوں کی بنیاد کو ان مختلف تحریکوں کی بنیاد کو بھون تحریکوں کی بنیاد کو ان مختلف تحریکوں کے بعد تحریکوں کی بنیاد کی بنیاد کو بھون کے بعد تحریکوں کی بھون تحریکوں کی بعد تحریکوں کے بعد تحریک

جمعیة علاء مند نے سیاسی میدان میں بھی خدمت انجام دی اورانگریزی استعار کولاکارا، ساجی اور معاشرتی میدان میں بھی کام کیا اور مختلف اصلاحی کوششیں بھی کیس اور ملت میں دیلی بیداری پیدا کی۔

جمعیۃ نے آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کے مسائل سے حل میں قابل قدر کوششیں کیں www.besturdubooks.net اور سلمانوں کے مسائل کی کیسوئی کے لئے عدالتوں کا درواز ہ کھنگھٹایا اور حکومت کے ایوانوں میں دستک دی جین بسااوقات بدلتے ہوئے حالات میں عدالتوں ہے ایسے توانین بھی پاس ہونے گئے، جن کا شریعت میں بظاہر کوئی واضح حکم موجوز نیس تھا؛ اس لئے حکومت کے سامنے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے واضح موقف پیش کرتا دشوار نظر آر ہاتھا؛ چنانچاس بس منظر میں جینہ نے ایک ادارہ کی ضرور در میں موں کی ، جس میں علاء اور ارباب افراء کے باہمی مشورہ اور انتفاق رائے ہے موجودہ معاملات میں شریعت کا واضح موقف متعین کیا جائے اور حکومت کے سامنے اسے پیش کیا جائے اور حکومت کے سامنے اسے پیش کیا جائے اور حکومت کے سامنے اسے پیش کیا جائے ، ای مقصد کے تحت ''ادارۃ المباحث المقعمیہ'' کا قیام میں آیا۔

س قيام اور باني

ادارۃ المباحث المعتب كا باضابط قيام • ١٩٥ ميں مشہور مصنف وفقيد مفتى محر مياں مادب كى تحر يك برعمل بين آيا اورتاحيات آپ بى اس ادارہ كے دير وگرال رہاورا بين داند بى رؤي بيل بين آيا اورتاحيات آپ بى اس ادارہ كے دير وگرال رہاونوعات پر ذماند بى رؤيت بلال ، جى تصنيف كى بيخ ، كو آپر يؤسوما كثيوں كے مسائل وغيره موضوعات پر فورو خوض كے لئے علاء ومفتيان كوجح فر مايا ، تا ہم آپ كے وصال كے بعد يسلمان ما كياتها ، كرمولا نا اسعد مدنى عليه الرحمہ كى مسلمل تحرك بيد بر ١٩٩٠ ميں مجلس عالمہ نے اس ادارہ كى نشاۃ الدير كے سلملہ بى جو يز ملے كى اورادارہ كو پھر مے متحرك بنايا ؛ چنا ني ادارہ كے تحت سے مسائل الدير بارہ شروع ہواا دركئ فعنبى اجماعات منعقد ہوئے۔

اداره ك فقهي اجتماعات

اداره کا پېلافقېی اجماع ۲۲-۲۳ ررجب ۱۱۱۱ هم ۸-۱۰ رفر دی ۱۹۹۱ و کوشخ البند بال د به بند می منعقد بوا، جس مین و غیرسودی رفای ادار به اورسوسائٹیال "کے عنوان سے علاء دار باب افا و کوجمع کیا میاا و رمندرجی فیل مور پر بحث کی گئی:

ا- الخرر كادارون كاتيام جن سةرض بلاسودديا جائد مفيداور ضرورى ب- الخرر كادرون كاتيام جن سةرض بلاسودديا جائد مفيداور ضرورى ب- النادارون كمصارف كصول كمار طريق موسكة بين:

- (الف) فارم كى بيع ك ذريعهممارف كاحسول\_
  - (ب) وثیقه هی مرجون کی قیمت بذمه را بن \_
- (ج) اشیاءمرہونہ کی حفاظت کا کرایہ بذمہ راہن۔
  - ( د ) اجرة الخدمت (سروس جارج)

ان أمور برغور وفكرك بعدا تفاق رائے سے مندرجہ ذیل أمور طے يائے:

- (۱) اجراء کھانہ کے لئے پاس بک مناسب قیت برفرو دست کرنا جائز ہے۔
- (۲) پہلاقرض ختم کئے بغیرتوسیج مدت کے لئے معاہدہ نامہ فروخت کرنا جائز ہے۔
  - (٣) ودبیت کی حفاظت کا کراید لینا جائز ہے۔
  - (۷) میعادی چک کم یازیاده قیمت پر فروخت کرنا جائز نہیں۔
- (۵) جائز طریقه برحامل شده آندنی اداره حسب مواب دیدخرج کرنے کامجازے۔
- (۲) فکن ڈیازٹ میں قم جمع کرنا حرام ہے، نیز حصول سود کے لئے کسی می اکاؤنٹ میں قم جمع کرنا جائز نہیں۔(۱)

#### نظام قضاء كاقيام

ادارہ کی اہم خدمات میں ادارہ کے تحت نظام قضاء کا قیام ہے؛ کیوں کہ ہندوستان بھیے جمہوری اورسیکولر ملک میں بیق تع رکھنا کہ حکومتی عدالت سے ہر فیصلہ شریعت اسلامی کے موافق ہی ہوگا یہ ایک فضول تو تع ہے؛ بلکداس کے لئے ضروری تھا کہ حکومتی عدالت سے کھراؤ اور مسلمانوں پر کسی طرح کے جبر کے بغیر ایسے نظام کی بنیاد ڈالی جائے ، جہاں سے آپسی رضامندی سے مسلمانوں کے باہمی معاملات میں سے شری فیصلہ ہوسکے؛ چنانچے علاء ہندنے کل مضامندی سے مسلمانوں کے باہمی معاملات میں سے شری فیصلہ ہوسکے؛ چنانچے علاء ہندنے کل مندی ہارہ کی تجویز بھی رکھی تھی ؛ لیکن بیخواب شرمندہ تعیر نہیں ہوسکا تو مولا نا ابوالی اس محمد سے دعلی الرحمہ (ناظم جمعیة علاء ہند) نے صوبائی پیانہ پر بہار میں اس کام کو مولا نا ابوالی سے دعلی الرحمہ (ناظم جمعیة علاء ہند) نے صوبائی پیانہ پر بہار میں اس کام کو

<sup>(</sup>۱) سهای "کراسلام" بهتی کی خصوص اشاعت معاصر فقداسلامی نمبر: ۹ سرا (جولائی ۱۹۹۹ م)

مر علی کیا اور اور حد شرعید اور ای کے قرعے وار النشاء لائم کیا اور ای کے قرعے بہار وال ایس میں اور اور کرنا آسان ہوا ایکن ان سو بول کے ملاوہ برد کرنا آسان ہوا ایکن ان سو بول کے ملاوہ برد ہر اس کے دار الاقا ورسے آگے کی کوئی برز تیں تھی وہ برس کے تیجہ میں مسلمان موافق میں برائے درواز و کھی محتا ہے اور اپنی بنیب سے بھاری رقم فردی کر کے اور لجی مدت از کلار کرنے کے درواز و کھی محتا ہے اور اپنی بنیب سے بھاری رقم فردی کر کے اور لجی مدت از کلار کرنے کے بور بریخی مرجبہ منا ف برائی بنیب سے بھاری رقم فردی کر کے اور لجی مدت از کلار کرنے کے بود بریخی مرجبہ منا ف برائی بنیب سے معامل کیا کرتے ہے ، ایسے وقت میں ان مناق میں جمعیہ کی طرف سے نظام تھنا وہ انکی کوشش دراصل اکا برعا ا مہند کے حسین خواب کو تبرید سے کا مرادہ کے بعد تا نیز سے خواب کو تبرید ویک کو تبرید کر اور انتہائی خور وکھر کے بعد تا نیز سے میں کرادہ ویک ان اقدام کو بہت سرا ہا گیا۔

دوسرافقبي اجتاع

چانچ اداره کے دوسر کے نقبی اجتاع (منعقدہ: ۲۸-۲۹ رنومبر ۱۹۹۱ء، شیخ الہند ہال، دیرے نخبی اجتماع (منعقدہ: ۲۸-۲۹ رنومبر ۱۹۹۱ء، شیخ الہند ہال، دیوبند) کاعنوان اسلامی نظام قضاء ادر ہندوستان 'رکھا گیا، جس میں درج ذیل تجاویز طے ہوئی :

(الف) تجويز: ببسلسله نظام قضاء اور مندوستان:

ادارۃ المباحث الفتہ (جعیہ علاء ہمکر) کے زیر اہتمام نقبی اجتماع منعقدہ ۲۸-۲۹ رنوم را ۱۹۹ء یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سلمانوں کے لئے نظامِ تضاء کا وجود بے صدابم ہے ادراحکام ضداوندی کے مطابق نزاعی معاملات میں نصلے کے لئے برجگداس کا تیام مسلمانوں کے لئے فریضہ محکہ ہے، جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکمانوں کے لئے فریضہ محکہ ہے، جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکماناور فقباء کی تضریحات کے مطابق ہند دستان اوراس جیسے ممالک میں اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے دین وارار باب حل وعقد کی رضا سے جائے کہ وہ مسلمانوں کے دین وارار باب حل وعقد کی رضا ہے

نظامِ قضاء کا اجراء کرے اور جب تک اس میں کامیا بی نہ ہوتو فقہی اجتاع اس سے اتفاق کرتا ہے کہ سلمانوں کے اربابیط وعقد کی طرف سے قائم کردہ امارت کے ذریعہ امیرا پی حیثیت کے مطابق قضاۃ کا تقرر کرے ، جو تین قتم کے معاملات کے تصفیہ کے شرعا مجاز ہوں گے ؛ کیوں کہ قاضی کے دائر وائمل کی تحدید فقہاء کی تقریحات کے مطابق درست ہے ، وہ تین قتم تحدید فقہاء کی تقریحات کے مطابق درست ہے ، وہ تین قتم کے معاملات ہے ہوں :

بھتی ا۔ وہ معاملات جن کے لئے قوت تنفیذ کی ضرورت نہیں، جسے نکاح پڑھانا ، رؤیت ہلال کا اعلان اور جمعہ وعیدین کا قیام وغیرہ۔

۲- وہ نزائ معاملات جو پرسل لا کے تحت تو نہیں آئے ؟
البتہ ان میں حکم بنانا ورست ہے ، ایسے معاملات میں قاضی فریقین سے اسٹامپ پر فیصلہ کے تسلیم کرنے پر وستخط لے کر شری فیصلہ صادر کرے۔

۳- وه معاملات جو پرسل لا کے ذیل میں آتے ہیں، جیسے شخ وتفریق کے مقد مات میں جیسے شخ وتفریق کے مقد مات میں کم از کم دوعلاء یا دومعاملہ فہم اور متدین مسلمانوں کوشریک کرے۔

#### (ب) تجويز: ببسلسلة قاضي بل:

غیرسلم حکومت کی جانب سے مسلم قضاۃ کا تقررتر امنی سلمین کی صورت میں از روئے فقہ بالا تفاق درست ہے اور ہندوستان میسے غیر اسلامی نظام قضاء کے اجزاء کے میں اسلامی نظام قضاء کے اجزاء کے

لئے عکومت سے تعاون لیما وقت کی اولین ضرورت ہے ؛ اس
لئے ارباب افا و، اصحاب فکر ونظر علا وکا یہ فقہی اجتماع مسلمانان
ہند سے اجل کرتا ہے کہ وہ پرز درطریقہ پر حکومت سے مسلم قضا آ
کے تقرر کا مطالبہ کریں ؛ تا کہ ہندوستان میں با قاعدہ اسلامی فظام جاری ہو سکے اور نہ صرف مسلم پرستل لا ؛ بلکہ دیگر نزاعات شربھی اسلامی طریقہ پر فیصلے ہو سکیس ۔ (۱)

تيىرانقهي اجتاع

ای طرح اداره کا تیسرافقهی اجهاع: ۷-۹رجولا کی ۱۹۹۳ و کوامپالا ہوگل مداس جی دوشیئر زوا کیسپورٹ وامپورٹ کے سلسلہ جی دشیئر زوا کیسپورٹ وامپورٹ کے سلسلہ جی شخار برائے ہوئیں اورشیئر ذکے سلسلہ جی مسئلہ کی تنقیح نہیں ہوگی ؛ اس لئے پانچ نفری کمیٹی مقرر کی بین جن میں دو باہرین معاشیات اور تین علا و کرام کوشائل رکھا گیا ، اس اجها عیم " طلاق ملافی کے سلسلہ بی مجی تجاویز سلے ہوئیں۔

### چوتھافقہی اجتاع

ادارہ کا چوتھا اجہاع: ۱۱-۱۸ جهادی الاولی ۱۳۱۵ھ م۲۳-۲۵ راکو بر ۱۹۹۳ء کو
"دوسرے مسلک پرفتوی اور ممل کے حدود وشرائط" کے عنوان سے منعقد ہوا، جس میں اکا بر
کے مقرد کردہ اُصول کے مطابق بدرجہ مجبوری خاص حالات میں عدول کو درست قرار دیا میا
ادر جہاں اجاع ہوئی اور خودرائی کا شبہ ہو، وہاں اس کی حوصلہ تکنی کی میں۔

**☆ ☆ ☆** 

PAR-7-7-18/16/18/ (1)

## اسلامك فقها كيثرمي انثريا

#### قيام كالبس منظر

اسلام ایک زنده ند ب ب اوراسلام توانین پوری انسانیت اورتمام زمانوں کے لئے ہے، زماند اپنے اندرتغیر کی کیفیت رکھتا ہے، بمیشہ حالات ادلتے بدلتے رہتے ہیں اوران تبدیلیوں کا اثر نہ صرف انسان کے خورد ونوش اور رہن ہمن پر پڑتا ہے؛ بلکہ یہ پوری انسان کے زندگی کومیط ہوتا ہے، اس کا اثر انسان کی سوچ وگر، انسان کے اخلاق و عادات، انسان کی معیشت و تجارت ، تی کہ بعض عبادات کے طریقت اوا گیگی پر بھی پڑتا ہے، ایسے وقت میں زمانہ اور حالات کو بی اسلامی توانین کو ان پر منطبق کر تا اور حالات کے اس کشمش میں انسانی زندگی کو منصبط کر تا اور مسلمانوں کی مجے اسلامی خطوط پر رہنمائی کر تا علم اسلام کی اہم اور بنیادی زمددار یوں میں شامل ہے۔

بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ قوانین اسلامی کی تطبیق کا کام الیم جامع شخصیت ہی کرسکتی ہے جس کی کتاب دسنت، فقہاء کے اجتماعی اقوال، قیاس کے اُصول ومبادی، شریعت کے عمومی مصالح، احکام شرعیہ کے اغراض ومقاصد اور استنباط مسائل کے طریقوں پڑ گہری نظر ہو، نیز وہ زبانہ کی رمزشناس بھی ہوا ور ورع وتقوی بھی اینے اندرر کھتی ہو۔

ماضی میں ایسی بہت ی شخصیات بیدا ہوئیں ، جنھوں نے اُصولِ شریعت کی روشی میں این عہد کے مسائل ومشکلات کاحل پیش کیا اور مسلم معاشرہ میں ان کی آراء کو قبول عام حاصل ہوا ، موجودہ زمانہ میں ایک طرف توصنعتی اور معاشرتی انقلاب نے طرح طرح کے مسائل ہیدا

رویے اور سلم معاشرہ کے لئے زعر گی کے بیشتر میدانوں بیں مشکلات کھڑی کردی ہیں ،
وہری طرف اسی جامع شخصیت کا فقدان ہے ، جن کومطلوبہ تمام علوم پر بھی دسترس ہواوران کے ورع وتقوی پر بھی لوگوں کو ایسااعتم دہوکہ ان کا تنہا تو کی پورے معاشرہ کے لئے تابل تبول ہوجائے ، ایسے وقت میں اُمت کے لئے تمین راستہ تھے : یا تو وہ خدانخواستہ اسلائی تعلیمات ہوجائے ، ایسے وقت میں اُمت کے لئے تمین راستہ تھے : یا تو وہ خدانخواستہ اسلائی تعلیمات سے بے بناز ہوکر صنعتی اور اقتصادی انقلاب کو ہو بہوقبول کرلیں ، یا مسلمان اپنے اپنے علاقہ کے معتبر سمجھے جانے والے علاء سے الگ الگ رہنمائی حاصل کریں اور الگ الگ لوگوں پر اِنتہ را استوں پر چلیں اور تیسرا طریقہ بیتھا کہ مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے این ایک راستوں پر چلیں اور تیسرا طریقہ بیتھا کہ مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے لئے ابتہائی غور وفکر کیا جائے اور اُصول شریعت کی روشنی میں علاء کسی ایک فیصلہ پر تنفن ہوں ، جس پر پورے مسلم معاشرہ کا کیسان کمل ہو۔

فاہرے کہ پہلاطریقہ تو کسی بھی طرح اور کسی بھی زبانہ میں اسلام کی نظر میں قابل آبیل ہوسکا، دوسراطریقہ اختیار کرنے میں مسلمانوں کا شیرازہ بھر ساجاتا ہے ادر علمی انحوظا واور ورع وتقویٰ کی کسی کے زبانہ میں بعید نہیں کہ بعض مسلمانوں کو غلط رہنمائی بھی مل جائے ؛ اس لئے تیسراطریقہ بی سب ہے محفوظ طریقہ تھا، چنا نچے اس بس منظر میں علماء نبال جائے ؛ اس لئے تیسراطریقہ بی سب ہے محفوظ طریقہ تھا، چنا نچے اس بس منظر میں علماء نبال بھی ابنی کہ ہندوستان میں السی اجتماعی فکر کی بنیا دو الی جائے اور علماء واصحاب وائش با ہمی جائے دریعہ ان مسائل و مشکلات کا ایسا حل نکالیں جو اُصول شرع ہے ہم آ ہنگ اور نکری شذو و سے پاک ہو ؛ تا کہ مسلمانوں کو میچے انسلامی رہنمائی مل سکے اور مسلمان اپنے دینی معاملات میں منظمر ہیں ، اس مقصد کے لئے ''اسلامی رہنمائی مل سکے اور مسلمان اپنے دینی معاملات میں منظمر ہیں ، اس مقصد کے لئے ''اسلامی فقدا کیڈی انٹریا'' کی تفکیل عمل میں آئی۔

ئن قيام اور باني

اسلامک فقداکیڈی انڈیا کی بنیاد ہندو ہیرون ہند کے متاز فقید مولانا قاضی مولانا عابد الاسلام قائن نے ۱۹۸۹ء میں رکھی، جس کا صدر دفتر او کھلانٹی و بلی میں ہے۔

اسلامک نقداکیڈی کی تفکیل کا بظاہر سبب بیہ بنا کہ مولانا قاضی مجاہدالاسلام قائی آیک مرتبطاء کی دعوت پرافریقہ تشریف لے محمیے ، فقداسا اِمی کی عظیم شخصیت ہونے کی حیثیت سے لوگوں نے آپ کے مامنے بہت سے فقہی مسائل رکھے اور آپ کے وہاں بہت ی الی چزیں سامنے آئیں جو منعتی اور معاشی انقلاب کی دین تھیں ؛ چنانچہ آپ نے بہت سے سوالات کے فورى جوابات دے ویتے اور پچیغورطلب سوالات لکھ کرلے آئے اور اٹھیں اجماعی طور برحل كرنے كافكر پيدا ہوئى اور ١٩٤٣ء مى جب حيدرآ باد مى مسلم يسل لاء بور د كے اجلاس كے موقع سے علاو کا اجتماع ہوا تو قامنی صاحب نے یہیں پر فقہی مسائل میں اجتماعی غور وفکر کے لئے ایک مجلس کے خاکہ پرمشورہ کیا اور" مرکز الجنف العلمی" کا قیام عمل میں آیا،اس مرکز کے تحت خالص فقہی رسالہ "سہ مائی بحث ونظر" جاری کیا گیا،جس کے ذریعہ علما مختقین اور مفتیان كرام مي سع مسائل برخور وفكر كے حواله سے بيداري بيدا موكى ، قامنى ماحب نے سے مسائل سے متعلق موال ترتیب دے کر ملک کے مختلف علماء کے یاس جمین کے لئے بھیج دیا، پھر ایک فقهی سیمینار کی جویز سائے آئی اور انسٹی ٹھوٹ آف آ بھکلیو کے تعاون سے ا-۱ رابریل 1949 م كود بلى جدرد يو غورش كے بال ميں يہ يمينار منعقد موا ،اس يمينار ميں أمت كے مسائل ہے متعلق علما می فکرود بچیں اور باہمی احترام واعتاد کے ساتھ اظہار رائے کود کم کے کر'' مرکز الجمل العلى"كاراكين تاسيس نے مركز كومزيد وسعت ديتے ہوئے" بمجمع المفقد الاسلامي البند" (اسلا کمفقداکیڈی اغریا) کی تفکیل کا فیصلہ کیا ،اس طرح ۹۸۹ مرکواس کی بنیاد پڑی۔

بانی اکیڈی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اکیڈی کی بیئت انظامی میں توسیع کی بی بھکیل جدید میں آئی میں آئی ، نیا دستور مرتب ہوا ، با تفاق رائے مولا ناسید محمد رائع حسی عموی (صدر آل اغریا میں آئی ، نیا دستور مرتب ہوا ، با تفاق رائے مولا ناسید محمد رائع حسی کا اور مولا ناسید اغریا الدین کا بورڈی ، مولا نامحمد مالم قامی (مہتم دار العلوم وقف دیو بند) اور مولا ناسید نظام اللہ بن (امیر شریعت بہارواڑ یہ وجمار کھنڈ) کو سر پرست اور مولا نامفتی ظفیر الدین مشامی الله بن (امیر شریعت بہارواڑ یہ وکھند اللہ سیف اللہ رحمان کو جزل سکریئر خترب کیا ، اللہ میں منتی دارالعلوم دیو بند) کو صدر اور مولا نا خالد سیف اللہ رحمان اللہ بن سنجم کی ، مولا نامحمد رضوان القامی کی وفات کے القامی ، مغتی اشرف علی ہاتوی اور مولا نا بدرائحین قامی ، مولا نامحمد رضوان القامی کی وفات کے بعد ان کی جگہ مولا نام بدالا حداز ہری کا بہ حیثیت نائی صدر اضافہ کیا گیا ، پھر حرید ایک نائب بعد ان کی جگہ مولا نام بدالا حداز ہری کا بہ حیثیت نائی صدر اضافہ کیا گیا ، پھر حرید ایک نائب بعد ان کی جگہ مولا نام بدالا حداز ہری کا بہ حیثیت نائی صدر اضافہ کیا گیا ، پھر حرید ایک نائب بعد ان کی جگہ مولا نام بدالا حداز ہری کا بہ حیثیت نائی صدر اضافہ کیا گیا ، پھر حرید ایک نائب

صدر کی حیثیت سے مولا نامحمد نعمت اللہ اعظمی منتخب ہوئے ، اس طرح اس وقت اکیڈی کے پانچ نائیب صدر ہیں ، اس طرح تین سکریٹری منتخب ہوئے ، مولا ناعتیق احمد بہتوی (سکریٹری برائے علمی اُمور) ، مولا نا عبیداللہ اسعدی (سکریٹری برائے سیمینار) اور مولا نا ابین عنانی ندوی اسکریٹری برائے انظامی اُمور) عہدہ داروں کے علاوہ ڈاکٹر منظور عالم (چیئر بین انسٹی بیوٹ آف آ بجکٹیو اسٹیڈیز) مولا نا زبیر احمد تاسی (ناظم جامحہ اسٹرف العلوم کنہوال مشمی بہار) مولا نا نیس الرحمٰن قامی (ناظم امارت شرعیہ بہاروائر یہ وجھار کھنڈ) مولا نامحہ قامی والی اللہ میں ڈائیس الرحمٰن قامی (ناظم امارت شرعیہ بہاروائر یہ وجھار کھنڈ) مولا نامحہ قامی ہوری (مفتی جامحہ تعلیم اللہ بین ڈائیس) اور مفتی احمد دیولوی (منتی جامحہ تعلیم اللہ بین ڈائیسل) اور مفتی احمد دیولوی (منتی جامحہ تعلیم اللہ بین ڈائیسل) اور مفتی احمد دیولوی (منتی جامحہ تعلیم اللہ بین ڈائیسل) اور مفتی ایک معزز رکن (منتی خارا کین بیں ہیں ، اکیڈی کے ایک معزز رکن مولا نامحہ مصطفیٰ مفتاحی کی وفات ہو چکی ہے۔

رایک حقیقت ہے کہ اس وقت ملک میں جودین ولی تظیم وادارے کام کردہے ہیں،
ان میں اکیڈی کو اس اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اس کے تمام اُموراجما تی وشورالی طور پر انجام دیئے جاتے ہیں اور اس کی مجلس انظامی ملک کے متاز اور صاحب نظر علماء وفقہاء پر مشتل ہے اور ان میں سے ہرایک فقہ وافقاء کے میدان میں نمایاں شار کئے جاتے ہیں۔

اکیڈمی کے بنیادی مقاصد

اسلامک نقدا کیڈمی کی بنیاد جن بلنداور اعلیٰ مقاصد کے تحت رکھی گئی ہے ، وہ حسب ذیل میں :

ا- قرآن دسنت، صحابه کرام اور علماء سلف کے طریقے اور مقاصد شریعت کے اُصول وضوابط کے مطابق شری نقطهٔ نظر سے موجودہ عہد کی اقتصادی ، معاشرتی ، سیاسی اور صنعتی مشکلات کاعل تلاش کرنا۔

۲- نقداسلامی کے مصاور،اس کے قواعد وکلیات اور فقہی نظریات و تعبیرات کی تشریح وتاویل اور موجودہ دور کے مطابق اسے منظبق کرتا۔ www.besturdubooks.net ٣- فقداسلامي كوجديد أسلوب مين پيش كرنا\_

۳- عمری تقاضوں اور ضروریات و حاجات کی روشن میں فقہی موضوعات کی تحقیق ودراسہ کا کام انجام دینا۔

۵- معاصر محققین وعلاءاور دبی ادارول کی آراء و فتاوی کا حصول اور عام سلمانوں کے استفادہ کے لئے ان کی اشاعت ۔

۲- ملک و بیرون ملک کے فقہی اداروں سے رابطہ رکھنا ، ان سے علمی معلو مات وخیالات کا تبادلہ کرنااوران کے فرآو کی وقضایا کوعلاء ہند تک پہنچانا۔

ے۔ علماء ہند کے بعض فمآویٰ وآراء کو جمع کرنا اور انھیں دیگر زبانوں میں نتقل کرنا ؛ تا کہان کا نقطۂ نظر دوسرے اہل علم تک پہنچ سکے۔

 ۸- اسلام کے قوانین واحکام کے بارے میں جوغلط فہمیاں پیدا کی جاری ہیں ان کا ازالہ کرنا اور اس سلسلہ میں میجے نقطہ نظر پیش کرنا۔

۹ علاء اور خاص کرمتاز نوجوان فضلاء کی حوصلہ افز ائی کرتا؛ تا کہ ان کے اندر بھی تحقیق جہتو کا جذبہ پروان چڑھے اور تجربہ کا رعلاء کے ساتھ ان کا اجتماع رکھنا؛ تا کہ دو ان کے علم وتجربہ سے فائدہ اُٹھا کیں۔

۱۰- نقبی مخطوطات جواب تک زیورطبع سے آراستہیں ہوئے ہیں ،ان پر تحقیق تعلق کا کام کروانا اورانھیں شائع کرناوغیرہ۔

اکیڈی کے کام کانچ اور دیگرفقهی اداروں ہے اس کا امتیاز

عام طور سے فقہی اداروں میں جب نے مسائل میں شری رہنمائی کے لئے مسلمانوں کا "رجوع" ہوتا ہے، تب بیادار سے اپنے ملک کے "اسا تذہ فقہ" کو بلاکران سے رائے لیتے ہیں اور آپسی بحث ومباحثہ کے بعد کی ایک تلتہ پرجمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایکن اسلا کمہ فقہ اکیڈی کا نئے ان اداروں سے مجمع محققف ہے اور یکی اس کا اخمیاز ہے؛ چنانچے موجودہ حالات میں جو بھی فقہی اور شری مسائل پیدا ہوتے ہیں، اکیڈی کسی کے "رُجوع" ہونے کا انتظار کے بغیر فورا جو بھی فقہی اور شری مسائل پیدا ہوتے ہیں، اکیڈی کسی کے "رُجوع" ہونے کا انتظار کے بغیر فورا

ان سے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کے لئے اکیڈی حسب فیل طریقے اپناتی ہے:

ا- سب سے پہلے اکیڈی صورتِ مسئلہ کو اچھی طرح سیجنے کے لئے اس میدان کے باہرین کو متوکر تی ہے، جوعلاء کی جماعت کے سامنے مسئلہ کی صورت کو واضح کرتے ہیں؛ تا کہ اس سلمہ ہیں شری احکام کی رہنمائی ہیں علاء کو آسانی ہواور کی غلافہ بی پرمسئلہ کی بنیاد نہ پڑے۔

۲- اکیڈی علاء اور طلبہ کے لئے تربیتی پروگرام رکھتی ہے اور صورتِ مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پرشری نقطہ نظر سے خور وفکر کی دعوت دیتی ہے اور اس کے لئے رجال کا رتیار کرتی ہے۔

۲- نئے مسائل کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اکیڈی ان مسائل کے منعلق سوالات ترتیب دیتی ہے اور مختلف مسلکوں اور اداروں سے تعلق رکھنے والے علاء اور ارباب افتاء کے پاس آٹھیں بھیجتی ہے؛ تا کہ اُصولِ شریعت اور فقہی جزئیات کی روشنی ہیں علیاء ان مسائل کے تحقیق وجہو تھرکریں۔

سے نے مسائل پر تحقیق وجہ کو کرتے والے اور اکیڈی کے مرتب کردہ سوالات کا جواب کھنے والے علاء کواکیڈی ایک جگہ جمع کرتی ہے، جن میں ہرمسلک کی نمائندگی ہوتی ہے؛

تا کہ اکیڈی سے منظور شدہ تجاویز تمام مسلک کے مسلمانوں کے لئے قابل اعتاد اور قابل عمل ہوسکے اور ہر عمر کے علاء کو شامل کیا جاتا ہے؛ تا کہ سینئر اور جونیئر کے درمیان خلانہ رہے؛ بلکہ سینئر علاء سے ہراہ راست استفادہ کر کے اور ان کے تجربات سے فائدہ اُٹھا کر ہردور شل نے سینئر علاء سے ہراہ راست استفادہ کر کے اور ان کے تجربات سے فائدہ اُٹھا کہ ہردور شل نے مسائل کے لئے تربیت یا فتہ افراد مہیا ہو کیس ، اس اجتماع میں علاء کے درمیان بحث مسائل کے لئے تربیت یا فتہ افراد مہیا ہو کیس ، اس اجتماع میں علاء کے درمیان بحث ومباحث کے بعد کسی ایک نکتہ پر پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

دہ بعد ن میں سہ پر بیٹ میں لکھے مجے علماء کے تحقیقی مقالات اور اس اجماع کے علماء کے تحقیقی مقالات اور اس اجماع کے اس مسائل میں کلھے مجے علماء کے تحقیقی مقالات اور کتا بی شکل میں (سیمینار) میں منظور شدہ تجاویز کو اکیڈی مختلف اخبارات ورسائل میں تجام معاملات چھا تی ہے ؟ تا کہ مسلمانوں کو ان مسائل میں تجے راہ مل سکے اور مسلمان اپنے تمام معاملات میں شریعت کے احکام پر چل کرمنظم زندگی گزار سکیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) و کیمئے:اسلامک فقداکیڈی انڈیا۔تعارف کاکردگی اور طریقۂ کار:۸ www.besturdubooks.net

## اكيدى كي عالمي شهرت اورلوگوں كا اعتاد

نے سائل کے حل میں اکیڈی کی محفوظ اور کامیاب کوشش کی وجہ ۔ سے نہ مرف مندوستان مين است سرابا حميا؛ بلكه عالم اسلام مين بعي اس كوبردي مقبوليت وشهرت حاصل موئي اوراس کی تجاویز پراعتاد کیا گیا؛ چنانچه دینه یو نیورش میں کلیة الشریعة کے باحث استاذ و اکثر محمر بن حسین الجیز انی نے اپنی کتاب" نقدالنوازل" میں اکیڈی کے تجاویز و نصلے کا اہمیت کے ساته ذكركياب، واكثر خالد حسين الحالد في الى كتاب "الاجتهاد الجماعي في الفقه الاسلامي" مں اکیڈی کی تجاویز کا تذکرہ کیا ہے، ای طرح ڈاکٹر احمد اسپیمی نے بھی اکیڈی کے فیصلوں کو اين مقاله ش جكه دى بـ

ا کیڈی کی اس شہرت ومقبولیت اوراس کے طریقۂ کاراور کوششوں کو دیکھتے ہوئے علام اسلام نے اسے بری تحسین کی نگاموں سے دیکھا ہے، چنانچے مولانا محمرتقی عثانی (یا کتان) اكيدى كايكسيمينارين شركت كے بعدائے تأثراتي كلمات مين فرماتے ہيں:

> آج المحفل میں شرکت کرنے کے بعد ہندوستان کے علام اورعلم ونفل کے پیکر حضرات سے ملاقات کرکے اس بات کا اندازہ ہور ہا ہے کہ انھوں نے '' اکیڈی'' کو قائم کر کے کتنا بروا کارنامہ انجام دیا ہے، اکیڈی کے اغراض ومقاصد کو مذنظر رکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہورہا ہے کہ اس اکیڈمی کا قیام جناب نی کریم صلی الله علیه وسلم کے ایک ارشاد کی تعمیل ہے۔

مولا نامحدر فع عثانی (یا کستان) فرماتے ہیں:

مجھے بانتا" مسرت" بھی ہے اور کی قدر" حرت" بھی، مسرت ال بات كى كه مندوستان كعلاء في وعظيم الثان كام شروع كياب، جس كى بور علاء كواور اقليت والعكون کو شدید ضرورت ہے اور حسرت میہ ہے کہ ہم یا کتان میں

ہونے کے باوجود منظم اور بڑے پیانہ پرید کام شروع نہیں کر سکے،فقد اکیڈمی نے بڑااہم قدم اٹھایا ہے،مدت سے اس کا انظار تھا۔

دُاكْرُوبِهِ مصطفیٰ زهلی (دمشق) فرماتے ہیں:

مجمع الفقه الاسلامی الهند کا قیام برصغیر مند وغیره میں ایک ممتاز اسلامی تهذیبی علامت کی حیثیت رکھتا ہے ، اسلامی معلمی المحام دبی میں اکیڈمی ہمیتن مصروف ہے۔ اوراتخادی خدمت کی انجام دبی میں اکیڈمی ہمیتن مصروف ہے۔ فراکم خالد ندکور (کویت) فرماتے ہیں :

اس کی حیثیت ہندوستان میں جدید مسائل کے حل کے سلسلہ میں مرجع کی ہے .....میں نے برصغیر میں ہوئے سیمیناروں میں اے سب سے بہتر پایا۔

دُ آكرُ على الجمعه (مفتى اعظم جمهوريم مر) فرماتيين:

اسلام کو ہمیشہ نت شے مسائل سے سابقہ ہے اور ان کے طل کے
لئے اس جیسے ادارہ کی اشد ضرورت ہے، اجتماعی، غور وفکر، نئے
مسائل کا حل اور مختلف مکا تب فکر کے درمیان اختلاف کے
باوجود اسلامی وحدت اکیڈمی کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔

دُاكْرُ جمال برزنجی فرماتے ہیں:

اسلامک نقه اکیڈی (انڈیا) ہندوستان میں علاء وفقہاء کے درمیان وحدت واتصال اوراجماعی اجتہادی راہ میں مو شرکردار اواکررہی ہے۔

دُاكُرُ فَتِح مُكَاوِي (المعبد العالى للفكر الاسلامی) لکھتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کفتہ اکیڈمی (انڈیا) ہندوستان ا جد

میں عمومی اسلامی نظریات کوفروغ دینے میں اہم کر دارا داکر رہی ہے، نیز علماء وفقہاء کے آپسی تعلقات کو مشحکم کرنا ، اجتماعی اجتہا د کی کوشش کرنا اور نئے مسائل کاحتی الا مکان حل تلاش کرنا اس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔

ای طرح مفکراسلام مولانا ابوالحس علی ندوی ،امیر شریعت را بع بهار واژیسه و جهار کهند مولانا سید منت الله رحمانی ، مفتی حبیب الرحمٰن خیرآ بادی (صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) مولانا سید منت الله رحمانی ، مفتی حبیب الرحمٰن خیرآ بادی (صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) مولانا کا کاسعیدا حمر عمری (جامعه دارالسلام مراج الحسن (سابق امیر جامعت اسلامی مند) اور مولانا کا کاسعیدا حمر عمری (جامعه دارالسلام عمرآ باد بمل نا دُو) وغیره نے بھی اکیڈمی کے سلسلہ میں اینے ایجھتا کر ات کا ظہار کیا ہے۔

اكيڈى كى علمى فقهى خد مات

اکیڈی کی خدمات کوتین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(الف) تربیتی در کشاپ

اکیڈی کی خدمت کا پہلاحصہ اس کے تحت منعقد کئے گئے تربیق ورکشاپ کا ہے، اس میں نقہ کے اسا تذہ اور نتہی طلبہ کی تربیت کے لئے مختلف محاضرین کو مدعو کیا جاتا ہے، اب تک اکیڈی کے تحت بیسیوں ورکشاپ ہو چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر صلاح الدین سلطان (مستشار شری مجلس شوی ن اسلامیہ بحرین واستاذ کلیۃ الشریعۃ جامعہ قاہرہ)، ڈاکٹر جابر علوانی، جمال الدین عطیہ، ڈاکٹر جابر عودہ (لندن) ڈاکٹر عرصن کا سولے (برونائی) ڈاکٹر محمد انوراشلسی مولانا رابع حنی ندوی ، مولانا خالد سیف اللہ رجمانی، ڈاکٹر اجتباء ندوی، ڈاکٹر شدید البشری (سعودی عرب) مولانا قاضی مجابد الاسلام قامی ، مولانا بدرائحی قامی (وزارت اوقاف کویت) اور عبدالرشیدا کوان (دبلی) وغیرہ کے محاضرات ہوئے۔

اب تک جن موضوعات پرمحاضرات اور تربیتی ورکشاپ ہوئے ہیں ہن میں سے چند میر ہیں: جدید طبی مسائل ، مقاصد شریعت - بحثیت فن ، اجتہادِ مقاصدی - ضرورت

اورتقاضے، سلم اقلیتوں کی حقیقی مشکلات اور مقاصدِ شریعت کی روشنی میں ان کاحل، نئے مسائل میں مقاصد کا استعال، فقہ مآل — تعریف وتجزیہ، اسلامی ندا مہب کے مابین قرب واتصال — مامنی و حال کے آئینہ میں ،نص اور اجتہا دشریعت اسلامی کی روشنی میں ،اسلام اور قانون میں آزادی کا تصور، رخصت اور عزیمت کے درمیان فقہ الاقلیات، اُصولِ فقہ کی تدریس کا طریقہ وغیرہ -

#### (پ) فقهی سیمینار

اکیڈی کی خدمت کا دوسرا پہلواس کا فقہی سیمینارہ ہے، اب تک اکیڈی کے تحت ۱۹ اسیمینارہ ویکے ہیں، ان سیمیناروں میں جن موضوعات پر بحث ومباحثہ اورغور و فکر کیا گیا ان میں جن موضوعات پر بحث ومباحثہ اورغور و فکر کیا گیا ان میں ہے چند یہ ہیں: پگڑی کی شری حیثیت، اعضاء کی پیوند کاری، صنبط ولا دت، بینک انٹرسٹ، اسلامی بینک کاری، حقوق کی خرید و فرجی شت ، ہندوستان کے پس منظر میں انشورنس کا تھم، اموال مدرسہ پرز کو ق، ہیر ہے جواہرات پرز کو ق، پراویڈٹ فنڈ پرز کو ق، عشری و خراجی اراضی، کھانہ، مچھلی اور دیشم میں عشر ، شینی ذبیحہ ، شیئر زاوران کی خرید و فروخت ، کلونگ ، حالت نشری کی مان، میں ہیں عشر ، شینی ذبیحہ ، شیئر زاوران کی خرید و فروخت ، کلونگ ، حالت نشری طلاق ، جدید ذرائع ابلاع کے ذریعہ عقود و معاملات ، جلاثین کا تھم ، الکول کا تھم ، جنیک شف اوراس سے مربوط فقہی مسائل ، بینک ہے جاری ہونے والے مختلف کارڈ ، ڈی این اے شف کی شری حیثیت ، بوصنیز یا کا تھم ، نیٹ ورک مارکیٹنگ خوا تین کی ملازمت و غیرہ ۔

کا شری حیثیت ، بوصنیز یا کا تھم ، نیٹ ورک مارکیٹنگ خوا تین کی ملازمت و غیرہ ۔

ان سیمیناروں میں ہندوستان کے علاوہ یا کتان ، بنگلہ دیش ، ایران ، سعودی ان سیمیناروں میں ہندوستان کے علاوہ یا کتان ، بنگلہ دیش ، ایران ، سعودی ان سے علاوہ یا کتان ، بنگلہ دیش ، ایران ، سعودی ان سے میناروں میں ہندوستان کے علاوہ یا کتان ، بنگلہ دیش ، ایران ، سعودی

ان یمینارول میں ہندوستان سے صاورہ پات میں بہتروستان سے صاورہ پات میں بہتر سے مولی رہی علی ہمیں شرکت ہوتی رہی ع عرب،عراق ہمصر، کویت ، یمن ، برونائی اور برطانیہ سے مفکرین وعلاء کی بھی شرکت ہوتی رہی

## (ج) فقهی لنریچر کی طباعت

اسلامک نقداکیڈی کی خدمت کا ایک تیسرا پہلوفقہی کٹریجرکی طباعت واشاعت اورعام افادہ کے لئے فقہی مواد کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہے، چنانچہ اب تک ایک

ورجن عربی کتابوں کا اکیڈی نے اُردوزبان میں ترجہ پیش کیا ہے اور ایک درجن سے زاکد
کتابوں کو اُردو سے عربی میں منتقل کیا ہے ، اس کے علاوہ سات کتابوں کا انگریزی میں ، چار
کتابوں کا ہندی میں ، ایک کتاب کا فاری میں اور ایک کتاب کا ملیالم میں ترجمہ کیا ہے اور کل
کتابیں جواب تک اکیڈی سے شائع ہو چکی ہیں ان کی تعداد پچاس سے زائد ہے اور اکیڈی ک
حالیہ سب سے بردی خدمت موسوعہ فغہیہ کا اُردوتر جمہ ہے ، جسے وزارت اوقاف کویت نے عالم
اسلام کے متاز فقہا جے ذرایعہ ہے 191ء میں ۲۵ رجلدوں میں کھمل کیا تھا ، اکیڈی نے اس کا
ترجمہ نہایت ہی اہتمام سے کروایا ہے ، جس کی طباعت بہت جلدمتوقع ہے۔



## دارالا فتأءمدرسه قاسميه شاہى مرادآباد

س قيام اور بهليمفتي

مدارس اسلامید کا مقصد اصلی شریعت اسلامی کی ترون کو اشاعت ، مسلمانوں کی شرق رہنمائی اوراس کے لئے افراد کار کی تیاری ہوتی ہے ، چنانچہ عموماً مدارس بیس شرقی رہنمائی کرنے والے افراد (علاء) تیار کرنے کے ساتھ براہ راست عوام کی بھی شرقی رہنمائی کی جاتی ہے ، بھی تواس پہلو پر باضا بطر توجہ دی جاتی ہے اور شروع ہی ہے اس کام کے لئے دار الافقاء قائم کردیا جاتا ہے اور بھی پیکام ضمنا ہوتا ہے۔

مدرمہ شاہی میں یوں تو اس کے قیام کے زمانہ ہے ہی زبانی اور لکھ کرلوگوں کی شرق رہنمائی کی جاتی رہی ہے ؟ مگر یہاں کے اولین صدر مدرس مولا نااحمہ حسن امروہوی (وفات:
۱۳۳۰ھ) اور مولانا سید نخر الدین احمہ (وفات: ۱۳۹۲ھ) کے شروع زمانہ تک باضابطہ "دارالافقاء" کے نام ہے کوئی شعبہ، یا "دمفتی" کے عنوان سے کوئی عہدہ نہیں تھا؟ بلکہ صدر مدرس می دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ اس خدمت کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ (ا)

اسری دوسری فرمدواریوں میں جب استفتاء کی آمرزیادہ ہوگئی اور صدر مدرس کواپئی دوسری فرمدواریوں کے ہیلے کے ساتھ کارافتاء میں دشواری ہونے گئی تو باضابطہ دارالافقاء کا قیام عمل میں آیا، جس کے پہلے مفتی کی دشیت سے مفتی مصلح الدین عمروی کومقرر کیا گیا؛ چنانچہ مدرسہ کے مہتم عاجی مرتضی علی مفتی کی دیشیت سے مفتی مسلح الدین عمروی کومقرر کیا گیا؛ چنانچہ مدرسہ کے مہتم عاجی مرتضی علی مستح ہیں :

<sup>(</sup>ا) الهامة عمائة شائل الرفح شائل نمر: ١٥١٠ ومبر١٩٩١ء

ضرورت می که آئی بری درسگاه میں فآوئی نولی کا سلسلہ بھی ہا قاعدہ قائم گیا جائے ؛ چنا نچہ جناب مولا ناصلح الدین صاحب کواس شعبہ کا ذمہ دار بنایا گیا اور بحد اللہ ۱۳۳۲ھ سے ۱۳۵۰ھ کواس شعبہ کا ذمہ دار بنایا گیا اور بحد اللہ ۱۳۲۲ھ سے ۱۳۵۰ھ کی جن فآوئی کا اندراج ہا قاعدہ دارلا فقاء کے رجس وں میں ہوا ، ان کی تعداد ۹ سے ، یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ فراکف کے متعلق فآوئی کی تعداد ان کے علاوہ ہے ، ان کی تعداد بھی بحم بحم اللہ ۲ میں بینج چکی ہے۔ (۱)

### دارالافقاء میں کام کرنے والی شخصیات

مدرسہ شاہی کے دارالا فتاء میں اب تک دس مفتیان کرام نے کام کیا ہے اور ہنوز دو مفتیان عظام اس شعبہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں ، ذیل میں یہاں کام کرنے والے مفتیان کامختصر تعارف بیش کیا جاتا ہے :

ا-مفتى مسلح الدين

آپ ضلع مرادآباد کے ' عمری کلال' نامی قصبہ کے رہنے والے تھے، آپ کے والد کا نام کیم اظہرالدین تھا، ۱۳۳۱ھ میں آپ نے مدرسہ شاہی میں دورہ حدیث کی تحیل فرمائی ، نام کیم اظہرالدین تھا، ۱۳۵۱ھ میں آپ نام کیم اظہرالدین تھا، ۱۳۵۱ھ میں آپ کو پہلا معین مفتی اور مدرس مقرر کیا گیا، ۱۳۵۱ھ میں آپ کو معین مفتی کے بجائے با قاعدہ مفتی بنادیا گیا، ۱۳۵۵ھ تک آپ اس عہدے پر فائز رہے، ۱۳۵۵ھ میں اپنی معاثی ضرورت کی بنیاد پر مدرسے مستعفی ہوکر حیدر آباد چلے آئے، مدتوں میں اپنی معاثی ضرورت کی بنیاد پر مدرسے میں بینائی کمزور ہوجانے کی وجہ سے گھر میں بینائی کمزور ہوجانے کی وجہ سے گھر تشریف لے گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی ، ۱۳۵۰ھ تک کھے گئے آپ کے فاری کی تعداد تشریف لے گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی ، ۱۳۵۰ھ تکھے گئے آپ کے فاری کی تعداد کے دور درسر شاہی میں محفوظ ہیں۔

<sup>(</sup>ו) נפנונ: ۲۹-۲۳۲ه مراس

#### ۲\_مفتی محرمیاں دیو بندی

اساره میں آپ کی پیدائش ہوئی ، والد کانام منظور علی تھا، ۱۳۲۲ ہیں دارالعلوم دیو بند ہے وارغ ہوئے ، فراغت کے بعد کچھ دنوں مدرسہ حنفیہ آرہ شاہ آباد (بہار) میں مدرس رہے ، ۱۳۵۷ ہیں مدرسہ شاہی میں مدرسہ شاہی میں مدرلی کے لئے تقرر ہوا ، ۱۳۵۸ ہیں تدرلیں کے ساتھ افقا می ذمہ داری بھی دی گئی ، ۱۳۲۱ ہے آپ نے (۲۵۸) فقا وئی تحریر کئے ، ۱۳۲۱ ہے میں جدید علاء ہند کے عہد ہ نظامت پر فائز ہوئے ، اس کے بعد مدرسہ شاہی ہے ری تعلق منقطع میں جدید علاء ہند کے عہد ہ نظامت پر فائز ہوئے ، اس کے بعد مدرسہ شاہی ہے ری تعلق منقطع ہوگیا ، جدید علاء کے کاموں کے ساتھ ۱۹۲۲ء میں مدرسہ امینیہ کے شنح الحدیث اور مفتی بھی مقرر ہوئے اور تاحیات یہ دونوں خدمات بھی انجام دیں ، ۱۲ ارشوال ۱۳۹۵ھ ۲۲ راکؤ بر ۱۹۵۵ء کو آپ نے دبیل میں دفات پائی۔

### ٣-مولا ناعجب نور بإكسّاني

۱۳۵۵ هیں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا وطن اصلی ''بنوں' صوبہ سرحد پاکتان تھا،
ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کر کے ریاست ٹو تک مولا نا عبدالسلام قدھاری کی خدمت

میں گئے، ۱۳۲۵ هیں وہاں سے سند تکمیل حاصل کی ، شوال ۱۳۲۰ هیں مدرسہ شاہی میں علیا
کی تدریس کے لئے آپ کا تقرر ہوا، آپ شخ المنطق والفلفہ کہلاتے تھے، دیگر استفتاء کے
ماتھ خاص کر فرائض کے جواب آپ ہی لکھتے تھے، تقییم ہند کے بعدہ ۱۳۷ هیں وطن واپس
علی ماتھ خاص کر فرائض کے جواب آپ ہی لکھتے تھے، تقیم ہند کے بعدہ ۱۳۷۵ هیں وطن واپس
علی کے اور وہیں ایک مدرسہ معراج العلوم کے نام سے قائم کیا ، اخیر عمر تک وہیں رہے، ۲۹۸ وئی تعدہ ۱۳۸۵ ھیکو وفات یائی۔

<sup>۳</sup>-مفتی حامد میاں دیوبندی

۱۳۳۵ ہے، وَمِبْرَ ۱۹۲۷ء مِن آپ کی ولادت ہوئی، آپ مفتی محرمیاں صاحب دیو بندی میں است میں میں دیتے تھے، متوسطات تک کی تعلیم کے خلف اکبر ہیں، والد ضاحت کے ساتھ مدر شہشاہی میں رہتے تھے، متوسطات تک کی تعلیم

یبین ہوئی ، ۱۳۹۷ھ میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا حسین اتھ مدنی ہے بخاری اور ترندی پڑھ کرفراغت حاصل کی ، ۱۳۹۷ھ میں مدرسہ شاہی کے دارالا فاء میں نائب مفتی کی حیثیت ہے آپ کا تقررہوا ، ۱۳۷۵ھ تک آپ یہاں رہے ، پھرلا ہور (پاکتان) منتقل ہوگئے ، دیشیت ہے آپ کا تقررہوا ، ۱۳۵۵ھ تک آپ یہاں رہے ، پھرلا ہور (پاکتان) منتقل ہوگئے ، دہاں رام گلی (لا ہور) میں احیاء العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا ، ۱۳۵۵ھ میں جامعہ مدنیہ (کریم پارک ، لا ہور) کی بنیا دو الی اور وہاں کے مہتم ویش الحدیث رہے ، ملکی سیاست مین مدنیہ (کریم پارک ، لا ہور) کی بنیا دو الی اور وہاں کے مہتم ویش الحدیث رہے ، ملکی سیاست مین رہے ، ملکی مارکزی امیر بھی رہے ، مرکزی امیر بھی رہے ، مرکزی امیر بھی رہے ، حب ۱۳۵۸ھ میں وفات پائی۔

### ۵-مفتی سیدوا حدر ضامرا د آبا دی

۱۱۱۰ کو ۱۹۰۱ کو ۱۹۰۱ء م ۱۳۲۱ ھو تاضی ٹولہ مراد آبادیش آپ کی پیدائش ہوئی ، آپ کے والد کا تام سید حامد رضا تھا ، آپ کی پوری تعلیم مدرسہ شاہی بیس ہوئی ، ۱۳۵۷ھ بیس تعلیم سے فارغ ہوئے تو معین مدرس کے طور پر بہبی خدمت کے لئے رکھ لیا گیا ، ۱۳۵۱ھ بیس با قاعدہ مدرس کی حثیت سے آپ کا تقرر ہوا ، مولا تا مجب نور اور مولا تا حامہ میاں کے پاکستان چلے مان کی حثیت سے آپ کا تقرر ہوا ، مولا تا مجب نور اور مولا تا حامہ میاں کے پاکستان چلے جانے کے بعد ۲۷ ساھی آپ کو یہاں کا مفتی بنایا گیا ، آپ کے پاس فاوی کی بردی کثر سے مبائر تی تھی ، ۱۳۸۲ھ تک جن فاوی کو کھو ظر کھا جا سکاان کی تعدادا کی بزارا کی سودس (۱۱۱۱) ہے ، ۱۳۹۲ھ بیس افراء کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگئے ؛ لیکن تدر لی خدمت انجام دیتے ہوئے ، کیکن تدر لی خدمت انجام دیتے سے ، ۱۳۹۲ھ بیس افراء کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگئے ؛ لیکن تدر لی خدمت انجام دیتے مرب کے جمادی الاولی ۱۳۹۹ھ بیس پیرانہ سالی کی وجہ سے صرف ایک وقت مدرسہ حاضری کی سے ، کہولت دی گئی ، گوضعف بڑھ جانے کی وجہ سے شوال ۲۲ ۱۳ ھیں آپ کونصف شخواہ پر پنشن دی سہولت دی گئی ، گار خدی قعدہ ۲۵ ساھیں و فات ہوئی۔

٢-مفتى اختر شاه بنجعلى

آپ کی ولادت سرائے ترین بخصیل سنجل مشلع مراد آباد میں ہوئی ، ابتدائی تعلیم مدرسیمش العلوم سرائے ترین میں ہوئی ، ابتدائی تعلیم مدرسیمش العلوم سرائے ترین میں ہوئی ، ۱۳۶۹ ہیں دارالعلوم دیو بندسے فراغہ ، ماصل کی ،

فراغت کے بعد غازی آباد میں مدرس ہوئے ، پھر معہد ملت مالیگاؤں میں صدر مدرس بنائے ، گئے ، ایک سال بعد وہاں دورہ حدیث کی شروعات ہوئی تو آپ کو شنخ الحدید فی بنایا گیا ، 184 ھیں والدصاحب کی شخت علالت کی وجہ سے وطن واپس آ گئے ، ۱۲۸ ھیں مدرسہ المدادیہ مراد آباد میں مدرس ہوئے ، ایک سال بعد وہاں بھی آپ کوشنخ الحدیث بنایا گیا ، شعبان ۱۳۸۳ ھیں وہاں سے تعنی ہو گئے اور مدرسہ شاہی میں علیا کے مدرس مقرر ہوئے ، ۱۳۸۲ ھیں آپ کوشن مقرر یا گیا ، دارالا فقاء کی ذمہ داریوں کے ساتھ تر مذی شریف کے اسباق بھی میں آپ کوشنی مقرر یا گیا ، دارالا فقاء کی ذمہ داریوں کے ساتھ تر مذی شریف کے اسباق بھی آپ سے متعلق رہے ، ۱۲۸۴ ھے ۱۳۸۸ ھے ۱۳۸۲ مردی ۱۹۲۹ء کوآپ کی وفات ہوئی۔

۷-مفتی عبدالرحمٰن مرادا بادی

اسساهم۱۹۱۳ء میں قصبہ پھر ایوں مرادآ بادیس آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد کام حافظ محدادریس تھا، ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی ، ۱۳۳۲ همی دارالعلوم دیو بندآئے، حضرت مدنی سے کتب حدیث پڑھ کر ۱۳۵۳ همیں سند فراغت حاصل کی ، فراغت کے بعد مدر مرعباسیہ پھر ایوں میں مدرس مقرر ہوئے ، طویل عرصہ آپ نے وہاں بخاری کا بھی درس دیا، معرر ہوئے ، طویل عرصہ آپ نے وہاں بخاری کا بھی درس دیا، العلام چلد امر وہہ میں صدر مدرس وی الحدیث مقرد ہوئے ، آنا بھوئی العمام العلام چلد امر وہہ میں صدر مدرس وی الحدیث مقرد ہوئے ، آنا بھوئی العمام کے مندا فا عومہ رئیس پر دونی افروز ہوئے ، افاع کے ساتھ ترینی ٹریف کا درس بھی آپ سے متعلق رہا، چندسال آپ نے بخاری جلد ٹائی افاع کے ساتھ ترینی ٹریف کا درس بھی آپ سے متعلق رہا، چندسال آپ نے بخاری جلد ٹائی ورس دیا ، ارشوال ۱۹۰۳ ہم اسم مرا الم جولائی ۱۹۸۳ عجرات کو آپ کی درس دیا ، ارشوال ۱۹۰۳ ہم مرا الم جولائی میں سے چار بڑارایک سوبہتر دفات ہوئی ، آپ کے اس چودہ سالہ زندگی میں دیئے گئے فاوی میں سے چار بڑارایک سوبہتر دفات ہوئی ، آپ کے اس چودہ سالہ زندگی میں دیئے گئے فاوی میں سے چار بڑارایک سوبہتر دفات ہوئی ، آپ کے اس چودہ سالہ زندگی میں دیئے گئے فاوی میں سے چار بڑارایک سوبہتر دفات ہوئی ، آپ کے اس چودہ سالہ زندگی میں دیئے گئے فاوی میں سے چار بڑارایک سوبہتر دفات ہوئی ، آپ کان کی موفوظ ہیں۔

٨-مفتى محمريكي در بھنگوي

آپ"رتن پورو" صلع در بھنگہ بہار کے رہنے والے ہیں، ابتدائی تعلیم اپنے کھر میں اور مرتب منظم اپنے کھر میں اور مرتب مرتب اور مرتب کی فراغت ہوئی ، مفتی اور مدر سرا مداورید در بھنگہ میں حاصل کی ، دار العلوم و بوبند سے آپ کی فراغت ہوئی ، مفتی

عبدالرطن کے وصال کے بعد ۲۰۰۳ اھیں مدرسہ شائی کے دارالا فقاء میں مفتی کی حیثیت سے
آپ کا تقرر ہوا، افقاء کے علاوہ تر فدی وغیرہ کے اسباق بھی آپ سے متعلق رہے ہم ۱۳۹ ھیں
آپ یہاں سے متعفی ہو گئے اور دارالعلوم حیدرآ بادآ گئے، یہاں افقاء اور قد رئیں کے لئے آپ
کا تقرر ہوا، اس وقت ضعف اور پیرانی سالی کی وجہ سے گھر میں بی رہتے ہیں، مدرسہ شاہی میں
ایک سال کی مدت میں آپ نے چارسوچون (۲۵۴) فقاوگی کھے۔

### ٩-مفتى رياض الدين ميرهي

آپ کی فراغت ا ۱۹۱۰ ہیں دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ، پھر ۲۰۱۱ ہیں مظاہر علوم سہانپور سے بھی علوم حدیث کی تحییل کی اور مزید ایک سال وہیں مفتی محمود حسن کنگوہی کی خدمت میں روکرا فرآ و کی مشق کی ۱۹۲۰ دی قعد و ۲۰۱۳ ہے کہ درسہ شاہی میں افرا و قد رکیں کے لئے آپ کا تقر رہوا ، ۲۰۱۵ ہے میں ہوگی ، ۲۲ رجنوری کا تقر رہوا ، ۲۰۱۵ ہے میں افرادش کی بنا پر مدرسہ سے آپ کی علاحدگی ہوگی ، ۲۲ رجنوری ۱۹۹۰ و آپ کی کام سے عازی آباد تشریف لے جار ہے تھے کہ وہاں ایک فرقہ وارانہ فسادی فندوں نے آپ کو شہید کردیا ، آپ کی فخش بھی دستیا بنہیں ہوگی ، مدرسہ شاہی میں فسادی فندوں نے آپ کو شہید کردیا ، آپ کی فغش بھی دستیا بنہیں ہوگی ، مدرسہ شاہی میں آب نے نے نے کو شہید کردیا ، آپ کی فغش بھی دستیا بنہیں ہوگی ، مدرسہ شاہی میں آب نے نے نے نے کا فادی نے کردیا ، آپ کی فغش بھی دستیا بنہیں ہوگی ، مدرسہ شاہی میں آب نے نے نے کا فادی نے کردیا ، آپ کی فغش بھی دستیا بنہیں ہوگی ، مدرسہ شاہی میں آب نے نے نے دورانہ کا تھی اور کئے ہے کہ کا میں میں نے نے دورانہ کی نے کہ کو نے کہ کی دورانہ کی نے کہ کو نے کہ کو کردیا ، آپ کی نوٹر بھی دستیا بنہیں ہوگی ، مدرسہ شاہی میں کی نوٹر کو کا کہ کو کا کو کہ کا کو کے کہ کو کردیا ، آپ کی نوٹر کی دورانہ کی نوٹر کی دورانہ کی نوٹر کی دورانہ کی نوٹر کی کی کردیا ، آپ کی نوٹر کی کو کردیا ، آپ کی نوٹر کی دورانہ کی نوٹر کی کردیا ہو کے کہ کی دورانہ کی نوٹر کی کو کردیا ، آپ کی نوٹر کو کردیا ، آپ کی نوٹر کی کو کردیا ، آپ کی نوٹر کی دورانہ کی نوٹر کی کی دورانہ کی نوٹر کی کو کردیا ، آپ کی نوٹر کردیا ، آپ کی نوٹر کی کردیا ہو کردیا ، آپ کی نوٹر کی کردیا ہو کردیا ، آپ کی کردیا ہو کردیا ، آپ کی نوٹر کردیا ، آپ کی نوٹر کی کردیا ہو کردیا ، آپ کی نوٹر کردیا ، آپ کی کردیا ہو کردیا ، آپ کی کردیا ، آپ کی کردیا ، آپ کردیا ہو کردیا ، آپ کردیا ، آپ

### ١٠-مفتى عبدالو ہاب سہار نپورى

مفتی ریاض الدین صاحب کی علاحدگی کے بعد فوری کوئی ماہر مفتی تہیں مل سکا، اس افتی ریاض الدین صاحب کی علاحدگی کے بعد فوری کوئی ماہر مفتی تہیں استاذ محر مولا ناشیر احمہ باغول دالی الجمین ، بنادی گئی ، جس میں مفتی عبد الوہاب ، استاذ محر مولا ناشیر احمہ باغول دالی (باغم محر بعد میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہوئے ) اور مولا نا عبد السلام صاحب مظفر گر (باظم تعلیمات مدرسہ شاہی ) شامل سے ، اس کمیٹی نے ۵۰ ماہ سے ۱۳۵۷ ہوئی (۱۷۵) فادی مقتی عبد الوہاب صاحب کے حریر کردہ ہیں ، مفتی عبد جاری کئے ، جن میں بیشتر (۱۷۷۷) فقاوی مفتی عبد الوہاب صاحب کے حریر کردہ ہیں ، مفتی عبد الوہاب صاحب مہار نبور کے رہنے والے نقے ، ۱۳۹۲ ہوئی دارالعلوم دیوبند نے فراغت مامل کی ، فراغت کے بعد مجھ دنوں افریقہ اور مجھ دنوں مدرسہ رحمانہ ٹا ٹھ ہاد کی میں مدرس

رے، ۱۳۰۲ ہمیں مدرسہ شاہی میں تدریس کے لئے تقرری ہوئی ، ذی الجبہ ۲۰۰۷ ہمیں مدرسہ شاہی میں مدرسہ شاہی ہے۔ متعنی ہوکر حیدرآباد چلے آئے ، پھر افریقتہ کے ایک دوسرے مدرسہ میں آپ کی تقرری ہوئی اور وہیں قیام کے دوران دسمبر ۱۹۹۱ء میں کار حاشمیں وفات ہوئی۔

### ۱۱-مفتی شبیراحمه قاسمی

۳۳رشعبان ٤٠١ه سے اس شعبہ میں مفتی شبیر احمد قاسمی کو خدمت کے لئے رکھا گیا جوتا ہنوز خدمت انجام دے رہے ہیں ، آپ کے حالات '' موجودہ فقہی شخصیات'' کے تحت منتقل ذکر کئے جا کیں گے۔

۱۲-مفتی محمسلمان منصور بوری

شوال ۱۳۱۰ هیں آپ کو دار الافقاء میں نائب مفتی کی حیثیت سے رکھا گیا ،آپ بھی نائب مفتی کی حیثیت سے رکھا گیا ،آپ بھی نائب مفتی اور آپ کے بھی تفصیلی حالات '' موجودہ فقہی شخصیات' کے تحت ذکر کئے جا کیں گے۔

#### ترتيب فآوي

۱۲۱۰ میں اور سے ترتیب قناوی کا کام بھی با قاعدہ شروع کردیا گیا، یہ خدمت دارالا فناء کے نائب مفتی مولا نامجہ سلمان منصور پوری ، مولا ناکلیم اللہ سیتا بوری کے تعاون سنے الحجام دے رہے ہیں ، مفتی محمد میاں کے فناوی کی ترتیب و تحشید کا کام بہت پہلے ہو چکا ہے ، اب دیگر مفتیان کے فناوی کی ترتیب و تحشید کا کام بہت پہلے ہو چکا ہے ، اب دیگر مفتیان کے فناوی کی ترتیب کا کام چل رہا ہے۔

#### شعبةتمرين افيآء

مرسہ شائی میں تربیت افتاء کا کام بھی بڑی خوبی کے ساتھ چل رہا ہے ، ۱۳۹۰ میں مفتی عبد الرحمٰن کے زمانہ میں اس شعبہ کا آغاز ہوا، جس میں ذکی استعداد اور معیاری فضلاء کے داخلہ کا سالہ جاری ہوا اور مفتی شبیر احمد قاسمی اور مفتی محمد سلمان منصور پوری کی آ کہ کے بعد اس

#### ننسلاء ديوبند كفتهي خدمات - أيك تضرجا ئزه

صلاردیوبندی بن عدمات ایک رجوع اور بھی بڑھ گیا، ۱۳۱۳ اھی رپورٹ کے مطابق میں میں اور بھی باضا میں اور مختلف علاقوں میں لوگوں میں لوگوں میں لوگوں میں لوگوں میں لوگوں میں لوگوں میں لوگوں

کی شری رہنمائی میں مشغول ہوئے ،اب اس شعبہ کی عمر جالیس سال کے قریب ہوچی ہے

اورتربیت پانے والوں کی تعداد میں کئی گنااضا فدہواہے۔

☆ ☆ ☆

.,

# المعهدالعالى للتدريب في القصناء والافتاء ، بينه

### معہد کے قیام کا پس منظر

مسلمانوں میں اجماعیت پیدا کرنا اور شریعت اسلامی ہے آخیں جوڑے رکھنا ہمدردان ملت کا فریضہ ہے؛ چنانچہ جب ہندوستان ہے مسلم حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور حکومتی سطح پرا دکام اسلام کے اجراءاور نفاذ کا کام زک گیا،جس کی وجہ ہے مسلم قوم تبیج کے دانوں کی طرح بھرنے لگی تو اُمت کا در در کھنے والے علماء بے چین ہو گئے اور طرح طرح کی تحریکوں کے ذریعہ اس ہلاکت خیزسیلاب پر بنداگانے کی کوشش کرنے لگے ،بعض علماءنے آزادی کی تحریک شروع کی اورا بی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس تحریک کوفروع دیا اور بعض علاء'' تحریک خلافت'' سے وابسة ہوئے اوراسلامی قانون کے نفاذ کے لئے تگ ودوکر نے رہے ؛لیکن چوں کہان تحریکوں کی کامیابی کے لئے مخاانب طاقت کو مات دینا اور اور اپنی طاقت کالو ہامنوا نا ضروری تھا،جس میں کھتو مخالف طاقتوں کی شاطراندعیاری کی وجہ سے اور بچھا پنوں کی ناوانی کی وجہ سے کامیابی نہیں مل سکی ،ایسے وقت میں مسلمانوں کے لئے ایک ہی راہ تھی ،جس میں خارجی کوئی رکاوٹ نہیں تھی ، وہ یہ کہ مسلمان اپنے طور پر اجتاعیت پیدا کریں ،اپنے لئے ایک قائداورامیرمقرر کرلیں اور اینے نرہبی معاملات میں ان کی اطاعت کریں ، چنانچے علاء نے کل ہند بیانہ پراس تح یک کوشروع کرنے کا ارادہ کیا ؛لیکن بعض وجوہ سے میدکام کل ہند بیانہ پرنہیں ہوسکا تو حفرت مولانا ابوالمخاس محرسجاد عليه الرحمه نے صوبائی بیاند پراس کام کوشروع کیا اور بہار، اُڑیں۔اورجھار کھنڈ کے سلمانوں کے لئے امارت شرعیہ قائم فرمائی۔

امارت شرعيه كامقصدمسلمانوں ميں شرعی قانون كااجراء دنفاذ اوراسلامی خطوط يران كومنقلم

3

كرناتها،اس مقصد كوحاصل كرنے كے لئے دو چيزيں ضروري تقيس ، ايك عام مسلمانوں كوشريعت یمل پیراہونے اورشر بعت کی رہنمائی پر چلنے کے لئے اُبھارنا ، دوسرےاحکام شرعیہ کو جاری و نافذ كرنے كے لئے افراد تيار كرنا ، چنانچه امارت شرعيه نے شروع ہى سے ان دونوں پہلووں سے کوششیں کیں،امارت کے وفود نے جھوٹے حچوٹے گاؤں اور شہرسے کئے ہوئے دیہاتوں کا بار باردوره کیا ،ان کواسلامی خطوط پرمنظم ہونے اوراین زندگی میں شریعت کونا فذکرنے پر اُ بھارا ،ان میں ہے پریشان حال کا مانی تعاون کیا تعلیم میں بچھڑ ہے لوگوں کے لئے علیم کا انتظام کیا وغیرہ۔ دوسری طرف مسلمانوں کی شری رہنمائی کے لئے اوران کواسلامی احکام پر چلانے کے لئے علاء کی تربیت کامھی انظام کیا اور بد بہلو خاص کر بہت اہم تھا ؟ کیوں کہ عام مسلمان بحثیت مسلمان اسلام برعمل كرنا حاست بى بين اليكن اگر حقق علاءا ورعوام كی صحیح رہنمائی كرنے والے افراد نہ ہوں تو قوانین اسلامی کا نفاذ بہت مشکل ہوتا ، چنانچہ امارت شرعیہ نے اس پہلو پر بھی پوری توجہ دی اور قضاۃ وغیرہ کی تربیتِ کرتی رہی ، تاہم امیر شریعت رابع حضرت مولا تا منت الله رحمانی نے اس پر زیادہ توجہ دی اور آپ کے زمانہ میں تربیت قضاء کے لئے باضابطہ · کیمپ تکنے شروع ہو گئے ،جس میں علاء کو قضاء کی پندر ہ روز ہ تربیت دی جاتی تھی اور دارالا فتاء بربھی آپ نے خاصی توجہ دی ، پھر بچھ دنوں کے بعداس سلسلہ کومزید وسعت دی گئی اور ہرسال ا نماء وتضاء کی تربیت کے لئے ہیں نضلاء کورکھا جانے لگا۔

لین ظاہر ہے کہ سلمانوں کی آئی بڑی تعداد کے لئے شرعی رہنمائی کرنے والوں کی یہ تعداد بھی کا فی تھی اوران نضلاء کی تربیت کے لئے ایک سال کی ہدت بھی کم تھی ،اس لئے ضرورت محسوں کی گئی کہ علاء کی ایک اچھی تعداد کے لئے باضابط افناء و قضاء کی تربیت کی خاطر ایک ادارہ قائم کیا جائے ؛ چنا نچہ ای مقصد کے چیش نظر امارت شرعیہ کی گرانی میں گرامارت سے علا حدہ ، نضلاء مدارس کی افناء و قضاء میں تربیت کے لئے '' المعبد العالی لئے دیب فی القضاء والا فناء 'کے نام سے باضابطہ بیادارہ قائم کیا گیا ،جس میں ہرسال بچاس طلبہ کی تربیت ہوتی والا فناء 'کے نام سے باضابطہ بیادارہ قائم کیا گیا ،جس میں ہرسال بچاس طلبہ کی تربیت ہوتی ہے ، پچپیں فضلاء کوسال اول میں رکھا جاتا ہے اور پچپیں کوسال دوم میں ۔

### س قیام اور بانی

اس ادارہ کوشوال ۱۹۱۹ھم فروری ۱۹۹۹ء میں ہند و بیرون ہند کے متاز فقیہ مولانا قاضی مجاہد الاسلام قائمیؓ نے قائم فرمایا اور تاحیات آپ اس کے صدرو ذمہ داررہے، اس وقت آپ امارت شرعیہ میں دارالقصناء کے جیف قاضی تھے اور مولانا سید نظام الدین امیر شریعت تھے؛ چنانچے امیر شریعت نے اس ادارہ کی سرپریتی فرمائی۔

### معہد کے قیام کا مقصد

معبد کے قیام کا مقصد مخقر لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

ا- احکام شریعت کونا فذکرنے کے لائق علاء تیار کرنا۔

۲- فضلاء مدارین کی افتاء وقضاء کی نظری تعلیم کے ساتھ ملی تربیت کرنا۔

- علم فکل اور فکرونظر میں اسلاف کا جانشین اور وارث تیار کرنا؛ تا که اُمت کی صحیح شری رہنمائی کے لئے ایک جماعت کے بعد دوسری تربیت یا فتہ جماعت تیار ہے۔

۳- نضلاء میں نے مسائل کوحل کرنے اور قانون اسلامی کوزندہ قانون کی حیثیت سے زمانہ میں پیش کرنے کی اہلیت پیدا کرتا۔

۵- مختلف فقهی اور علمی موضوعات برعلاء سے تحقیق کروانا۔

### فضلاء كى تربيت كالنج

معہد میں ہرسال بچاس علاء کورکھا جاتا ہے، بچپیں کوسال اول اور بچپیں کوسال دوم میں اور اوپر ذکر کئے گئے مقاصد کی بحیل کے لئے بنیاوی طور پر پانچ بہلوؤں سے فضلاء کی تربیت کی جاتی ہے:

#### ا-تدريس

سال اول کے فضلاء کو فقہ اور اُصولِ فقہ وغیرہ میں اُصول البزدوی ، تاریخ التشریع

الاسلامی، المدخل انقلمی العام، الا شباه والنظائر لا بن نجیم، أصول الکرخی، تاسیس النظم، الدر المخار (منتخب ابواب)، آ داب المفتی و الستفتی بشرح عقو در سم المفتی بسراجی، لسان الحکام، همین الحکام اور احکام القرآن وغیره کا درس دیا جا تا ہے اور سال دوم کے فضلا مواصول الفقه لا لی زہرہ مسال القرآن وغیره کا درس دیا جا تا ہے اور سال دوم کے فضلا مواصول الفقه لا لی زہرہ مسال بالفروق (منتخب ابواب) وغیرہ کتب سرائی جاتی ہیں۔

### ۲-تربر

ہرسال فضلا کوڈیڈھ سواستفتا ہ کا جواب کھتا ہوتا ہے اور دونوں سال ہیں مجموعی طور پرتین سواستفتا ہ کا جواب کھتا اور ہر ماہ فقہی مجلس منعقد کی جاتی ہے، جس میں فضلا یکی نقبی موضوع پر مقالہ لکھ کر پیش کرتے ہیں اور اسرا تذہ کی تکرانی میں آپس میں مناقشہ اور میا دشکا کھی موقع دیا جاتا ہے اور زیر بحث مسئلہ میں تجاویز بھی طے کی جاتی ہیں، نیز اسلا مک فقہ اکیڈی (افڈیا) کے سمینار کے لئے متعین کئے محیسوالات کا جواب بھی فضلاء سے کھوایا جاتا ہے۔ اور سال دوم کے فضلاء ہے متعلق کی عنوان پر کم سے کم سومفحات کا تحقیق مقالہ کھوایا جاتا ہے۔

#### ٣-مثق فآوى اورتربيت ِقضاء

ابتدائی تربیت اور مقد مات کی ساعت سکھائی جاتی ہے اور سال دوم کے فضلا ، کوتین گھنٹے دیئے جاتے ہیں، جن میں ان کوبھی سال بھر میں دیڑھ سواستفتاء کا جواب لکھنا ہوتا ہے، ایک سوفیصل شدہ مقد مات کی فائلوں کا مطالعہ و تلخیص کرنا ہوتا ہے اور فیصلہ لکھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔

#### ۳-محاضرات

خصائل کے طلاور قانون شریعت کورندہ قانون کی حیثیت سے پیش کرنے کے لئے فضلاء کو مندو بیرون مند کی مختلف علمی وفقہی شخصیات سے ملاقات اوران سے استفادہ کا موقع بھی دیاجا تاہے؛ چنانچ اب تک اُصول فقیہ قواعد الفقد ،مقاصد شریعت ،عرف عام ،ضرورت وحاجت ، قیاس واسخسان ، اُصول تحقیق ، آ داب اِفناء ، آ داب قضاء ، ملکی قانون ، اقتصادی قانون اور طریق یا اجتہاد جیسے مختلف و متنوع موضوعات پر معہد میں ماہرین کے عاضرات ہو کیے ہیں۔

#### ۵-مطالعه

بعض کتابیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ افراء وقضاء کا کام کرنے والوں کے لئے ضروری ہے، گران کتابوں میں خدرس کی خاص ضرورت ہوتی ہے اور خداس کا موقع ماتا ہے؛ بلکہ فضلاء آسانی سے ان کتابوں کا مطالعہ کرسکتے ہیں؛ اس لئے فضلاء کوان کتابوں کے مطالعہ کی محض ہوایت کردی جاتی ہے؛ تا کہ ضروری مضامین بھی ان کے سامنے آجا کیں اور از خود مسائل کے ملکی صلاحیت بھی بیدا ہوجائے؛ چنانچ سالی اول کے فضلاء کے لئے احکام القر آن لابن عربی ، نصب الو اید (نتخب ابواب)، التلہ عیص الحبیر ، محتصر طحاوی ، عربی ، نصب الو اید (نقرب ابواب)، التلہ عیص الحبیر ، محتصر طحاوی ، النمو الدانی (فقد ماکی) ، متن أبی شجاع (فقد شافی) ، الو وضة الموبع (فقر نبی) اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی ''اسلامی عدالت'' کا مطالعہ اور سالی دوم کے فضلاء کے لئے ادر قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی ''اسلامی عدالت'' کا مطالعہ اور سالی دوم کے فضلاء کے لئے ''نظویة المقاصد'' کا مطالعہ اور سالی دوم کے فضلاء کے لئے ''نظویة المقاصد'' کا مطالعہ کی ''نظویة المقاصد'' کا مطالعہ کی ''

فضلاء کی تربیت کرنے والی شخصیات

معہد میں فضلاء کی تربیت کرنے والی شخصیتوں میں سب سے پہلا نام قاضی

عجاہدالاسلام قائی گاہے، جنھوں نے اس ادارہ کو قائم فر مایا ادرتا حیات اس کے صدر و قد مددار اور جیدم بی ملتے رہے؛ چنا نچداس رہے، آپ کی و فات کے بعد بھی اس ادارہ کو اچھے ذمہ دار اور جیدم بی ملتے رہے؛ چنا نچداس و قت فقہ پر مجری نظر رکھنے والے اور عربی ادب کے ماہر حضرت مولا تا بدرائحن قائی ( و زیر اوقاف کویت ) اس ادارہ کے صدر اور امیر شریعت حضرت مولا تا سید نظام الدین صاحب (جزل سکریئری مسلم برسل لا بورڈ) اس کے سر پرست ہیں، نیز مولا تا عبدالباسط ندوی ادارہ کے سکریئری مفتی جنید عالم قائمی، صدر مفتی اور مولا تا بدر احمد تجیبی محتد تعلیم ہیں اور مولا تا بدر احمد تجیبی محتد تعلیم ہیں اور مولا تا بدر احمد تجیبی محتد تعلیم ہیں اور مولا تا بدر احمد تعلیم بیں اور مولا تا بدر احمد تعلیم انسان ور الحق تا تھی جنیں مقتی محمد عاصم اور مفتی اخیاز عالم قائمی جیسے باصلاحیت اساتذہ یہاں فضلاء کی تربیت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کے علاوہ دار اللافاء باملاحیت اساتذہ یہاں فضلاء کی تعداد

معہد سے ہرسال پجیس قابل اعتاد مفتی و قاضی تیار ہوتے ہیں اور ۱۳۲۸ ہے کہ اعداد وشار کے مطابق ایک سو بیاس (۱۸۲) فضلاء یہاں سے قضاء اور افتاء کی تربیت پانچکے ہیں، جوحسب تو نیق ملک و بیرون ملک میں افتاء وقضاء کی تظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔

معهد كاعلمي وتحقيقي سرمايه

معہد کے علمی وقلمی سرمایہ میں ہرسال سال دوم کے فضلاء سے مخلف علمی وفقہی موضوعات پر لکھائے جانے والے سندی مقالات ہیں ، جو تقریبا ڈیرڈھ سوالگ الگ موضوعات پر پندرہ ہزار سے زائد صفحات پر مشمل ہیں ، ان کے علاوہ بانی معہد کی کتاب "اسلامی عدالت" کا عربی ترجمہ ہوا ہے اور تقدالا قلیات" کا اُردو ترجمہ ہے جومعہد ہی سے طبع ہوا ہے اور تقدالا قلیات "کا اُردو ترجمہ ہے جومعہد کی انڈیا نے شاکع کیا ہے۔

#### \* \* \*

## المعهدالعالى الاسلامي حيدرآباد

تيام كالبس منظراورس قيام

حضرت الاستاذ مولانا خالدسیف الله رحمانی کوالله تعالی نے شروع ہی سے فقہ کے میدان کے لئے منتخب کیا ہے ، مولانا نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد دو سال دارالقصناءامارت شرعیه (پیشنه) میں ره کراس میدان میں کہنه مشق مفتی اور قاضی کی طرح لکھنے اوررائے قائم کرنے کا ملکہ پیدا کرلیا ، پھرآ بے مختلف اداروں میں ایک عرصہ تک تدریس کے ساتھ فقہ وفاوی میں علماء وفضلاء کی تربیت فرماتے رہے، تا ہم ان اداروں میں نضلاء مدارس کی تربیت کانظم خمنی طور برتھا ،مولا نا کوان فضلاء ہے شب وروز کا سابقہ تھا ، بڑے بڑے اداروں ے فراغت کے باوجودان فضلاء کی بعض پہلوؤں سے خصوصی تربیت کی ضرورت محسوں کی جار ہی تھی اور آپ کے دن رات کی محنت ان کو کسی لائق بنانے میں صرف ہوا کرتی تھی ، آپ کا خیال تھا کہ بیر بوے بوے ادارے جہاں کے فارغین کی تربیت کی ضرورت پر تی ہے، وہ اپنی عربی اللی میں اللی میدور و تخصص " کا ہے اور ان بڑے بڑے اداروں میں تعلیمی شعبہ جات کے پھیلاؤاورطلبہ کی کثرت کی وجہ سے میسوئی کے ساتھ کسی ایک پہلومیں طلبہ کی قابلیت نمایاں نہیں ہو پاتی ہے؛ لہذا اس کے لئے ایسے نیج کے ادارہ کی ضرورت ہے، جہال مختلف مدارس کے فارغین علاء کی کسی خاص موضوع ہے متعلق باضابطہ تربیت کی جائے ؛ چنانچہای پس منظر عس مولانا نے وقت کے اکابر علماء ہے مشورہ کیا اور شوال ۱۳۲۰ھ میں'' المعبد العالی الاسلامی'' کے قیام کا اعلان فرمایا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) و مي مقدمة قاموس الفقه: الراه ۲۰

#### قیام کےمقاصد

معهد کا قیام ، جن بلندترین مقاصد کے تحت ہواہے ، ان کو مقرا درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے :

الله وین وملت کے مخلف میدانوں ۔ تدریس ، تحقیق ، دعوت ، محافت ، تنظیم و کریک ۔ کے لئے افراد سازی۔

🖈 علوم قرآن علوم حدیث اور فقداسلامی میں افراد کارکی تیاری۔

🖈 زمانه شناس ، ابل بصيرت اور در دمند داعيون كي فراجمي\_

الم علاء کوانگریزی زبان عمری تقاضوں اور جدیدعلوم سے واقف کرانا۔

🖈 عمری تعلیم یا فتہ حضرات کے لئے دی تعلیم کاظم۔ (۱)

### تعليى شعبه جات

اوپرذکر کئے محصے مقاصد کی بھیل کے لئے معہد میں مختلف شعبہ جات کام کرتے ہیں، ذیل میں ان شعبوں کامختر تعارف کیا جاتا ہے:

### اختصاص في علوم القرآن

ال شعبه مين طلب كوحسب ويل مضامين يرد صائے جاتے ہيں:

الريخ جمع وقد وين قرآن - المحمد المحمد

المعتلف عهد مل تغيير قرآن مجيد سے متعلق ہونے والی خدمات كا تعارف ــ

المعتلف جبتول سے کھی گئی اہم تغییروں کا تعارف۔

اور جہت اُصول تغییر، مشکلات القرآن ، یعنی جوآیات نحوی ،صرفی ،عقلی یا کسی اور جہت سے شبہ کا ہاعث بن سکتی ہوں ،ان کی و ضاحت ۔

 <sup>(</sup>۱) د یکھے: المعبد العالی الاسلامی حیدر آباد - تعارف اور ربورٹ \_

-الله قرآن مجید ہے متعلق اہل مغرب اور اعداء اسلام کے شہبات۔

ا تفسیرابن کثیر تبفسیر قرطبی اور بعض دوسری تفسیرول سے قرآن مجید کی اہم سورتوں کی تعلیم ۔ کی تعلیم ۔

🚓 منتخب موضوعات پرتفسیر موضوی کی تعلیم \_

طالب علم کو پہلے سال ہرسہ ماہی میں تفسیریا علوم القرآن سے متعلق کسی مفوضہ موضوع پر کم سے کم عمی صفحات کا مقالہ لکھنالازی ہے ، نیز دوسر سے سال کسی اہم موضوعات پر جو ادارہ کی طرف سے سپر دکیا جائے ۔ دوتا تین سوصفحات عربی یا اُردویا کسی اور زبان میں مقالہ، کسی مخطوطہ کی تحقیق یا کسی مطبوعہ کتاب پرتعلیق ضروری ہے۔

### اخضاص في الحديث

اس شعبه میں درج ویل مضامین ریر هائے جاتے ہیں:

🖈 تاریخ مدیث۔

🏠 اصطلاحات وحدیث۔

🖈 تخریج حدیث کے اُصول۔

🖈 فن اساءالرجال اوراسانيد کي شخقيق ـ

ا حادیث میں ترجیح تطبیق کے اُصول۔

🖈 حدیث ہے متعلق اہل مغرب کے شہات۔

ہے مشکلات الحدیث، یعنی عقلی یا کسی اور جہت سے جوحدیث شبہ کا باعث بن سکتی ہو،اس کاحل۔

اس شعبہ میں بھی بہلے سال ہرسہ ماہی میں طالب علم کو حدیث کی مناسبت سے مفوضہ موضوع پر کم ہے کہ تمیں صفحات کے مقالہ لکھنا ہوتا ہے اور دوسوا حادیث کی تخر تن کا زم ہوتی ہے، جب کہ سال دوم میں کم سے کم بچاس اسناد کی تحقیق اور اس بر تھم لگانے کے علاوہ کسی مفوضہ موضوع بردوتا تین سوصفحات کا مقالہ یا کسی مخطوطہ یا مطبوعہ بر تحقیق وقیلت کا کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔

#### اختصاص في الفقه الاسلامي

معہد کا بیر بڑا اہم شعبہ ہے اور اس شعبہ میں نہ صرف ہندوستان ؛ بلکہ بیرونِ ملک ہے ؟ کھی ذہین طلبہ آکراستفادہ کرتے ہیں ، اس شعبہ میں درج ذیل مضامین پڑھائے جاتے ہیں :

- ☆ أصول فقد
- 🖈 قواعد فقهه
- ا أصول الناء\_
- 🖈 قضاء ہے متعلق احکام۔
  - 🖈 فقدالعبادات۔
  - 🖈 نقدالاحوال التخصيد ـ
    - الم المعاملات
    - 🖈 فرائض ومیراث۔
      - ﴿ مثق افتاء۔

اس شعبہ میں بھی طالب علم پہلے سال ہرسہ ماہی میں فقہ سے مربوط مفوضہ موضوع آرکم سے کم ہمیں سفات کا مقالہ پیش کرتا ہے ، سال دوم میں کی اہم موضوع پر دوسوتا تین سوسفات کا مقالہ یا کسی مخطوطہ یا مطبوعہ کتاب پر تحقیق وتعلیق کا کام کرایا جاتا ہے ، کم سے کم دوسوتا وُھائی سو فاوی بطور مشق کے لکھائے جاتے ہیں ، جن میں جدید مسائل اور معاملات سے متعلق مسائل کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے ، تربیت افتاء کے ساتھ ساتھ قضاء کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور اس کے لئے درکشا ہے منعقد کئے جاتے ہیں ۔

### اختصاص في الدعوه

اس شعبہ کا مقصد برادران وطن میں دعوت کے کام کے لئے افراد کار کی تیاری ہے، اس شعبہ میں امریزی زبان کوخصوصی اہمیت دی جاتی ہے، اس شعبہ میں درج ذبل

مفامین پرهائ جاتے ہیں:

🕁 انگريززبان (چارگھنٹياں)۔

د ہندوستانی ندا بب (سناتن دھرم، آربیساج، برہا کماری، بودھ مت ،سکھ مت، جین مت)۔

🖈 آسانی نداهب (بهودیت عیسائیت)۔

🖈 قادمانیت۔

اسلام کے خلاف اہل مغرب کے شہات۔

ا أصول دعوت.

اس شعبہ میں بھی پہلے سال ہرسہ ماہی میں طالب علم پرضروری ہوتا ہے کہ وہ وعوت ہے مر بوط مفوضہ موضوع پر کم ہے کم بیں صفحات کا مقالہ کسی بھی زبان میں لکھے اور دوسرے سال کسی مفوضہ موضوع پر کم ہے کم تمیں صفحات کا مقالہ انگریزی زبان میں لکھے ،اس شعبہ میں سرادران وطن میں دعوت کے کام کے لئے ملی مشق (فیلڈورک) بھی کرائی جاتی ہے۔

ان شعبول کے مشترک مضامین

ان شعبول میں کچھ مضامین مشترک ہیں جودرج ذیل ہیں:

کیپوٹیر (ورڈ پیڈ، ایم ایس ڈوز، ایم ایس آفس، درڈ، ایکسل ، پاور پوائٹ، اُردوان ہج، انٹرنیٹ اور دیگر بنیا دی معلومات)

کے انگریزی زبان: شعبۂ دعوہ کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی روزانہ ایک تھنٹی انگریزی زبان کے لئے ہوتی ہے۔

جنہ ہر شعبہ میں کم ہے کم دوسوا جادیث مع اساءروا قاوحوالہ کتاب حفظ کرنالازم ہے، بیا جادیث، ایمانیات، احکام، فضائل اور آ داب سے متعلق ہیں، جن کا مجموعہ خود معبدنے شائع جیر عالمی جغرافیہ، تاریخ ہند، دستور ہندسے بنیادی حقوق کا حصہ، مبادی معاشیات، مبادی علم شہریت اور جزل تالج ، بیہ ہر شعبہ کے لئے لازمی ہیں، ان تمام مضامین کا باضابطہ امتحان ہوتا ہے اوران کے نبرات سالانہ امتحان ہیں شامل کئے جاتے ہیں۔

### شعبة اسلامك فائنانس

فارغین افقاء کے لئے اسلامک فائنانس کی تربیت کی غرض سے پیشعبۂ قائم کیا گیا ہے، جس میں درج ذیل مضامین پڑھائے جاتے ہیں:

اسلامي ميكون كاطريقة كار

🖈 اسلامی طریقهٔ سرمایه کاری - موجوده معاشی نظام کے تناظر میں۔

🏠 اسلامک انشورنس۔

🖈 اسٹاک ایم پیجینج اور شریعت اسلامی کا نقطه نظر۔

🖈 شریعت کے مالیاتی قوانین ہے متعلق فقہی قواعد \_

🏠 علم معاشیات۔

🖈 معاشیات ہے متعلق اصطلاحات۔

☆ حایات۔

### تربيت شحقيق

جونضلاء کی شعبہ میں تضم کر چکے ہیں ، ان کی بہتر استعداد ہے اور ان میں لکھنے پر سے کا ذوق پایا جاتا ہے، ایسے طلبہ میں سے ہرسال دوکا انتخاب کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں، اور ان سے پورے ایک سال بطور تربیت کے اہم موضوعات پر مقالات کھوائے جاتے ہیں، کسی مخطوطہ کے چند صفحات پر تعلیق کروائی جاتی ہے، یا کسی مطبوعہ کتاب کے چند صفحات پر تعلیق کا کام لیا جاتا ہے؛ تا کہ تخصص میں انھوں نے ایسے کاموں کی جو تھوڑی بہت مشق کی ہے اور ملاحیت حاصل کی ہے وہ اور تھر آئے اور وہ بہتر طور پر آئندہ اس میدان میں کام کرسکیں؛

چنانچاس شعبہ کے تحت دو چیئر قائم ہیں ، ڈاکٹر حمید النّد چیئر اور قاضی مجاہد الاسلام قائمی چیئر، ڈاکٹر حمید النّد چیئر میں صدیث ہے متعلق موضوعات پر کام کروایا جاتا ہے اور قاضی مجاہد الاسلام قائمی چیئر میں فقہ کے موضوع پر۔

#### مدرسه عبداللدبن مسعورة

معہد کے قیام کا ایک مقصد ''عصری تعلیم یا فتہ حضرات کے لئے و بی تعلیم کانظم'' ہے' .

جیسا کہ اس سے قبل ذکر ہوا ، چنا نچہ اس مقصد کی تحیل کے لئے '' مدرسہ عبد اللہ بن مسعود'' کا
قیام عمل ہیں آیا ، جس میں عصری علوم میں لگے ہوئے ، یا نوکری پیشا فراد کے لئے عصر تاعشاء
مخضر مدتی عالمیت کورس کانظم کیا حمیا ہے ، نوکری پیشا فراد کی مہولت کے لئے میدرسہ شہر کے
سمال الوصول علاقہ (سعید آباد) میں رکھا حمیا ہے اور اس کا تعلیمی سال بھی جون تا اپریل رکھا کیا
ہے، اب تک اس مدرسہ سے ڈاکٹرس ، انجینئرس اور مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے ساٹھ (۱۰)
افراد عالمیت کی تحیل کر کے سند فراغت حاصل کر بچے ہیں۔

فاصلاتی کورس برائے دینی تعلیم

یکورس لڑ کے باڑکیوں ، مردوں اور خوا تین سب کے لئے ہے ، اس کی تعلیمی مت تین مال رکھی گئی ہے ، جس میں اسلامی عقائد ، شرعی مسائل ، منتخب سورتوں کے ترجے ، منتخب احادیث کے ترجے ، ابتدائی عربی زبان ، سیرت نبوی اور سیرت صحابہ وغیرہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں ، اتوار کو فاصلاتی کورس کے طلبہ و طالبات (مردوخوا تین ) کی ہفتہ واری کلاس ہوتی ہے۔

#### دارالا فتآء

معہد میں ابتداء قیام ہے ہی دارالا فتاء کا شعبہ قائم ہے اور اہل ضرورت کی ایک بولی
تعداد یہاں کے دارالا فتاء سے رُجوع کرتی ہے، خاص کرعا کلی زندگی ہے متعلق پیچیدہ مسائل،
نیز کاروباراورجد ید چیش آ مدہ مسائل کے سلسلہ میں یہاں کا دارالا فتاء خاص مرجع ہے، معہد کے
دارالا فتاء جی قیمی وہا تذ و فتادی کلیجے جی ، معہد کے بانی و ناظم حضرت مولا نا خالد سیف الله

رحانی چوں کہ دارالقعنا وابارت ملت اسلامیہ آندھ اپردیش کے قاضی شریعت بھی ہیں ؟ اس لئے ووا لیے استفتاء ات کے جواب لکھتے ہیں جو دارالقعناء میں آنے والے متوقع معاملات سے متعلق نہ ہوں ، اس کے علاوہ اُردو کے سب سے کثیر الاشاعت روزنامہ '' منصف'' (حیدرآباد) میں دین مسائل سے متعلق سوالات کے مستقل جوابات لکھتے ہیں ، جو ہر جعہ کو ''آپ کے شرق مسائل' کے عنوان سے چھپتے ہیں اوراب اس کو مبئی بکھنو اور بعض دیر شہرول کے اخبارات بھی شائع کرتے ہیں ، ۲۰۰۳ء تک مولانا کے لکھے گئے جوابات '' کتاب الفتاوی'' کے نام سے چھپ چیں ، جو چھ جلدوں پر مشمل ہیں ، ان کے علاوہ مفتی شاہولی قائمی ، مولانا کے نام سے چھپ چی ، جو چھ جلدوں پر مشمل ہیں ، ان کے علاوہ مفتی شاہولی قائمی ، مولانا کے مصطفیٰ عبد القدوس ندوی اور مفتی اشرف علی قائمی کے لکھے گئے قاوئی بھی دارالاقاء کے مصطفیٰ عبد القدوس ندوی اور مفتی اشرف علی قائمی کے لکھے گئے قاوئی بھی دارالاقاء کے مصطفیٰ عبد القدوس ندوی اور مفتی اشرف علی قائمی کے لکھے گئے قاوئی بھی دارالاقاء کے مصطفیٰ عبد القدوس ندوی اور مفتی اشرف علی قائمی کے لکھے گئے قاوئی بھی دارالاقاء کے مصطفیٰ عبد القدوس ندوی اور مفتی اشرف علی قائمی کے لکھے گئے قاوئی بھی دارالاقاء کے مصطفیٰ عبد القدوس ندوی اور مفتی اشرف علی قائمی کے لکھے گئے قاوئی بھی دارالاقاء کے مصطفیٰ عبد القدوس ندوی اور مفتی اشرف علی قائمی کے لکھے گئے قاوئی بھی دارالاقاء کے دیں در شریعی خواظ ہیں اور ان کی تر تیب کا کام چل رہا ہے۔

### سنشرفار پیس اینڈ ٹروین

معدے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد دوجوت دین کے لئے افراد کار کی تاری " بنچانا ہے، جس کا مقصد پورے عالم میں اور خصوصاً برادرانِ وطن تک دین کی دعوت پہنچانا ہے، چنا نچائی مقصد کے لئے بیادارہ قائم کیا گیا ہے، مصلحاً اس کا الگ ٹرسٹ بنایا گیا ہے اور معہد کو جنانچاں مقصد کے لئے بیادارہ قائم کیا گیا ہے، مصلحاً اس کا الگ ٹرسٹ بنایا گیا ہے اور معہد کو ایک گران کی حیثیت سے رکھا گیا ہے، تا ہم اس ادارہ کے بھی تقریباً تمام ذمدداران وہی ہیں جومعہد کے ذمدداران ہیں، اس ادارہ کے تحت ہراتو ارکواس کے دفتر میں دعوتی پروگرام کے علادہ مختلف مقامات پر منعدد دعوتی اور تر بہتی پروگرام س منعقد کے جاتے ہیں اور کئی مقامات پر منعدد دعوتی اور تر بہتی پروگرام س منعقد کے جاتے ہیں اور کئی مقامات پر اس کے تحت مستقل دعوتی سفتر بھی چل رہے ہیں، بھراللہ ہرسال بہت سے بندگانِ خداکواس ادارہ کی وساطت سے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا شرف مل رہا ہے۔

محاضرات اورتر بیتی کیمپ

معہد کے قیام کا مقصد مختلف علوم اسلامی میں علاء کی نظر کو وسیع کرنا اور جدید علوم سے افھیں باخیر کرنا ہے ؛ چنانچہ معہد میں وقا فو قاع مختلف میدان کے ماہرین کے توسیعی خطبات

اورمحاضرات ہوتے رہنے ہیں ،اب تک یہاں جن موضوعات پرمحاضرات اور در کشاپ ہوئے بي، إن ميں أصولِ فقه كي تدريس كاطريقه، مقاصدِشريعت، اسلامك بينكنگ، أصولِ حديث، تشریح الابدان،میڈیکل شرعی مسائل اور اسلامی تجارت وغیرہ خاص کر قابل ذکر ہیں،ان کے علاوه دعوه تربيت بين بربيت قضا يمپ اورطريقة تدريس كمپ كانعقاد برسال عمل مين تا --ان محاضرات اور تربیتی کیمپول میں جن اہل علم اور دانشوروں نے مربی کی حیثیت سے شرکت کی ،ان میں ڈاکٹر عمر کاسولے (برونائی) شیخ صلاح سلطان (مشیر ندہبی اُمور حکومت بحرين) ۋاكٹرانورشلى ( نائب مفتى عام مصر ) ۋاكٹر حسين الجورى ( بحرين ) ۋاكٹر بشرعر فات (شام) دُاكْرُ جامرعوده (برطانيه) دُاكْرُمجي الدين محمة عوامه (مدينه منوره) مولا نانعت الله اعظمي ( ديوبند ) مولا تا محمد بربان الدين سنبهلي ( لكهنوً ) مولانا قاضي محمه قاسم مظفر يوري ،مولانا جلال الدين انصر عمرى ، دُاكْتُرسيداجة باءندوى بمولانا قاضى عبدالجليل قاسى (پينه) مولانا خليل الرحمٰن بجادنعمانی مولانا سلمان مینی ندوی ، ڈاکٹر اوصاف احمد ( دہلی ) ڈاکٹر شارق ٹار ( بنگلور ) سيرعبدالله طارق (رام بور) مولا نائليم صديقي (مظفرتكر) مولا ناعيسيٰ منصوري (لندن) وْاكْرْ بِاسْين مظهري صديقي ( على گره مسلم يونيورشي ) مولانا عبيد الله اسعدي ( بانده ) اور مولا ناعتی احمر بستوی (لکھنو) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

#### سميوزيم كاانعقاد

معبد میں طلبہ کے لئے وقفہ وقفہ سے سپوزیم کا انعقاد بھی ہوتا ہے، جس کے لئے پندرہ
ہیں ونوں قبل طلبہ کو کئی موضوع سپر دکر دیا جاتا ہے، جس پر وہ مقالات لکھ کر پیش کرتے ہیں،
پھر آپس میں مناقشہ اور اظہار رائے کا موقع دیا جاتا ، اس پر وگرام میں طلبہ ہی صدارت کرتے
ہیں ، وہی نظامت کرتے ہیں ، وہی سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور وہی تجاویز بھی پیش
مرتے ہیں ؛ البتہ یہ پورا پر وگرام معہد کے بانی و ناظم حضرت الاستاذ مولا نا خالد سیف اللہ
رجمانی کی راست گرانی میں ہوتا ہے، حضرت الاستاذ محض اصلاح و تربیت کے لئے موجو و رہے
ہیں اورا خیر میں پر وگرام کی خوبیوں اور خامیوں کی نشائد ہی کرتے ہیں۔

#### معهد کے تربیت یا فتہ افراد

معہد کے مختلف شعبول سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد تقریباً تین ہزارتک پہنچی کے سے اور یہاں معہد کے مختلف شعبول کے فارغین کی مجموعی تعداد ۵۱۳ ہے جو تدریس ، افآء اور قضاء کے علاوہ محافت ، تحقیق و تالیف ، دعوت و اصلاح اور مختلف عصری دانش گا ہوں اور تنظیمی و تحریجی کاموں میں نمایاں طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔

## معهد كى علمى وتحقيقى خد مات

معهد میں اب تک جن موضوعات برعلمی و حقیقی کام ہوئے ہیں ،ان کی تعداد ایک سو میں (۱۲۰) ہے، جن کے مجموعی مفات بچاس ہزار سے زائد ہیں، ان میں اسلام کا نظام زراعت (محمد نافع عار فی) ،حقوق اور ان کی خرید و فروخت (محمد عمر عابدین قامی ، مدنی ) ، " بے - حقوق واحکام (محمد نعمت الله قاسم) ، خواتین کے شرعی مسائل (منور سلطان ندوی) ، ابنائے ندوه کی فقهی خدمات (منورسلطان ندوی)،اسلام اور ماحولیات (محمر جہا تگیر حدید قائمی)، نفل نمازیں (سعیداحمہ مظاہری) ،کلونک، ٹیسٹ ٹیوب،فیلی پلانگ اورجنین کے مالی حقوق (محمد نثار ندوی قاسی) ، سجدے — احکام ومسائل (فضل الرحمٰن قاسمی) ، معدّورین کے شری احكام (محمد فيضان عارف ندوى)،طهارونماز —مسائل ودلائل (محمر فيع الدين حميدي قاسمي)، قرآن مجیداور بائبل (محمطفیل احمد انعامی)،قرآن کے معاشرتی احکام ( ذیح الله قاسی)، قمارآ میز مروج معاملات (عبد الله سلیمان مظاهری ) ، مضاربت - احکام و تطبیقات ( آفآب غازی قاممی ) ، شرکت – احکام و تطبیقات ( ابوعبیده قاممی ) ، مرابحه –احکام وتطبيقات (سيدمد ثرقامي)، اجاره – احكام وتطبيقات (عبدالباسط قاسمي)سلم واستصناع – احكام وتطبيقات (جبريل ميال ندوى) تضوير صورتيں اوراحكام (امتياز عالم سبيلي )علاء ديوبند کی حدیثی خد مات (مثمن عالم قانمی) وغیره خاص کرقابل ذکر ہیں۔

#### مهدىم مطبوعات

معهد کے زیر اہتمام ناظم معہد حضرت مولانا خالد سیف الله رحمانی کی مختلف گرانفذر تصانیف کے علاوہ یہاں کے مختلف اساتذہ ،طلبہ اور بعض متعلقین کی کتابیں بھی طبع ہوئی ہیں ، معهد کی مطبوعات میں قاموں الفقہ ( ۵رجلدیں ) ، حلال وحرام ، اسلام کا نظام عشر و زکو ۃ ، خطهات بنگلور ( پینمبرانسانیت صلی الله علیه وسلم ) ، پیام سیرت – عصر حاضر کے کیس منظر میں ، جديد نقتبي مسائل (٥رجلدين)، كتاب الفتاوي (٢ رجلدين)، آسان أصول عديث، آسان أصول فقه، فقداسلام - تدوين وتعارف، ٢٨٠ رآيتين ، زكوة - احكام ومسائل ، دعوت دين -مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ،خواتین کے مالی حقوق —شریعتٔ اسلامی کی روشن میں مثمع فروزاں (۲ رجلدیں)،متاعِ سفر مسجد کی شرعی حیثیت ( مذکورہ تمام کتابیں حضرت مولا نا خالد سيف الله رحماني كي تصانيف بين ) ، افتاء — آ داب واحكام ﴿ وَاكْثَرُ شَهَابِ الدين سبيلي ) ، اُردوز بان میں علوم اسلامی کا سرمایہ ( طلبہ کے مضامین کا مجموعہ ) ، ذرج و قربانی — احکام ومسائل (مفتی اشرف علی قاسمی)، رمضان کے شری احکام (مولا نامصطفی عبدالقدوس ندوی) امثال الحديث ( وْ اكْرْشْهاب الدين سبيلي ) ، مندوستان اورمسلمان ( طلبه كےمضامین كالمجموعه ) ، اسلام - امن وآشتی کاعلمبردار (طلبہ کے مضامین کا مجموعہ ) ،اسلام کا نظام زارعت (نافع عار فی قاسمی ) ،حقوق اور ان کی خرید و فروخت (محمه عمر عابدین قاسمی ، مدنی ) ، یجے –حقوق واحكام ( محمد نعمت الله قاسي ) ، ندوة العلماء كافقهي مزاج ادر ابناء ندوه كي فقهي خدمات (منورسلطان ندوی) کلونک ،ٹمیٹ ٹیوب،فیلی پلاننگ اورجنین کے مالی حقوق ( نثار احمدندوی قائی ) ، خواتین کے شرعی مسائل ( منور سلطان ندوی ) ، قرآن مجید – آداب واحکام (محرعم عابدین قاسی ، مدنی) ، اسلام اور ماحولیات (محمه جهانگیر حیدر قاسمی) بفل نمازی — احكام ومسائل (سعيداحمه مظاهري) وغيره خاص كرقابل ذكر ہيں۔



## فضلاء د بوبند كي فقهي خدمات - ايك مخضر جائزه

آ گھواں باب گذشه فقهی شخصیات



# حضرت مولا نارشيداحر گنگوہي

### سن ولا دت اور تعلیم وتربیت

حضرت مولا نارشیداحم گنگونی کی ولا دت ۲ رزیقعده ۱۲۳۲ه مطابق ۱۸۲۸ء کودوشنبه کے دن گنگوه (ضلع سہار نیور) میں ہوئی ،آپ کے دالد ماجد مولا نا ہدایت احمد صاحب اپنے زمانہ کے جید عالم اور حضرت شاہ غلام علی مجددی ( دبلی ) کے مجاز تھے ،آپ نجیب الطرفین شخ زادہ ،انصاری اور ایو بی النسل تھے۔

قرآن مجید کی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں حاصل کی ، پُنراپ ماموں کے پاس کرنال

چلے گئے ، وہاں ان سے فاری کی کتابیں پڑھیں ، پھرمولوی محمد بخش رام پوری سے صرف ونحو کی

تعلیم حاصل کی ، د ، کی میں پچھ دنوں مولا نااحمد الدین پنجا بی سے بھی پڑھا، (۱) ۱۹۹۱ء میں د ، کی میں
مولا نامملوک علی نانونوی کے سامنے زانو نے تلمذ تذکیا ، جو مدرسہ عربی سرکای (و ، کی کالج) (۲)

میں مدرس متھے ، اس مدرسہ کا پورانسا ب ونظام قدیم مدرسوں ہی کے مطابق تھا، مہیں جمة الاسلام

<sup>(</sup>۱) ریکھئے: قاسم العلوم حضرت مولانامحمر قاسم نا نوتوی —احوال وآ ٹار ؛ باقیات دمتعلقات ، حاشیہ: • ۱۸ ، مرتب : نورالحن راشد کا ندهملوی ، ط: مکتبه نور مِنظفرنگر ( یو پی )

<sup>(</sup>۲) یکا کے انگریزوں نے دیلی کے علی خاندانوں کے بچوں کی تعلیم ور بیت کے لئے قائم کیا تھا،اس کے قیام کی تجویز ،
۱۸۲۳ء میں طے ہوئی اور جون ۱۸۲۵ء شوال ۱۲۳۰ء میں تعلیم سال کا افتتاح ہوا ، مولا نا رشید الدین خال مدرس اول اور مولا نامملوک علی مدرس دوم مقرر ہوئے ، دوسال بعد محرم ۱۲۳۳ اھ مطابق ۱۸۲۷ء میں رشید الدین صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولا نامملوک علی ہی اس کے مریرا و رہے ، ۱۸۲۸ء میں انگریز ی کے اسباق شروع ہوئے ، مگریہ غیر لازمی شے ، مولا نامملوک علی ہی اس کے مریرا و رہے ، ۱۸۲۸ء میں انگریز ی کے اسباق شروع ہوئے ، مگریہ غیر لازمی شے ، مولا نامملوک علی کی وفات (۱۲۷ء مطابق المام) تک یبال قدیم مدرسوں کا نصاب و نظام قائم رہا ، ۱۸۵۵ء تک مدرسہ نے خوب ترق کی ، ۱۸۵۵ء میں دیباتوں کے حلہ میں بیدرسہ تباہ ہوگیا (مولا ناقائم نافوتو گی — احوال و آثار ، حاشیہ :۱۸۲) ۔

حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی (بانی دارالعلوم دیو بند) سے مولانا رشیدا حمد کنگوبی کاتعلق ہوا،
جوساری عمر رہا، آپ دونوں ہم درس تنے، دیلی عیں معقولات کی بعض کتابیں آپ نے مفتی
صدرالدین آزرہ (۱) ہے بھی پر حیس، آخر عیں حضرت شاہ عبدالنی مجددی (۲) کی خدمت میں
رہ کرعلم حدیث کی تحصیل کی، مجرسیدالطا کفہ حضرت حاجی الداداللہ مہاجر کی گی خدمت میں دہ کر
سلوک کی منزلیں طے کیں اور صرف چالیس دن کی کیل مدت میں خلافت سے سر فراز ہوئے۔
تدرلیس، افراء اور اصلاح کا سلسلہ

تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ دنوں سہار نپور میں نواب شائستہ غان کے قلعہ میں آپ
نے ملازمت کی (۳) پھر گنگوہ میں حضرت شخ عبدالقدوس گنگوہی کے جمرے کواپنی قیام گاہ بنایا
اور یہیں سے تعلیم وارشاد، درس حدیث، فقہ و قباوی اور اصلاح و تربیت کا سلسلہ اخیر عمر تک رہا،
اس دوران آپ کا ذریعہ معاش طب تھا۔

۱۸۵۷ء میں خانقاہ قد وی ہے نکل کر مردانہ وار جنگ آزادی میں شرکت کی اور شاملی کے میدان میں خوب وادشجاعت دی ،معرکہ شاملی کے بعد گرفآری کا وارنٹ آپ کے نام بھی جاری ہوا اور آپ کو گرفآر کر کے مہار نپور کی جیل میں جھیج دیا میا ، پھروہاں ہے مظفر گرکی جیل

(۱) مفق صدرالدین آزرده ۲۹ ما اه مطابق ۲۸ کاه می ویلی ش پیدا ہوئے ، شاہ عبد العزیز اور شاہ عبدالقادر سے علوم کی شخیل کی ویل میں ایسٹ اٹر یا کمپنی کی جانب سے صدرالصدوراور مفتی کے منصب پر فائز رہے ، خار تی اوقات میں خلام کی شخیل کی ویل میں ایسٹ اٹر یا کہ الم اللہ کوانے گریز پڑھلیا کرتے تھے ، ۱۸۵۷ء میں جہاد کے نوئی پرد شخط کرنے کے الزام میں جائیداداور تین لاکھ مالیت کا کتب فائد ضبط کرلیا گیا ، کی مہینے نظر بند بھی رہے ، عربی ، فاری ، اُردو تینول زبانوں میں اشعار کہتے تھے '' آزردہ'' آزردہ'' آپ کا تخص تھا ، ۱۳۲۷ر نیچ الاول ۱۸۲۵ ہو مطابق جورات کو وفات ہوئی ( تاریخ دارالمعلوم دیو بند: ارسے اان کے فائدان آپ کا تخص تھا بند میں ایک بند ان اسلام مطابق جون ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوئے ، آپ کا تعلق بجد داف تا آپ کے فائدان سے ہوئے جو بہ شخ عابد سندگی ، شخ اساعیل اور شاہ اسحاق صاحب سے حدیث پڑھی ، ۱۸۵۷ء میں ملک کو دارالحرب بھے تہوئی عابد سندگی ، شخ اساعیل اور شاہ اسحاق صاحب سے حدیث پڑھی ، ۱۸۵۷ء میں ملک کو دارالحرب بھے ہوئے جورت کرکے حدیث موردہ چلے گئے اور وہال در س حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ، جاز اور مراکش وغیرہ میں آپ کے ہوئی اور دریت میں مدفون ہوئی ( موال تا تا می با نوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱ا) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می با نوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱ا) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می بانوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱ا) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می بانوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱ا) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می بانوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱۱) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می بانوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱۱) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می بانوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱۱) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می بانوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱۱) ۔ (۳) دیکھیے: موال تا تا می بانوتو کی ۔ احوال وآٹار: ۱۸۱۹ مائید

مِن مُقَلِّ كرديا كيا، چه مهيني آپ نے جيل مِن گذارے، پھرر ہائي ہوگئی۔

جیل ہے رہائی کے بعد گنگوہ میں ہی پھرسے درس وقد رئیں اورا فقاء وارشاد کا سلسلہ شروع فرمایا میں پوری صحاح سترختم کرادیے شروع فرمایا میں پوری صحاح سترختم کرادیے کا الترام تھا، ۵۰،۰۰۰ مطلبہ آپ کے درس حدیث میں شریک ہوتے تھے، ۱۳۱۳ ہے کہ درس حدیث میں شریک ہوتے تھے، ۱۳۱۳ ہے کہ درس حدیث درس حدیث کی تکمیل کی ، درس حدیث درس جاری رہا، تین سوسے زاکد حضرات نے آپ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی ، درس حدیث میں آپ کے آخری شاگر دیشتے الحدیث مولانا محمد زکر یا صاحب ہے والد ماجد مولانا محمد کی کاندھلوی تھے، آخر عمر میں ضعف بصارت کی وجہ سے قدرئیں کا سلسلہ بند ہوگیا، مگر ارشاد وتلقین کاندھلوی تھے، آخر عمر میں ضعف بصارت کی وجہ سے قدرئیں کا سلسلہ بند ہوگیا، مگر ارشاد وتلقین اورا فقاء کا سلسلہ جاری رہا ، ۱۹ رجمادی الاخری سلسلہ مطابق ۱۱ راگست ۱۹۰۵ء جمعہ کے دن آپ کی وفات ہوئی۔

## دارالعلوم ديوبندسي آپ كاتعلق

مولا نارشیداحد گنگوئی، حفرت مولا نامحدقاسم نانوتوی کے بچپن بی ہے ہم ہیں رہے اور حفرت نانوتوی کی وفات تک برابر تعلقات رہے ؛ اس لئے بعید نہیں کہ دارالعلوم کے قیام میں آپ کا بھی حصدرہا ہو، تاہم دارالعلوم کے قیام کے بعد اس مدرسہ ہے آپ کے گہرے تعلقات رہے ہیں، خصوصاً حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد بی تعلقات اور بھی گہرے ہوگئے، دارالعلوم کی روئیدا دبابت ۱۲۸۵ھ کے مطابق آپ نے باضابطہ یہاں کے طلبہ کا معائد فرمایا، جس کی تحریکا کی حصدال طرح ہے :

آج ۱۲۸۰مفر۱۲۸۵ه کویی عاجز مدرسته دیوبندهاضر جوااوراتفاق ملاحظه هالی مدرسه، مدرسین وطلبه جوا،اس وقت ۴۸ طلبه موجود وهاضر تھے، بچھ بچھ جماعت متفرقه کا جوسناگیا تو فی الواقع اجتمام مجتمعین اور حسنِ سعی مدرسین اور کوشش ومحنت بطلبه کو قابلِ شخسین وآفریں پایا۔۔۔۔۔(۱)

<sup>(1)</sup> تاریخ دارالعلوم د یوبند: ار۱۲

حضرت نا نوتوی کی و فات کے بعد ۱۲۹۷ھ میں آپ کو دارالعلوم کا سر پرست تجویز کیا آ حمیا اور آپ کے بارے میں رو داد میں بیر عبارت لکھی گئی :

حضرت مولانا گنگوی مثل حضرت نانوتوی کے ہیں اور ہمیشہ دارالعلوم کی ظاہری و باطنی المداد فرماتے رہے ہیں، اللہ تعالی نے دارالعلوم کونم البدل عطافر مادیا ہے، اس بات سے بوی اُمید ہے کے دارالعلوم کے کاموں میں انشاء اللہ اختلال نہیں آئے گا۔(۱)

۱۹۹۹ه میں جب دارالعلوم میں دو تین سالوں کے فاصلے کے بعد برد ہے بیانہ پرجلسہ دستار بندی منعقد ہوا، تواس وقت فضلاء کے سرول پرحفرت گنگوہ گن نے اپنے ہاتھ سے دستار باندھی ، دارالعلوم کے احوال کا جائزہ لینے اور بعض احوال کی اصلاح کے لئے آپ دارالعلوم میں وقا فو قا قیا م بھی فرماتے تھے ، دارالعلوم میں آنے والے اہم استفتاءات کے جواب بھی از خود دیتے تھے ، غرض حضرت نا نوتو کی حیات میں رہبری و رہنمائی اور حضرت نا نوتو کی کی حیات میں رہبری و رہنمائی اور حضرت نا نوتو کی کی وفات کے بعد آپ کا مران رہا اور آپ کا فقان کی وجہ ہے کہ آپ کا انتقال تعلق دارالعلوم سے بالکل ای طرح رہا جیسے حضرت نا نوتو ک کا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا انتقال ہوا تو اسے حضرت نا نوتو ک کا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا انتقال دو اتو اسے حضرت نا نوتو ک کے بعد دارالعلوم میں سب سے بردا حادثہ قرار دیا گیا ؛ چنا نچہ دارالعلوم کی روداد میں کھا ہے :

مولانا مرحوم ای صدف کے اعلیٰ در یتیم سے، جس سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی وغیرہ جیسے اعلیٰ حضرات نکلے سے ، محضرت مرحوم نے اپنے وجود باوجود کی بدولت مدرسہ دیو بندکو اس اعلیٰ ترقی پر پہنچایا تھا، جس کی نظیر آج بمشکل کسی دوسری جگہ مل سکے گی ، آج صرف حضرت مرحوم ہی کی وفات نہیں ہوئی ؛ بلکہ گویا آج تمام حضرات اکا بر مدرسہ دیو بندمشل حضرت مولانا

<sup>(1)</sup> تاریخ دارانعلوم دیوبند: ارا۱۹

محمد قاسمٌ وغیرہ کی وفات ہوئی ہے، جن کی وفات کوحضرت مولانا کی نعمت وجود سے مسلمان فراموش کئے ہوئے تھے۔ (1)

حضرت نانوتوی اور حضرت کنگوی کویا دارالعلوم کے لئے آفاب و ماہتاب ہے، ای لئے دارالعلوم سے پہلے "القاسم" نامی رسالہ نکلٹا تھا اور بعد میں جب القاسم کے معاونین کا حلقہ وسیع ہوگیا تو دوسرارسالہ "الرشید" کے نام سے جاری کیا گیا اور ان وونوں رسالوں نے مسلمانوں کی دینی رہنمائی میں نمایاں خد مات انجام دیں ، (۲) اور آج بھی دارالعلوم کے مسلک کی وضاحت میں حضرت نانوتوی کے ساتھ لاز ما حضرت گنگوی کا بھی ذکر آتا ہے۔

فقه وفتاوي ميسآپ كامقام

صدیث اور فقہ حضرت کنگوئی کے دوخاص موضوع سے؛ چنانچہ قیام گنگوہ کے زمانہ بلک درس صدیث کے ساتھ فقہ و فقاوئی کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ہندوستان کے علاوہ ہیرون ملک ہے بھی کثرت ہے۔ استفتاءات آپ کی خدمت میں آتے سے، فقہ و فقاوئی میں آپ کے مقام کا بیرحال تھا کہ حضرت مولانا محمر قاسم نا نو توگی کے پاس جواستفتاءات آتے سے، حضرت نا نو توگی کے پاس جواستفتاءات آتے سے، حضرت نا نو توگی عمو یا وہ استفتاءات حضرت گنگوئی کے بیر دکر دیتے سے اور آپ ان کے جوابات کلصتہ سے، ایک طرح حضرت نا نو توگی کی وفات کے بعد بھی دار العلوم دیو بند میں آنے والے انہم استفتاءات کے جواب میں ہے جو جاتے سے اور آپ ان کے جواب میں ہے فواور بھی خود آپ بی کی خدمت میں بھیجے جاتے سے اور آپ ان کے جواب میں ہے فریات نے اور بھی خود دار العلوم تشریف لاکر استفتاءات کے جواب تحریر فر بایا کرتے سے، نیز حضرت مولانا انٹر ف علی فائوی بھی اپنے قیام تھا نے بھون کے زمانہ میں اہم مسائل میں آپ بی سے رُجوع ہوتے سے، قانوی بھی بھیرت کا اعتراف کرتے ہوئے محدث کمیر علامہ انور شاہ شمیری آپ کو ''فقیہ آپ کی فقہی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے محدث کمیر علامہ انور شاہ شمیری آپ کو ''فقیہ انتھی میں کہا کرتے سے والد کرتے سے والد سے معامہ انتھیں'' کہا کرتے سے (ا) اور آپ کو علامہ این عابد بین شامی پر بھی ترجے دیا کرتے سے والد سے مقامہ انتھیں'' کہا کرتے سے (ا) اور آپ کو علامہ این عابد بین شامی پر بھی ترجے دیا کرتے سے والد سے معامہ انتھیں 'کہا کرتے ہوئے والد کرتے ہوئے والد کی شامی پر بھی ترجے دیا کرتے سے والد کین شامی پر بھی ترجے دیا کرتے سے والد کین شامی پر بھی ترجے دیا کرتے سے والد کی تھی معامہ کین شامی بھی ترجے دیا کرتے سے والد کیں شامی پر بھی ترجے دیا کرتے سے والد کیا کہ مار کیا کہ کو کیا کہ ترجے دیا کرتے ہوئی معامہ کی خواب

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم و بویند: ارا۲۱، یخوالد: روداددارالعلوم ۲۳۲۱ه

<sup>(</sup>٢) و يكفية: تاريخ وارالعلوم و يوبند: ارس السلام (٣) فأوي رشيدية: ا

کشمیری بیمی فرماتے تھے کہ 'اب سے ایک صدی پہلے تک اس شان کا فقیدالنفس جماعت علماء میں نظر نہیں آتا ہے' (۱) ایک مرتبہ دارالعلوم دیو بند میں علامہ رشید رضامصری کی آمہ پر خطبہ استقبالیہ میں علامہ کشمیری نے فرمایا کہ قاری طیب صاحب نے اپنے گرانفذر رسالہ 'علاء دیو بند کا مسلک' میں لکھا ہے کہ مم علماء دیو بند جزئیات میں حضرت گنگوی کو اپنا امام مانے ہیں۔

حفرت کنگوی چول کے مولا نااحمد رضا بریلوی کے ہم عمر تھے ؛اس لئے آپ کے پاس بدعات وخرافات سے متعلق زیادہ استفتاءات آتے تھے ،جس کی وجہ سے آپ کے بیشتر فآوی انھیں موضوعات برکمی قدر تصلب کے اظہار کے ساتھ ہیں۔

علمی ولمی سرماییه

حفرت کنگوئی نے درس و تدریس اور فقہ و فرآوئی کے ساتھ مسلمانوں کی وافلی خرابیوں کے سدباب اور اسلام میں مشرکان اوہام وعقا کد کے نفوذکی راہوں کو بند کرنے نیز مسلمانوں کی مستعظمت رفتہ بحال کرنے کی جدوجہد میں زندگی صرف کی ،جس کی وجہت تھنیف و تالیف کا زیادہ موقع نہیں مل سکا ، تا ہم آپ نے جو چند کرا ہیں تالیف فرمائی ہیں وہ اپنے موضوع ہے متعلق مجری تحقیق پرمنی ہیں ، ذیل میں آپ کی چند تالیفات کا ذکر کیا جاتا ہے :

1- سبيل الرشاد

مسلک احناف پرایک طبقه کی طرف سے جوشکوک وشبهات اوراعتر اصات کے جاتے ہیں ، اس کتاب میں انھیں کے مفصل اور مدلل جوابات دیئے گئے ہیں اور شکوک وشبهات کا از الد کیا گیا ہے، مثلاً آمین بالجمر ، قراءت خلف الا مام ، رفع یدین اور تقلید و غیرو سے متعلق اس میں تفصیلی بحث کی گئے ہے۔

"الرأى النجيع:

اس رسالہ میں تراوی ہے متعلق دوایات کو جمع اکیا اگیا ہے، مجر محد ثانہ انداذی

<sup>(</sup>۱) و کھے: سہ ای گراسلامی ،معاصرفقہ اسلامی نمبر ،۳۳

روایات کے درمیان جمع وظیق کے ذر بعید کعات تر اور کے مسئلہ کوسلجھانے کی کوشش کی گئی ہے، پیرسالہ فناوی رشید بیر میسی مجھی شامل ہے۔

س\_ اوثق العرى

بدرسالہ دراصل آپ کا ایک مفصل فتویٰ ہے،جس میں دیہات میں جمعہ کی فرضیت کے سلسلہ میں بحث کی گئی ہے،آپ نے دیہات میں جمعہ کی عدم فرضیت کو ثابت کیا ہے۔ سم۔ هدایة الشیعة

بیرسالہ ایک شیعی عالم کے سوالنامہ کا جواب ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلافصل ہونا ، اماموں کو درجہ 'نبوت تک پہنچانا ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی میراث فدک وغیرہ کے جوابات دیئے گئے ہیں۔

۵۔ هداية المعتدى

اس رساله میں قراءت خلف الامام سے تعلق تفصیلی بحث کی گئے ہے۔ ۲- زبدة المناسک

یدر مالدجی وعمرہ کے مسائل پرلکھا گیا ہے، جو بڑے سائز کے ساٹھ صفحات پر شمتل ہے۔ ۷- فتاوی دشیدیہ

یہ آپ کے فاویٰ کا مجموعہ ہے، پہلے بیرفناویٰ تمین الگ الگ اجزاء میں تھے، اب ان سب کوایک جگہ جمع کرویا گیا ہے، جن کی ضخامت (۵۰۰) صفحات ہے، زیادہ تر فناویٰ محفل میلاداور بدعات وغیرہ کے ردیر ہیں۔

ان كے علاوہ آپ كے درس حديث كوآپ كے خاص شاگرد حضرت مولانا يكي كاندهلوى نقلم بندكيا تھا؛ چنانچ بخارى مسلم ، ترقدى اور نسائى كے افادات كولام سع السدوادى ، السحل المفهم ، الكوكب اللوى اور الفيض السمائى كام سے بعد ميں شائع كرويا كيا۔

# مولا ناخليل احرسهار ببوري

#### س ولا دت اوروطن

مولا ناخلیل احمد کی ولادت آخر مغر المظفر ۱۳۲۹ ه مطابق دسمبر ۱۸۵۲ ه مین "نانوند" مین بونی ، آپ کا نام "ظهیر الدین "اور" خلیل احمد" رکھا کمیا ؛ لیکن شهرت ومقبولیت آپ کے دوسرے نام کولی ، آپ کے والد کا نام شاہ مجید علی اور آپ کی والد ہ کا نام مبارک النساء تھا ، جو مولا نام ملوک علی نانوتوی کی صاحبز اوی تھیں ، آپ کا نسب وادیبالی رشتہ ہے حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے ملتا ہے۔

مغرنی یوبی کے ضلع سہار نپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ" امہد،" ہے، جوآٹھویں صدی اجری سے آباد ہوا، اس بستی میں متعدد علاء اور اہل کمال پیدا ہوئے، آپ اس بستی کے رہے والے تھے، تا ہم آپ کی پیدائش (جیسا کہ ذکر ہوا) آپ کے تا نیہالی قصبہ" ٹانوند" میں ہوئی متحی۔

مولا ناخلیل احمد کاعلمی تعلق دار العلوم دیوبندا در مظاہر علوم سہار نپور، دونوں ہے رہاہے، جس کی وجہ سے دونوں ادارے آپ کو اپن طرف منسوب کرنے میں فخر محسوں کرتے ہیں۔ اور آپ کی خدمات کواپنے ہی ادارہ کے ایک فاضل کی خدمات تصور کرتے ہیں۔

ابتدائى تعليم

آپ کی تعلیم کاری آغاز (رسم بسم الله) بزرگ عالم دین اور آپ کے تا تا مولا نامملوک علی صاحب کے ذریعہ ہوا، آپ نے بہت کم عمر میں قر آن شریف تا ظرو پڑھ لیا تھا اور اُردو،

قاری وغیرہ کی تعلیم حاصل کر لی تھی ، گیارہ سال کی عمر بیں تعلیم کی غرض ہے اپنے بچیا مولانا ان انسارعلی (جوریاست کوالیار کے صدر الصدور نتھ) کے ساتھ کوالیار چلے مجے اور وہاں ان ہے میزان الصرف ،صرف میر اور پڑج سمجنے وغیرہ پڑھیں ، آپ کے والدصاحب کوالیار ہی بیں ملازم نتھ ؛لیکن کچھ دنوں بعد انھوں نے ملازمت چھوڑ دی اور انبہ نہ واپس ہونے لگے تو آپ بھی والدصاحب کے ساتھ کھر چلے آئے اور کھر پر ہی مولانا سخاوت علی صاحب ہے "کے افید" کے افید سے تعلیم حاصل کی۔

دارالعلوم ديوبندمين داخلها ورتعليم يصفراغت

گربر چوں کہ تعلیم کا زیادہ اچھا انتظام نہیں تھا ؛ اس کئے آپ نے انگریزی پڑھنے کے اسکول میں داخلہ لے الیا ؛ لیکن چھم ہینہ بعد جب محرم ۱۲۸۱ھ مطابق مئی ۱۸۶۱ء میں دارالعلوم دیو بندگی بنیاد پڑی، جہاں آپ کے ماموں مولانا محمد یعقوب نانوتوی صدر مدرس تھ، تو انھوں نے ۱۲۸۵ھ میں آپ کو دارالعلوم دیو بند میں داخل کردیا ؛ چنا نچہ آپ خود اپنی مرگذشت میں کھتے ہیں :

میرے والد گوالیار میں ملازم ہے اور میرے بیابھی و ہیں کہیں رہتے تھے، اتفاق ہے بیابھی گوالیار آگئے، انھوں نے بچھے عربی شردع کرادی ، اس وقت میں بوستال بڑھتا تھا، عربی شروع کر کے صرف میر، نئے تئے تک بڑھا کہ والدصاحب نے ملازمت جھوڑ کرا جہیے کا ارادہ کیا، میں بھی ہمراہ آگیا، انبہ میں کوئی پڑھا کہ درسہ ویوبند کی بنیاد پڑگئی، میں، برادر مولوی عبداللہ بڑھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑگئی، میں، برادر مولوی عبداللہ اور برادر مولوی صدیق احمد مدرسہ میں داخل ہوئے، شرح جامی تک اور برادر مولوی صدیق احمد مدرسہ میں داخل ہوئے، شرح جامی تک بیٹے ہے، مگر مولا نامحد یعقوب صاحب نے کا فیہ تبحویز فرما کراس میں داخل کردیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فأون خليليه : ارزاه بحواله : قلمي مجموعه : ۳۳

دارالعلوم دیوبند میں شرح تہذیب وغیرہ پڑھ کرمظا ہرعلوم سہار نپور چلے گئے ، وہاں تغییر ، صدیث ، فقہ اور عقائد و کلام وغیرہ پڑھئے کے بعد پھر ۱۲۸۹ھ میں دارالعلوم دیوبند آکر منطق ، فلسفہ اور تاریخ دادب کی اعلیٰ کتابیں پڑھ کرتقلیمی سلسلہ سے فراغت حاصل کی ۔ (۱) منطق ، فلسفہ اور تاریخ دادب کی اعلیٰ کتابیں پڑھ کرتقلیمی سلسلہ سے فراغت حاصل کی ۔ (۱) خاص آپ کے حالات پر لکھی گئی کتاب '' تذکرۃ الخلیل'' میں آپ کے دارالعلوم دیوبند سے فراغت میں داخل ہونے کی تاریخ ۱۲۸۵ھ کے بجائے ۱۲۸۳ھ کھا ہے ، نیز دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے لئے اس کے سلسلہ میں کمل سکوت اختیار کیا گیا ہے ؛ لیکن آپ کے قصیلی حالات جائے کے لئے اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی جامعیت اور مرجعیت تسلیم کرنے کے باوجود ، اس کتاب کی بعض فروگذاشت پر بھی بہت سے لوگوں نے نشائد ہی کی ہے ، مولانا نورالحق راشد کا ندھلوی لکھتے ہیں :

ال میں واقعات و تاریخ کی متعدد فروگذاشتیں ہیں ، کچھ فروگذاشتیں ہیں ، کچھ فروگذاشتوں کا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا اور مولانا افلاق احمدانہ ہوی کی تصحیحات وحواثی میں ذکرآ محمیا ہے۔(۲)

چنانچانمیں فروگذاشتوں میں مذکورہ تاریخ اور دارالعلوم دیوبندے فراغت کا ذکر نہ آتا بھی ہے؛ اس لئے کہ دارالعلوم دیوبند سے آپ کو باضابط سندعطا کی گئی ہے؛ وراس سند پر آپ کے داخلہ کی تاریخ ۱۲۸۵ کھی ہے، سندکی عبارت اس طرح ہے :

مولوی ظیل احمد ساکن انبهد (نبیه مولانا مولوی مملوک علی صاحب مرحوم) ۱۲۸۵ هیں اس مدرسه میں داخل ہوئے ،اس وقت کا فیہ پڑھتے تھے،قریب ایک سال کے عرصہ میں کتب مفصلہ ذیل مخصیل کیں: کا فیہ،شرح ملا بای ،ایباغوجی ، قال اُقول ، میزان ، منطق ، مرقات ،شرح تہذیب ، بعداس کے بفتر ورت قرب وطن مدرسه سہار نبور میں کتب درسیہ صدیث ،

<sup>(</sup>۱) و ميكية: تاريخ دارالعلوم ديو بند: ۲ راس

<sup>(</sup>r) از:سهای "فکراسلامی بستی" معاصرانته اسلامی نمبر":۸۳

فقه وتفسیر و اُصول وعقائد ومعانی ومنطق بنکیل کو پہنچا کمیں ، آخر ۹ مالہ منسل کو پہنچا کمیں ، آخر ۹ مالہ منس پھرای مدرسه میں آکر میر زاہد ، رسالہ منس بازغه ، مقامات حریری ، و یوان متنبی وحماسه و تاریخ میں بچھ پڑھا ، استعداد درست اور ذہمن و ذکا خوب اور مناسبت مناسب ہے۔ (۱)

#### د*رن ونڌ ر*يس

دارالعلوم دیوبند سے پیمیل علوم کے بعد مظاہر علوم سہار نپور میں آپ مدرس مقرر ہوئے، (۲) مگر چوں کہ آپ کوعر بی ادب کا بہت شوق تھا اور اس حوالہ سے آپ مولا با فیض الحن ادیب سے بے صدمتا رہتھ ، مولا نافیض الحن اس وقت لا ہور یونیوٹی میں مدرس تھے، چنانچہ آپ مظاہر علوم چھوڑ کر لا ہورتشریف لے محتے اور مولانا موصوف سے عربی ادب سکھا اورمقامات حرمری ، و بوان متنتی وغیرہ پڑھیں ، لا ہور سے واپسی کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند اینے ماموں مولانا لیعقوب صاحب کے پاس مہنچے ممولانا لیعقوب صاحب نے آپ کی عربیت 🔻 ك ذوق كومزيد فروغ وين اور تقويت بهنجان كے لئے عربی كى مشہور كتاب" قامول" كا ترجمہ کرنے کے لئے '' منصوری'' بھیج دیا ، وہاں ایک دو ماہ قیام کے بعد آپ واپس آ مکئے اور مدرسة عربيه منظور مين خدمت انجام دينے لكے ، پھر جب مولوي جمال الدين -- جو بھويال میں "مدارالمہام" تھے ۔ نے مولا نالیعقوب صاحب کو بھویال آنے کی دعوت دی تو انھوں نے دارالعلوم چھوڑ نامناسبنہیں سمجھااوراین جگہ مولا ناخلیل احمرصاحب کو ۱۲۹۳ء میں بھویال بھیج دیا، تا ہم بھو پال آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہوسکا اور چند ہی ماہ بعد آپ جے کے لئے چلے · گئے اُجے سے واپسی پرمولانا لیعقوب صاحب نے آپ کو بھاول پور بھیج دیا، بھر ١٣٩٧ھ میں ، آب نے دوبارہ ج کا ارادہ فرمایا اور اس ج سے والیل کے بعد حضرت مولا نارشید احمر کنگوہی يبيذا بكوندرسهم العلوم مريى كالتندرمدين بناكرة الدافي ويا-

المنتارع وارالعلوم ويويند: (۱) ماشية ارج وارالعلوم ويويند: ۳۲/۳ مارئ وارالعلوم ويوبند: ۳۲/۳ مارس وارالعلوم ويوبند: www.besturdubooks.net

۱۳۰۸ میں حضرت کنگوی (مرپرست دارالعلوم دیوبند) کے ارشاد پر آپ دارالعلوم دیوبند) کے ارشاد پر آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور بحثیت استاذ دوم (نائب مدرس اعلیٰ) آپ کا تقرر ہوا، پھر حضرت کنگوی کے بی تھم ہے ۵ رجمادی الاخری ۱۳۱۳ ہ مطابق نومبر ۱۹۹۱ء کو آپ مظاہر علوم تشریف کے اور دہاں مدر مدرس کی حیثیت ہے آپ کا تقرر ہوا اور ۱۳۲۵ ہے شن آپ کو وہاں کا ناظم بتایا گیا، پھرادا خرعم (شوال ۱۳۳۷ ہے) میں جمرت کر کے مدینہ منورہ میں مقیم ہوگئے۔

غرض آپ کاعلی تعلق دارالعلوم دیو بنداورمظا برعلوم سبار نپور دونوں اداروں سے رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ادارے آپ کواچی طرف منسوب کرنے بیں افخر محسوس کرتے ہیں اور آپ کی فدمات کو بجاطور پراپنے ایک فاضل کی فدمت تصور کرتے ہیں ؛ کیوں کہ احاد بی وفقہ کی تعلیم سے فرافت تو آپ نے مظا برعلوم سے حاصل کی تھی ؛ لیکن دارالعلوم کے قیام کی ابتداء ہی بیس آپ نے دارالعلوم بیس دا فلہ لیا اور مختلف کتا ہیں پڑھیں اور مظا برعلوم سے کتب ہیں مدیث پڑھنے کے بعد پھر منطق وفل فداورا دب و تاریخ وغیرہ کی کتا ہیں دارالعلوم دیو بند میں آپ کی تعلیم کا ابتدائی ادارہ بھی دارالعلوم دیو بند ہے اور آپ کی در ترسی سے مواف تین کی تیز آپ کی تدریسی زندگی کا بھی بعض میں دانولعلوم دیو بند ہی دارالعلوم دیو بند ہی دارالعلوم دیو بند ہی دارالعلوم دیو بند ہی دارالعلوم دیو بند ہی اور آپ دونوں اداروں کے لئے" قائل فخر دونوں اداروں کے لئے" قائل فخر دونوں اداروں کے لئے" قائل فخر سیوت" کا بھی درجور کھے ہیں اور" فائل قدر مربی" کا بھی۔

شان تفقه

جیما کہ فدکور ہوا کہ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری متعدد علوم وفنون کے تبحر عالم تھے ؛ تا ہم حدیث وفقہ ہے آپ کو خاص مناسبت تھی اور بیمناسبت حضرت مولا نا رشید احمد محنگوری جیسی فقید النفس شخصیت کی سر پرستی اور شفقت وعنایت کی وجہ ہے آپ میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی شان تفقہ اور فقہی بھیرت کا سب سے پہلانمونہ حضرت گنگوہی سے فقہی اعتراضات وجوابات ہیں، جن میں فقہ کی بعض اہم ترین کتابوں ،خصوصاً ہدایہ کی بعض عبارتوں اور دقائق کوحل کرنے کی درخواست کی گئتی ، چنانچہ آپ کے خطوط کے جواب میں حضرت منگوبی لکھتے ہیں :

شبهات بداییآ ب نے کیا کھے، اجتہادیات کی ہم (حقیقت) کا استفسار ہے ۔۔۔۔ بیدہ اس مقام پرطلبہ ہے بیان کرتا ہے اورطلبہ آج تک قبول کرتے رہتے ہیں ، مگرتم ماشاء اللہ ذکی آ دمی ہو ، اگر کوئی شبہ ، خدشہ کرو گے تو پھر شردح کی طرف زجوع کرنا ہو گا۔ (۱)

اور حفزت کنگوبی آپ کی باریک بنی اور ہداید کی عبارت پر شبہات کی قوت کا اعتراف اس طرح کرتے ہیں :

تم جیے ذکی کا جواب مجھ جیے مٹھے (۲) سے کیما ہو؟ استفسارات آپ کے سب کے سب قوی ہیں ، ہر آیک جواب دے نہیں سکتا۔ (۳)

ہی وجہ ہے کہ تضرِت گنگوہی کوآپ پر فخر حاصل تھا اور آپ کواپنے نے ذریعہ نجات اور آخرت کا سر ماہیہ بچھتے تھے، یہاں تک کہ ایک خط کے جواب میں حضرت گنگوہی نے فاری کا مشعر لکھ کر بھیجا تھا کہ:

> در گور بُرُم از سمر گیسوئے تی تارے تا سامیہ گند بر سمر سمن رونے قیاست ترجمہ: تمہارے سرکا ایک بال میں اپنی قبر میں لے

(r) كندذ بن مونى تجه كا\_

<sup>(</sup>۱) تذكرة الخليل: ۸۲ ، مكتبة الشيخ ، كراچي، باكستان .

<sup>(</sup>۳) تذكرةالرشيد:ام<sup>11</sup>

جاؤں گا؛ تا کہ قیامت کے دن وہ بال میرے سر پرسامیکا کام دے۔

حفرت کنگوی جم طرح آپ کواپ لئے سرمایۂ افتار بجھتے تھے،ای طرح حفرت مولانا فلیل احمد بھی اپ استاذ حفرت کنگوی سے آئی ہی عقیدت رکھتے تھے اور اعتراف کرتے تھے کہ میں جو پچھ بھی ماصل ہوا ہے، وہ سب حفرت گنگوی کا ہی صدقہ ہے؛ چنا نچہ ایک مرتبہ جب مولا نا فلفر احمد تھا نوی نے آپ سے عرض کیا کہ ''اس وقت تو تفقہ حضرت والا پر ختم ہے کہ حق تعالی نے اس کے لئے آپ کو پیدا فرمایا ہے'' تو آپ نے بساختہ جواب دیا کہ ''میال ظفر ایر سب کنگوہ کی حاضری کی برکت ہے اور اپنے حضرت کی جو تیوں کا صدقہ ہے، گری میں گنگوہ حاضرنہ ہوتا تو نہ معلوم کس کھیت کا بختوا (۱) ہوتا''۔ (۲)

حضرت مولا ناخلیل احمد اپنے تفقہ اور مرجعیت میں حضرت کنگوہی کے سیچے جانشین ، تھے؛ چنانچے جب حضرت کنگوہی کا وصال ہو کمیا تو حضرت مولا نااشرف علی تھا نویؒ نے فرمایا :

بھے اب تک جو پھو تھی دریافت کرنا ہوتا تھا، حضرت کنگوئی ہے دریافت کرلیا کرتا تھا، تعزرت کے بعد اب جو پھو مجھے دریافت کرنا ہوگا، وہ جناب والاسے دریافت کرلیا کروں گا اور حضرت والا کو جواب کی تکلیف کرنا ہوگی۔(۳)

علامہ انور شاہ تشمیری نے ایک مرتبہ دوران سبق طلبہ کے سامنے فقہ میں آپ کے '' یکنا کے روزگار'' اور ''یگانہ زمانہ'' ہونے کواس طرح بیان کہ'' دیکھو پڑھانے والے مدس بہت ہیں 'گرآج فقیہ ایک بی شخص ہے'' اور علامہ نے آپ کی شان میں ایک تصیدہ بھی لکھا، جس کے چنداشعاراس طرح ہیں :

<sup>(</sup>۱) ایکتم کاساگ جو کیبوں کے بودوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ( فیروز اللفات )

<sup>(</sup>۲) مَذَرَةِ الْكُلِل: ۲۹۷ (۳) مَذَرَةِ الْكُلِل: ۲۹۷

إمام ، قدوة ، عدل ، أمين ونور مستبين كالنها ر إليه المنتهى حفظا وفقها واضحى فى الرواية كالمدار "فقيه النفس" مجتهد مطاع وكوثر علمه بالخير جار . (١) باضى قريب كمشهور عالم ومفكر حضرت مولانا ابوالحن على ندوى رحمه الله آپ كى شان تفقه كيار ب يش كلطة بين :

ہمارے اس عبد میں جن چیدہ اور برگزیدہ علاء کواس دولت علم
وحکمت دین سے بہرہ کوافر ملا، جس کو صدیت صحیح میں 'من برد
الله بدہ خیر یفقه فی اللدین ''(۲) کے میں وجامع الفاظ سے
ادا کیا گیا ہے ، ان میں حضرت مولا ناخلیل احمر سہار نپوری خاص
مقام رکھتے ہیں ۔۔۔۔ اور اس کے حامل ومتصف کو" فقیہ النفس'
کے لفظ سے ہماری قدیم کتابوں میں یا دکیا گیا ہے۔ (۳)

### فقهى خدمات

حضرت مولانا کی دینی ولمی خدمات یول تو بہت سے اہم عنوانات پر پھیلی ہوئی ہیں،
تاہم فقد و فقا و کی کو آپ کی خدمات کا ایک خاص عنوان اور آپ کی توجہ کا خاص مرکز قرار دیا جا سکتا
ہے، فقد و فقا و کی کا کام آپ نے طالب علمی کے آخری دور اور زمانۂ قدر لیس کے ابتدائی ایا
سے بی شروع فرما دیا تھا اور آپ کے فقا و کی پر اسا تذہ کو اس قدراعتا داور عوام کو ایسا اظمینان ہوتا
تھا کہ لوگ کثر ت سے آپ کی طرف رجوع ہوتے تھے اور آپ اپنی نوعمری ( کا رسال کی عمر)
مل بی '' اہل فقا و گی' ہیں شار ہونے گے اور آپ کے گہر بار قلم سے ہزاروں مسلمانوں کے مسائل علی ہونے تھے اور آپ تھے اور جغیس بڑے براروں مسلمانوں کے مسائل علی ہونے اور جغیس بڑے براے جیوعلاء عل

<sup>(</sup>۱) بذل المجهود:۱/۱

<sup>(</sup>r) صحیح بخاری:۲۹،کتاب العلم .

<sup>(</sup>٣) مقدمه فتأوى خليلية: ١٠٩١ مط: شعبة نشروا شاعت جامعة مظاهر علوم سهار نيور.

نیں کرپاتے تھے،ایے دفت میں وہ آپ ہے رُجوع ہوتے تھے، یا آپ کی خدمت میں وہ مائل بعیج دیتے تھے! چنانچہ شخ الہند مولانا محود حسن دیوبندی ، شاہ عبد الرحیم رائے یوری ، علامه انورشاه كشميرى مولانا اشرف على تعانوى اورمفتى عزيز الرحمٰن عثاني رحمهم الله جيسے اساطين بھی آپ سے زجوع ہوتے یا آپ کی خدمت میں استفتاء میں دیتے تھے اور آپ ان سب کا بوی باریک بنی ہے تحقیق جواب عنایت فرماتے تھے ؛ چنانچہ ایک مرتبہ ایک علیم صاحب دواؤں کے طال وحرام ہونے سے متعلق ایک کماب لکھ رہے تھے، انھوں نے اپنی حقیق کے مطابق بہت ساری دواؤں کے حلال ماحرام ہونے کا تھم لکھ دیا ؛ لیکن ستائیس سوالات رہ مکئے تے ، جن کے متعلق محیم میا حب کوئی واضح اور شرع حل نہیں پاسکے تو حضرت تھا نوگ سے رُجوع كيا، حضرت تعانويٌ نے چندسوالات كے جوابات عنايت فرمائے اور باقى سوالات كى تحقيق ے لئے علامہ انور شاہ تھمیری یا مولا ناخلیل احرسہار نپوری سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا بھیم صاحب بہلے دیو بندآے اور علامہ کشمیری سے دریافت کیا ، علامہ کشمیری نے ایک مہینہ کا وقت لیا كهاس كم وقت من ايستحقيق طلب سوالات كاجواب مشكل ب، حكيم صاحب كوعجلت تعى چانچ انمول نے معزت مولا ناخلیل احمہ ہے رُجوع کیا ، مفرت نے سوالات برُحت على ان سب كے مفعل جوابات اى وقت اى مجلس مى لكھوا ديتے ، حكيم صاحب كواييا اطمينان بخش اور تحقیق جواب آی جلدی لکھ دینے برجیرانی ہوئی اور انھوں نے برملاکہا کہ 'ایسا تبحر فقیہ میری نظر ہے نہیں گذرا"۔(۱)

سالہاسال آپ نے مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کے دارالا فقاء کی محرانی وسر پری فرمائی اور آپ کی دستخط وتقعدین کے بغیر کوئی فتوی وہاں سے جاری نہیں ہوتا تھا، آپ کے فقادی کا ایک مجموعہ فقادی طلع ہوتا ہے مطاہر علوم ) کے نام سے شائع ہوا ہے، جو یقیینا علم و تحقیق کی دنیا کے لئے ایک نایاب تخذ ہے۔

<sup>(</sup>۱) سهای گراسلامی:۲۹۳، محاله: تذکرة الکیل:۲۹۳

#### وفات

شوال ۱۳۴۴ ہے کو آپ ہجرت کر کے مدینہ منور چلے گئے تھے ،اس کے ڈیڑھ سال ہید ۵اررئیج الثانی ۱۳۴۷ ہے مطابق ۱۲ اراکتوبر ۱۹۲۷ء کوئمر کی ۷۷ بہاریں گذار کر فالج کے مرض ہیں اس دار فانی سے کوچ کر مجھے اور جنت اُبقیع میں حضرت عثمان ذی النور کے قریب اور اپنے شخ عبد الغنی المجددی مہاہ ترکم نی کے بازومیں مدفون ہوئے۔ (۱)

#### تاليفات

آپ کے گہر بارقلم سے بہت سارے موضوعات پرعلمی وتحقیقی کمابیں شاکع ہوئیں، جن کواہل علم کے درمیان سند کا درجہ حاصل ہوا ، ذیل میں ان کمابوں کا نام اورمخضر تعارف پیش کیا جارہا ہے:

ا- "مطرقة الكرامة على موأة الإمامة": - يه كتاب روافض كردين كهى گئي مي بوردين الشاعت ١٣٢٠ هيل بوئي .

الهى گئي مي بور ٢٢) صفحات پر شمتل ہے ، پہلی مرتبه اس كی اشاعت ١٣٢٠ هيل بوئی .

۲- "المهند على المفند": - آپ نے علماء مدينه موره كے متائيس والات كے جوابات تحرير فرمائے تتے ، جو (١٣٢) صفحات پر تھيلے ہوئے تتے ، اس كو كتا بی شكل و دى دى گئی اور پہلی دفعہ ١٣٢٥ هيل اس كی اشاعت ہوئی ۔

۳- "براهین قاطعه علی ظلام أنوار ساطعه ":--بیکآبردبدعات میں انکھی گئی ہے، جو (۱۲۹)صفحات پر شمل ہے، اس کی اشاعت ۱۳۰ اصیں ہو گئی ہے، جو کام اندعیم استعام النعیم ":--بیدراصل" تبویب الحکم" کا اُردور جمہ ہے، جو سیدالظا کفہ حفرت حاجی ایداداللہ مہاجر کئی کے تھم سے ۱۳۱۳ اصیل آب نے کیا تھا، پھر مولا نا عبداللہ کنگونی نے اس کی شرح وتو ضبح کی اور شیخ الحدیث حضرت مولا ناز کر یا علیدالرحمہ نے اس پرطویل مقدمہ تحریر فریایا، اس طرح بیک کاب ۱۳۱۸ رصفحات عمی شاکع ہوئی۔

<sup>(</sup>أ) ماخوذ از :مقدمه بذل المجهود : الا

ہے۔ ''ھددم من الوشید ''ب۔ یہ کتاب بھی رواض کے رویں کھی گئی ہے، جو میں ہمی گئی ہے، جو میں ہمی گئی ہے، جو میں ہمان کے رویں کھی گئی ہے، جو میں ہمان کا میں ہوگی تھی۔ میں ہمان کے بوگی تھی۔

1 - المسوال ازجیع علاء شیعہ ': - علاء شیعہ سے کئے متعدد سوالات کا مجموعہ ہے، جوالیک کا مجموعہ ہے، جوالیک کا محل

، وتنشيط الاذهان في تحقيق محل الاذان "- خطب جمدى اذان مرحد الاذان المراحد علي جمدى اذان مرحد كاذان مرحد كالمراح المراحد المراح المراح

۸- "بنیل السیحهود فی حل ابی داؤد" بسال کاب کومولاتا کابرانلی
کر: مقرار دیا حمیا ہے، ربح الاول ۱۳۳۵ ہے شعبان ۱۳۳۵ ہے کویل
مرمی آپ نے اس کام کو کمل قربایا، یہ کتاب پانچ جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے
جموی منوات کی تعداد (۱۹۳۸) ہے۔

9- "فآوی خلیلی": -- آپ کے ان فآوی کا بجورہ ہے، جوآب نے مظاہر عنوم برر نبور کے دار الافآء سے جاری فر مائے تھے ؛ ای لئے اس کو" فآوی مظاہر علوم" کے نام سے جی جانا جاتا ہے ، اس کومولانا سیدمحم خالد نے مرتب کیا ہے۔

计 位 位

# مفتىءزيز الرحمن عثاني

# س ولا دت اور تعلیم و تدریس

آپ کا اصل نام عزیز الرحمٰن اور تاریخی نام'' ظفر الدین'' تھا، آپ قصه کو بند ضلع سہار نپور میں ۵ کا اصل بیدا ہوئے ، آپ کے والد گرامی مولا نافعنل الرحمٰن دارالعلوم کے باندوں میں شفے ، مولا نا حبیب الرحمٰن (مہتم دارالعلوم دیو بند) کے آپ بڑے بھائی اور مولا نا عبیب الرحمٰن (مہتم دارالعلوم دیو بند) کے آپ بڑے بھائی اور مولا نا شبیراحم عثاثی کے علاقی بھائی شفے۔

قاعدہ اور ناظرہ قرآن شریف کی تعلیم آپ نے اپنے گھر میں بی والدصاحب سے ماسل کی ، پھر ۱۲۸ ھیں جب وارالعلوم دیو بند میں درجہ قرآن شریف جاری ہواتو دارالعلوم کے اس درجہ میں آپ فر آن مجید کا حفظ کمل فرمالیا، کے اس درجہ میں آپ کو داخل کر دیا گیا اور ۱۲۸ ھیں آپ نے قرآن مجید کا حفظ کمل فرمالیا، حفظ کی بحیل کے بعد دارالعلوم بی میں آپ نے درس نظامی کی کمل تعلیم عاصل کی اور ۱۲۹۵ھ میں بخاری شریف ، مسلم شریف وغیرہ کا امتحان دے کر دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی ، ماہم کا مزید سلسلہ جاری دکھا اور تمام علوم تاہم ۱۲۹۷ھ تک آپ نے دارالعلوم بی میں تعلیم وتعلم کا مزید سلسلہ جاری دکھا اور تمام علوم عربیہ کی بھیل کی ، (۱) کارشوال ۱۲۹۸ھ میں جب دارالعلوم کے نوتھیر شدہ مکان میں سب عربیہ کی بھیل کی ، (۱) کارشوال ۱۲۹۸ھ میں جب دارالعلوم کے نوتھیر شدہ مکان میں سب سے پہلا جلسہ دستار بندی ہواتو حضرت مولانا رشید احرکنگوبی اور دیگر اکا بر کے دست مبارک سے تبہلا جلسہ دستار بندی ہواتو حضرت مولانا رشید احرکنگوبی اور دیگر اکا بر کے دست مبارک سے آپ کوسند اور دستار فعنیات عطاکی گئی۔ (۲)

تعلیم ہے فراغت کے بعد ۱۲۹۹ھ میں پچھ عرصہ دارالعلوم بی میں آپ معین المدرسین کی حیثیت سے تدریسی خدمت انجام دیتے رہے ، اس دوران مولانا بعقوب کی تکرانی میں

<sup>(</sup>۱) و يكيئة: مقدمه مزيز القتاوي : ارب القتاوي : اربي الم المربي : اربي القتاوي : اربي : اربي : اربي القتاوي : اربي :

قاوی نویسی کی خدمت بھی آپ نے انجام دی ، پھر ۱۳۰۰ دی آپ کو مدرساسلامیداندرکوٹ (میرٹھ) مدرس بنا کر بھیج دیا گیا ، وہاں کی سال تک آپ نے تدریسی خدمت انجام دی ، ۱۳۰۹ دی اکا بردارالعلوم دیوبند نے نائب مہتم کی حیثیت سے آپ کا نام پیش کیا اور آپ دارالعلوم آگئے ، پھرا کی سال بعد آپ کو یہاں کا مفتی و مدرس مقرر کیا گیا ، چنا نچه دارالعلوم کی رودادی کی مال بعد آپ کو یہاں کا مفتی و مدرس مقرر کیا گیا ، چنا نچه دارالعلوم کی رودادی کی گھا ہے :

مولوی عزیز الرحمٰن نے فراغت کے بعد بطور معین الدرسین دارالعلوم دیوبند میں درس دیا اور حضرت مولانا یعقوب صاحب کی محرانی میں افاوکا کام بھی کیا ..... چندسال تک میرٹھ کے مدرسداسلامیہ واقع اندرکوٹ میں مدرس دے ..... ۱۳۰۹ھیں آپ کومیرٹھ سے دیو بندلایا گیا،اس وقت سے برابردارالعلوم کی خدمت میں معروف ہیں، آپ اس وقت مفتی مدرسہ ہیں؛ لیکن خدمت میں معروف ہیں، آپ اس وقت مفتی مدرسہ ہیں؛ لیکن عدمت میں معروف ہیں، آپ اس وقت مفتی مدرسہ ہیں؛ لیکن عدمت میں معروف ہیں، آپ اس وقت مفتی مدرسہ ہیں؛ لیکن عدمت میں معروف ہیں، آپ اس وقت مفتی مدرسہ ہیں؛ لیکن عدمت میں معروف ہیں، آپ اس وقت مفتی مدرسہ ہیں؛ لیکن عدمت میں معروف ہیں، آپ اس وقت مفتی مدرسہ ہیں۔ (۱)

### خدمت إفآء

افا و کا کام آپ نے فراغت کے بعد دارالعلوم بیں معین مدس کے زمانہ ہے ہی شروع کردیا تھا ، اس دفت آپ افا و کا کام حفرت مولانا لیقوب صاحب (صدر مدس شروع کردیا تھا ، اس دفت آپ افا و کا کام حفرت مولانا لیقوب صاحب (صدر مدس دارالعلوم دیوبند) کی گرانی بی کیا کرتے تھے ، پھر جب آپ کو ۹ •۱۱ ھیں نائب مہتم کی حثیت ہے دارالعلوم دیوبندلایا گیا ، اس دفت آپ تدریس اورانظای اُمور کے ساتھ افا و کی خدمت بھی انجام دیتے تھے اور بالآخر جب ۱۳۱ ھیں دارالعلوم بیں مستقل دارالافا و قائم کرنے کی تجویز منظور ہوئی تو حضرت مولانا رشید احمد کنگوبی نے وہ تمام جو ہر جوایک ذمه دار مفتی بین درکار ہیں ، آپ کے اندرد کھے کر آپ کو دارالافا و کا صدر مفتی نامزد کیا اور آپ نے مفتی بین درکار ہیں ، آپ کے اندرد کھے کر آپ کو دارالافا و کا صدر مفتی نامزد کیا اور آپ نے

<sup>(1)</sup> روداددارالطوم ديوينر:١٩، (١٣٣٣هـ)

نیابت اہتمام کا انظامی کام چھوڑ کرمتفل فقاوی ٹولی کی خدمت شروع کردی، پھراس کے بعد
تو فقادی ٹولین آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا اور موت تک بیسلسلہ جاری رہا، یہاں تک
کہ آپ کے شاگر دمفتی محمد شخیع صاحب دیو بندی نے اپنے بعض دوستوں کے حوالہ نے قال کیا
ہے کہ وفات سے تھوڑی دیر قبل بھی آپ کے ہاتھ سے بیس ایک فتویی تھا، جس کوموت ہی نے
ہاتھ سے چھڑ اگر سینہ برڈال دیا تھا۔ (۱)

جامعذاسلاميه ڈانھيل ميں

\* الله شل جب علامه انور " الا تشمير كل في دارالعلوم سے استعفیٰ دیا تو حضرت شاہ صاحب كے ساتھ أب الله ميد و الله الله مير كل ما تشريف صاحب كے ساتھ آپ نے بھی استعفیٰ دے دیا ، پھر علامہ شمير كل الله كشمير كل وجہ سے دیو بند دالی آگئے ، اس وقت سے کے بلیکن اللہ علامہ شميرى اپنی علائت كی وجہ سے دیو بند دالی آگئے ، اس وقت

<sup>(</sup>۱) دیکھئے بمزیز النتاوی : ۱۸۷ (۲) تاریخ دارالعلوم دیو بند : ۱۲ مرح

ان کے اسباق میں بخاری شریف کے چودہ پارے باتی تھے ؛ اس لئے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے ذمہ داروں نے مفتی عزیز الرحمٰن سے اصرار کے ساتھ دری بخاری کے لئے درخواست کی ؛ چنانچہ وسط رہے الی نی ۱۳۲۷ھ میں آپ بخاری کا درس دینے ڈابھیل تشریف لے مسے اور صرف ڈیڑھ ماہ میں بخاری شریف کے باتی ماندہ چودہ پارے ختم کرادیے۔

### وفات وتدفين

جمادی الاخری ۱۳۲۷ ه می مفتی صاحب جامعہ ڈانجمیل سے بخاری شریف کا در س کمل فرما کرواپس دیو بندتشریف لارہے تھے کہ راستہ میں طبیعت خراب ہوگئی، اس علالت میں کار جمادی الثانی ۱۳۲۷ همطابق ۱۹۲۸ء کی شب میں آپ کا انتقال ہوگیا، دوسر سے دن آپ کا جنازہ ہوا، تماز جنازہ مولا نااصغر سین صاحب نے پڑھائی اور مزارِقاسی (دیو بند) میں آپ کی تہ فین عمل میں آئی۔

قاوئانویی کے اس مہتم بالثان کام اور دارالعلوم کی بعض فرمددار ہوں کی وجہ ۔ آپ کو مستقل تصنیف: تالیف کا وقت تو نہیں ال سکاء تاہم آپ کے علمی سرمایہ ہیں آپ کے گہر بارقلم ہے۔ لکھے گئے وہ بیش قیمت فقا وکی ہیں، جوآپ نے دارالعلوم کے دارالا فقاء سے جاری فرمائے، ان ہیں ہے ۱۹-۱۹رسال (۱۳۱۰ھ ہے ۱۳۲۸ھ تک ) کے فقا وکی تو بالکل محفوظ نہیں رہ سکے ادر ۱۳۲۹ھ ہے۔ ۱۳۲۹ھ تک کی بعض ہی فقا وکی کی فقل محفوظ کی جا گئی ، ۱۳۳۴ھ کے بعد ہے ادر ۱۳۲۹ھ ہے۔ کا دی کی فقا وکی کی فقل محفوظ کی جا گئی ، ۱۳۳۴ھ ہے کہ ادر ۱۳۲۹ھ ہے۔ ۱۳۳۳ھ ہے کہ فقا وکی کی فقل رکھنے کا باضا بطا بہتمام کیا گیا، چنا نچ آپ کے ۱۳۲۹ھ ہے۔ ۱۳۳۳ھ ہے کہ فقا وکی کو مفتی محمد شخصے صاحب نے فقا وکی دارالعلوم و یو بنداور ' عزیز الفتاوی'' کے نام سے مرتب کیا تھا، جو پہلے آٹھ جلدوں ہی تھی ، اب سات سو چون (۱۳۵۷ھ) صفحات پر مشتمل سے مرتب کیا تھا، جو پہلے آٹھ جلدوں ہی تھی ، اب سات سو چون (۱۳۵۵ھ) صفحات پر مشتمل ایک ضخیم جلد ہیں طبح شدہ ہے اور اس کی دوسری جلد شری مجد شفتے صاحب کے فقا وکی ہیں، ایک ضخیم جلد ہیں طبح شدہ ہے اور اس کی دوسری جلد شری مجد شفتی محمد شفتے صاحب کے فقا وکی ہیں، ایک ضخیم جلد ہیں طبح شدہ ہے اور اس کی دوسری جلد شری مجد شفتی محمد شفتے صاحب کے فقا وکی ہیں، ایک ضخیم جلد ہیں طبح شدہ ہے اور اس کی دوسری جلد شری مجد شفتی محمد شفتے صاحب کے فقا وکی ہیں ایک شفتی محمد شفتی محمد شفتے صاحب کے فقا وکی ہیں، ایک ضخیم کے فقا وکی ہیں کو در ایک اور ایک کو در ایک کی در سری جلد شری محمد شفتی محمد ش

<sup>(</sup>١) و يمين دياچ فراوي دارانطوم (عزيز القراوي: ١٥٥)

مفتی صاحب کے فقاوئی کے کل چودہ ضخیم رجٹروں میں سے مفتی شفیع صاحب نے صرف دور جٹروں کے فقاوئی کو مرتب فرمایا تھا، (۱) بارہ رجٹر باتی تھے، ان باتی فقاوئی کو مرتب فرمایا تھا، (۱) بارہ رجٹر باتی تھے، ان باتی فقاوئی کومفتی ظفیر الدین مفتاحی نے بارہ ضخیم جلدوں میں مرتب فرمایا اور ہرمسکلہ کا حوالہ اور عربی کتابوں کی عبارت بھی نقل کردی ہے، جس کی وجہ سے ان فقاوئی کے استناد و اعتماد میں اور بھی اضافہ ہوگیا ہے۔

ان بیش قیت فتووں کے علاوہ تفسیر جلالین کا اُردوتر جمہ اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؓ کے رسالہ ''میزان البلاغہ'' کا حاشیہ بھی آپ کے ملمی سرمایوں میں ہے۔



<sup>(</sup>۱) و کیمئے:مقدمہ تزیز الفتادی: ارسے

# مولا نااشرف على تقانوي

#### <sup>م</sup>ن ولا دت اوروطن

علیم الامت معزت مولانا اشرف علی تھا نوی کی پیدائش ۵رر بھے الثانی • ۱۲۸ھ چہار شنبہ کوئی کے دفت ہوئی ، آپ کا پیدائش ۵رز بھے الثانی وطن تھا نہ بھون منطق منطق محر (مغربی یو پی) ہے، آپ کا تاریخی نام "کرم عظیم" اور آپ کے والد کا نام شنخ عبد الحق تھا، آپ کا سلسلۂ نسب خلیفہ دوم معزرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ سے ماتا ہے۔

# ابتدائى تعليم

آپ کا ابتدائی تعلیم اپ وطن تھاند بھون میں ہوئی ، حافظ حسین علی صاحب ہے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، فاری اور عربی کا ابتدائی کتا ہیں حضرت مولانا فتح محمر تھانوی (۱) سے بڑھیں جو دارالعلوم کے اولین فارغین میں سے تھے، آپ بلند ذہانت کے ساتھ شروع ہی سے نفاست بندادر محنی تھی ، آپ کی نفاست کا یہ حال تھا کہ کسی کو نظے بدن (خاص کر پید) دیکھ نفاست بندادر محنی تھی ، آپ کی نفاست کا یہ حال تھا کہ کسی کو نظے بدن (خاص کر پید) دیکھ لیے تو آپ کو قرآب کو کیے کر جان ہو جھ کر پید کھول لیے ؛ تا کہ آپ کو لیے تو آپ کو سے علاحدہ رہنے گئے، کو یا پڑھے کسے میں آپ کے لئے یکسوئی اور محن کا یہ فطری انظام ہوگیا تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) حضرت مولا نافع محرصا حب قیام دارالهلوم کے پہلے سال دارالهلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۸۵ و مطابق ۱۸۷۸ میں برجے میں بہلی سرتیہ جن تمین طلبہ نے دارالهلوم میں برجے میں بہلی سرتیہ جن تمین طلبہ نے دارالهلوم میں برجے میں بہلی سرتیہ جن تمین طلبہ نے دارالهلوم میں برجے کے دائد میں چھک تھے ، دارالهلوم میں برجے کے دائد میں چھک تابی کا دری می آپ سے متعلق تھا، قرافت کے بعد اپنے وطن تھانہ ہمون کی " دوئوں سے مرین اور صاحب مدری مقرر ہوئے ، جس کو جافظ حبو الرزاق مرحوم نے قائم کیا تھا، آپ علوم ظاہری و بالمنی دوئوں سے مرین اور صاحب مشف دکرامات بزرگ تھے۔ ( تاریخ دارالهلوم دیو بند: ۱۸۲) (۲) و کھئے: اعلا والسنن: ۱۸۹ بهقدم...

## دارالعلوم ديوبندمين داخله وفراغت

۱۹۹۵ه میں جب کہ آپ کی عمر ۱۵ ارسال کی تھی دارالعظوم دیو بند میں داخلہ لیا، آپ کو دہاں جہۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گئی شخ البند حضرت مولانا محمود حسن دیو بندگئی ، حضرت مولانا بعقوب صاحب نا نوتو گئی اور سید احمد دہلوگ بغیرے اکا بر اور اساطین اُمت سے استفادہ کا موقع ملاء دورالعظوم دیو بند میں آپ نے پانچ سال قیام کیا، اس دوران علوم تقلیہ اور عقلیہ کی مختلف کتابیں ، پڑھنے کے ساتھ مولانا بعقوب صاحب سے فاو کی نولی کی مجمی تربیت حاصل کی ۔

آپ کے قیام دارالعلوم کے زمانہ ہیں عیسائی پادری اور ہندو پنڈت دیو بنداوراس کے قرب و جوار ہیں آکر مسلمانوں کو چیننے کیا کرتے تھے، اس دقت کو آپ طالب علم تھے، گران عیسائیوں اور پنڈتوں سے جاجا کر مناظرہ کرتے اور اپنی خداداد ذہانت اور علمی گہرائی کے ذریعی ایسائیوں اور پنڈتوں سے جاجا کر مناظرہ کرتے اور اپنی خداداد ذہانت اور علمی گہرائی کے ذریعی ایسا مسکت جواب دیتے تھے کہ وہ لا جواب ہوجاتے تھے، مناظرہ بیل آپ کی مہارت طلبہ داسا تذہ کے درمیان مشہور ہوگئی تھی، گر بعد کی زندگی میں آپ نے اس طریقۂ کارکو بے سود سے کے کرزک کردیا اور ہمیشہ مناظرہ سے دوررہے۔

اسومی آپ دارالعلوم نے فارغ ہوئے ، فراغت کے بعد آپ کے سر پردستار فضیات با ندھنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ جیسی لائق شخصیت نے اپنی عدم لیا قت کا ظہار کرتے ہوئے اکا برے ایسانہ کرنے کی درخواہت کی ، گرا کا برنے اعتاد دلا یا کہ آپ کو اپنی شخصیت کا محرک اکا بر نے اعتاد دلا یا کہ آپ کو اپنی شخصیت کا محتی انداز ہا برجانے کے بعد ہوگا ، فراغت کے بعد آپ نے تر اعت کی مشق کی۔

كانپورمين تدريسي واصلاحي خدمات

فراغت کے بعد آپ مدرسه فیض عام (۱) کا نپورتشریف لے ملے ، مدرسه فیض عام میں

<sup>(</sup>۱) یادارہ شمرکانپور کے محلّہ "کھول والی کل" میں واقع ہے، جواب مدرسہ کے بجائے انٹرکالج ہے، ای تاریخی ادارہ کے سالاندا جلاس میں وار المعلوم ندوۃ العلما و کھنو کے آیا م کی تجویز طے پائی تھی۔

مولانا احمد حسن امروہوی علوم عقلیہ و نقلیہ کے ایک ماہر استاذ ہتے، ان کی خواہش پر مدرسہ کی انظامیہ نے دارالعلوم دیو بند درخواست بعیجی کہ جمیں ایک اچھا مدرس چاہئے ، حضرت تھا نوگ ایک سال فارغ ہوئے ہتے ؛ چنا نچ اکا بردارالعلوم نے اسمال هاری پہوئے دیا اور آپ مدرسہ فیض عام میں خدمت انجام دینے گئے ، پھر وہاں سے علاحدہ ہو گئے اور مدرسہ جامع ملحوم پڑکا پور (کانپور) والوں نے آپ کو باصرارا ہے ادارہ میں بلالیا، مدرسہ جامع العلوم میں العلوم پڑکا پور کانپور) والوں نے آپ کو باصرارا ہے ادارہ میں بلالیا، مدرسہ جامع العلوم میں آپ نے دامال کوششوں آپ نے دامال کوششوں کئے ، شہر کانپور بدعات و خرافات کا گڑھ بنا ہوا تھا ، آپ کی مسلسل کوششوں اور محلی خدمت اس میں بوی حد تک کی آئی۔

شان جامعیت

تعلیم الامت حفرت تقانوی اپنے دور کے " مجدد" تھے، ٹھیک چودہویں مدی اللہ کے آغاز (۱۰۳۱ھ) میں آپ نے دی واصلای خدمات کی شروعات کی اور پوری زیرگی اس میں آپ نے دین کے تمام پہلوؤں سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ، علامہ سید سلیمان عموی فرماتے ہیں :

مسلمانول کی شاید کوئی نم بی ضرورت ہوگی ، جس کا مداوااس محکیم الامت نے اپنی زبان وقلم سے نہیں فرمایا اور جس کی وسعت کا اندازہ تحقیق اور مطالعہ کے بعد بی نظر میں آسکی ہے۔(۱) اک وجہ سے لوگول نے بچاطور پر آپ کواک دور کا''مجد ڈ' کہا ہے: همک ذا صار بدایة خور وجه لإف ادة الناس فی مطلع الفرن الرابع عشر ، ومن هنا اعتبره بعض العلماء مجدد هذا القرن فی الدیار الهندیة . (۲)

<sup>(</sup>۱) اثرف القالات:۳۲

<sup>(</sup>r) اعلاء اسنن: ارجا

آپ نے شریعت وطریقت میں جو برسوں سے ایک شم کی دوری؛ بلکہ رقابت ی پیدا ہوگئ تھی ،اس کا بھی خاتمہ فرمایا؛ چنانچے سیدصاحب لکھتے ہیں :

شریعت وطریقت کی ایک مدت کی جنگ کا خاتمه کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے ہم آغوش کیا۔(۱) اورا مک چگہ لکھتے ہیں:

جس کی ذات میں حضرات چشت اور حضرت مجدد الف ٹانی اور سید احمد بریلوی کی نبتیں کیجاتھیں ، جس کا سینہ چشتی ذوق وشق اور مجددی سکون و محبت کا مجمع البحرین تھا ، جس کی زبان شریعت وطریقت کی وحدت کی ترجمان تھی ، جس کے قلم نے فقہ وتصوف کو ایک مدت کی ہنگامہ آرائی کے بعد باہم ہم آغوش کیا تھا۔ (۲)

آپ محدث، فقیہ، مفسر، واعظ، مصنف اور نہایت ہی مسلم پر طریقت سے ،مختلف موضوعات پر آپ نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، اعلاء اسنن کے مقدمہ بیل عالم اسلام کے مشہور فقیہ مولا نامحہ تقی عثانی لکھتے ہیں کہ آپ اپ نے زمانہ کے سب سے کثیر التصانیف اور ہمہ جہت لکھنے والے مصنف سے ،تقریباً ایک ہزار چھوٹی بڑی مطبوعات آپ نے چھوڑی ہیں، (۳) اور سید سلیمان ندوی آپ کی کثرت تصانیف کے بارے بیل لکھتے ہیں :

ہرصدی کا مجدد اپنی صدی کے کمالات کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے، آگر ہوتے ہے تو ہے صدی جومطبوعات و منشورات کے کمالات سے مملو

ہے ....زبان وقلم اس صدی کے بلغ ہیں اور رسائل ومنشورات

<sup>(1)</sup> الرف القالات: ١٣٥

<sup>(</sup>r) اثرندالقالات:۲۲۱

<sup>(</sup>٤٠) و كيميخ: اعلاء السنن: ارسا

رموت کے میچنے ہیں، اس بنا پر مناسب تھا کہ اس صدی کے مجدد کی کرامت بھی انھیں کمالات میں جلوہ کر ہو۔(۱)

آپ کی ان ہمہ جہت خد مات اور ہرموڑ پرمسلمانوں کی میجائی کی وجہ سے دنیائے آپ
کود حکیم الامت 'کے لقب سے یاد کیا اور سید صاحب کی زبان میں 'اس اشرف زمانہ کے لئے
یہ خطاب عین حقیقت تھا' اور مولا ناعبد الماجد دریا بادی اپنے مخصوص اعماز میں فرماتے ہیں :
و فضی بھی بڑا '' حکیم'' تھا ، جس نے سب سے پہلے مولا نا
اشرف کی تھا آوی کو ' حکیم الامت'' کالقب دیا۔ (۲)

تفانه بعون میں

عیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی حضرت گنگوی کے قوسط سے سیدالطا کفہ حضرت حاتی الداداللہ مہاجر کئی ہے بذرید مراسلت ۱۳۹۹ھ شی عائبانہ بیعت ہو گئے تھے، پھر جب ۱۳۹۱ھ شی عائبانہ بیعت ہو گئے تھے، پھر جب ۱۳۹۱ھ کے اواخر میں جج کے لئے گئے توجی ہے فارغ ہوکر حاتی صاحب کی خدمت میں چند دنوں تیام فرایا، پھروائی کا نپورا کر ۲۰۳۱ھ میں آپ کے اندرعشق اللی کی ایک اضطرابی ساتھ ذکر و خفل بھی جاری رہا، بالآخر کے ۱۳۱ھ میں آپ کے اندرعشق اللی کی ایک اضرابی کیفیت پیدا ہوگئی اور دوبارہ جج کا ادادہ کرکے حاتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اورایک مدت وہاں رہ کراستفادہ کیا، پھروائی آکر کا نپوری میں رہے؛ لیکن صفر ۱۳۱۵ھ میں اور ایک معاجب کے مشورہ سے آپ تھانہ بھون چلے آئے اور میبین "پیر مجمد والی میجر" (۳) میں حاتی صاحب کے مشورہ سے آپ تھانہ بھون چلے آئے اور میبین "پیر مجمد والی میجر" (۳) میں میا فر مایا اور اخیر (۱۳۲۷ھ) تک و ہیں رہے ، میجد کی جنوبی سست میں وہ چھوٹے جھوٹے می مار جن میں ایک آئی سے زیادہ کے سونے کی مخبائش نہیں ) ہیں، جن میں سے ایک میں

<sup>(</sup>۱) اشرف القالات:۳۲ (۲) علاء ديو بند:۱۵۱

<sup>(</sup>٣) بيقانه بون كى پرانى تارىخى مجرب، جو بيشه علاء ومشائخ كامكن رى ب،سب سے بہلے يہاں بخ مادت كنكوى (وفات: ا٥٠١م) كے خليف في ير محر تھا توك نے قيام كيا تھا ، أمي كهام سے يم مجرمورم موكى ميم مجھ احمد نے اور نگ ذيب عالمكير كے مهد شي ١١١ هـ مطابق ٢٠ كاھ يى تعمير كروائى تقى ،اس وقت يہاں ايك مدرم بھى چل د با -

ماجی مساحب کا قیام رہتا تھا اور دوسرے کمرہ میں حضرت عکیم الامت نے قیام فر مایا ،ای تک کمرے کے روشن دان کی دیوار آپ کے لکھنے پڑھنے کی ڈیسک کا کام کرتی تھی ، جہاں سے آپ نے متعدد تھنیفی خد مات انجام دیں ،یہ مجد بیک وقت مدرسہ، دار المصنفین ، دارا المبلخین ، خانقاہ اورا تکریزوں کے خلاف جہاد کی تربیت گاہتی ۔

تھانہ بھون کے قیام کے زمانہ ش آپ برابر حضرت گنگوئی ہے رُجوع ہوتے رہے اوراکا پر دارالعلوم دیو بند ہے رہنمائی حاصل کرتے رہے ، ۱۳۲۰ھ ش آپ کو دارالعلوم کی مجلس شور کی کا رکن بنایا گیا اور حضرت شخ الهندگی وفات کے چند سالوں بعد آپ کو دارالعلوم کا سر پرست منتخب کیا گیا، چنا نچ سیدمجوب رضوی تاریخ دارالعلوم ش کیسے ہیں :
حضرت شخ الهند نورالله مرقد و کے بعد اب تک سر پرتی کے لئے محضرت کی انتخاب نہ ہوسکا تھا ، اس اہم منصب کو پُرکر نے کے لئے مجلس شور کی نے ..... متفقہ طور پر منصب کو پُرکر نے کے لئے مجلس شور کی نے ..... متفقہ طور پر منصب کو پُرکر نے کے لئے مجلس شور کی نے ..... متفقہ طور پر منصب کو پُرکر نے کے لئے مجلس شور کی نے ..... متفقہ طور پر

### فقهى غدمات اورخصوصيات

حفرت علیم الامت کی فد مات ہوں تو ہمہ جہت ہیں الیکن آپ کی فد مات کے دو
عزادین: فقہ اور تصوف سب سے زیادہ نمایاں ہیں اوپنانچہ آپ نے فقہ میں مہارت کی بناپ
طالب علمی کے زمانہ سے می حضرت مولا تا بعقوب صاحب نا نوتو کی کارہنمائی میں فاد کا نولیک
شروع کردی تھی ، پھر جب کا نپور تشریف لے گئے تو وہاں بھی نمایاں طور پر آپ نے افراء کی
فدمت انجام دی اور آخر میں جب آپ کا قیام تھا نہ بھون میں تھا تو یہاں بھی کشرت سے
استخاء اس کے جوابات تحریر فرمایا کرتے تھے ،اس کے علاوہ فقہ میں آپ کی گرانفقر رتصانیف
بھی ہیں ،جن کا ذکر انشاء اللہ آئند و مطروں میں آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) تاريخ دارالطوم دي بند:١١٨٨٢

فقدوفآوی میں آپ کے کام کا جوائداز تھا،ان میں سے چند قابل تقلید خصوصیات کا ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے:

ا- فقهی مسائل میں نصوص سے اعتزاء علماء دیوبند کی خصوصیت رہی ہے! چنانچہ آپ میں بھی بید دھف بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے نص قر آئی سے احکام کے استزاط کے سلسلہ میں باضابطہ ' دلائل القرآن علی مسائل النعمان' اور نص حدیث سے مسائل کے سلسلہ میں باضابطہ ' دلائل القرآن علی مسائل النعمان' اور نص حدیث سے مسائل کے استنباط کے تعلق سے 'اعلاء السنن' کھنے کامستقل ادادہ فرمایا تھا، جس کو آپ کے شاگردوں نے ممل کیا۔

۲- آپ فقہاء کی جزئیات ہے عموماً نہیں ہٹتے تتصاور فقہ و فقاو کی میں اجتہادی شان رکھنے کے باوجودا پنی انفرادی رائے اختیار کرنے کونا پسند کرتے تتھے۔

۳- جس مسئلہ میں مرت جزئے نے نہ ملے وہاں اُصول و تواعد کی روشیٰ میں جواب تو لکھ دیے تھے، مگریہ تنبیہ ضرور کردیتے تھے کہ:'' یہ جواب اس بنیاد پر ہے کہ صرت جزئے نیہیں ملاء اس لئے دوسرے علماء سے بھی مراجعت کرلی جائے اوراختلاف، و تومطلع کیا جائے''۔

۳- آلات جدیدہ اور معاملات وجدیدہ میں ابتلاء عام اور بسر وسہولت کے بہلوکو بمیشہ سامنے رکھتے تھے، تا کہلوگ شریعت سے متنفر ہوکر حرام میں نہ پڑجا ئیں۔

۵- یسروسہولت اورابتلاء عام پرنظر کرتے ہوئے بسااوقات نہ ہب کی ضعیف سے ضعیف روایت کوبھی اختیار کر لیتے تھے۔

۲- اگراہے نہ بہ میں ایسر وسہولت کی مخبائش نہ ہوتو دوسرے ائمہ متبوعین کے نہ اہمہ متبوعین کے نہ بہ سے بھی استفادہ کرتے تھے اور اس کو''عدول عن الدین الی الدین'' قرار دیتے تھے؛ چنانچ ''الحیلة الناجز' 'ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

2- بیجیدہ مسائل میں آپ ہمیشہ علاء عمرے رُجوع ہوا کرتے تھے، شروع میں حضرت موال یا بیقوب صاحب ہے، مجرحصرت منگوری سے رُجوع ہوتے رہے اور حضرت منگوری سے رُجوع ہوتے رہے اور حضرت منگوری کی وفات کے بعدا ہے شاگر دان شاگر دسے بھی مشورہ کرنے میں کوئی جھجک محسوں

نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ''علماء کے مشورہ کی پابندی ضروری ہے، ضابطہ کے بڑے نہ رہیں تو چھوٹے ہی سمی''۔

۸- عاضرین اور عام علاء کو بھی بار بارتا کیدکرتے تھے کہ برے کی فتو کی اور تحقیق ہے کی کو اختلاف ہوتو اس پر ضرور متنبہ کیا جائے اور متنبہ کئے جائے پر اپنی رائے ہے رُجوع کر لیتے تو اس کو خانقاہ ہے نگلنے والے ماہنامہ" النور" بھی شائع بھی کر دیتے تھے اور اس کے لئے آپ کے یہاں ایک متنقل عنوان" ترجیح الرائح" کا ہوا کرتا تھا، جس کو بعد بھی آپ کے جموعہ فاوٹی بھی " دویا تھا آپ ہے بھی فاوٹی بھی " دویا تھا گیا تھا ، آپ ہے کہ فاوٹی بھی " دویا تھا گیا تھا ، آپ ہے کہ فاوٹی بھی آپ ہے کہ فاوٹی بھی " دویا تھا گیا تھا ، آپ ہے کہ فرماتے تھے کہ" بندہ نے آئندہ کے لئے ایک کافی جماعت المی کم ودیا تھی کاس کام کے لئے فرماتے تھے کہ" بندہ نے آئندہ کے لئے ایک کافی جماعت المی کم ودیا تھی کا میں قائل میں مولی کے دویا تھا کی دائے میں قائل میں مولی کو گئی شائع نہ کر دیں یا نشان بنادیں ؛ تا کہ ان کو کو گئی شائع نہ کر دیں۔ (ا)

۹- آپ نے سے سائل میں اُمت کی رہنمائی کے لئے باضابطہ''حوادث الفتادیٰ''
 کے عنوان سے مسائل لکھے، جوآپ کے مجموعہ ُ فاویٰ میں جا بجا شامل ہیں۔

۱۰- آپ کی ایک اہم خصوصیت بیتی کہ اپنی ذات وعمل ہے متعلق کوئی مسئلہ پیش آتا تواحقیاط کی وجہ سے اپنے فتو کی پڑھل نہیں کرتے تھے؛ بلکہ اس سلسلہ میں دوسرے ارباب افقاء سے فتو کی لے کڑھل کرتے تھے،اگر چہوہ دوسرے آپ سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ وفات ویڈ فیرن

فقہ وفقاد کی اور تصوف وسلوک کا بیروش چراغ ۸۲رسال ۱۳ رماہ ۱۰رروز روش رہ کر ۱۲ر جب ۱۲ اسر ماہ ۱۰ ارجولائی ۱۹۳۳ء دس بجے شب اپنی روشی کا سفر دوسرول کے حوالہ کرکے ہمیشہ کے لئے جوار رحمت میں چلا محمیا ، نماز جنازہ آپ کے بھانجے اور اعلاء اسنن کے موالف مولانا ظفر احمد تھا نوی نے پڑھائی ، آپ نے وفات سے قبل ایک زمین لے لی تھی

<sup>(</sup>۱) و يكفئ: اثرف القالات: ۳۲۸

اوراس کوقبرستان خاص بناکر وقف کردیا تھا، جس میں را گزاروں کے لئے پانی کا ایک کنوال، چھوڑا ساسا ئبان اورا کے چھوٹا ساا حاطہ بناویا گیا تھا، جس میں پچھور خت بھی لگا دیئے محتصر تھے، اس احاطہ میں دوسرے اعز واور خدام کے ساتھ آپ بھی آسود و خواب ہیں۔
تلا فدہ ومستنفیدین

آپ کے تلافہ و مستفیدین کی ایک لجمی فہرست ہے، تا ہم ان جی سے مفتی محمد شفح مستفیدین کی ایک لجمی فہرست ہے، تا ہم ان جی استخاری مولا تا مولا تا محمد الفراحم تھانوی ، مفتی عبد الکریم مستعلوی ، مولا تا عبیب احمد کیرانوی ، مولا تا احمد کی بارہ بنکوی (مؤلف بہشتی زیو) مولا تا عبیب احمد کیرانوی ، مولا تا احمد سین سنبعلی وغیرہ کے تام خاص طور سے قابل ذکر ہیں ، نیز آپ سے خصوص استفادہ کرنے والوں میں مولا تا محمد ہوسف بنوری ، خواجہ عزیز الحس مجد وب ، مولا تا ابرار الحق ہر دوئی ، مولا تا کفایت اللہ شاہ جہانچوری ، مولا تا رسول خال ہزاروی ، مولا تا شاہ وصی اللہ ، مولا تا مسعود مولا تا کفایت اللہ شاہ جہانچوری ، مولا تا رسول خال ہزاروی ، مولا تا انوار الحن کا کوروی ، سید مرتفئی مودی ، قاری محمد طیب صاحب ، علا مسید سلیمان تدوی ، مولا تا انوار الحن کا کوروی ، سید مرتفئی صن چا ند ہوری ، مولا تا غیر الرحل کا مل پوری ، مولا تا عبد الباری تدوی ، مولا تا خیر محمد جالن حری وغیرہ کے تام قابل ذکر ہیں ۔ (۱)

علمی ولمی سر ماییه

آپ نے مختلف اسلامی موضوعات پرتقر کا ایک ہزار تصانیف چھوڑی ہیں اور ہر تصنیف ایک ایک ہزار تصانیف چھوڑی ہیں اور ہر تصنیف این ایک انداز ہ مطالعہ کے بعد ہی تصنیف این اید جو محلی میں آپ کی چند تصانیف کا ذکر کیا جاتا ہے :

ا- بیان القرآن (۳ رجلدی): — اُردوزبان میں بیا کی مختفر کر جامع ترین تغییر کے، اس میں بہت کاتفیر ول کالب لباب اورخلاصہ پیش کیا گیا ہے، آیات کی تشریح کے علاوہ نحوی بحث، بلاغت کی باریکیاں، فقہی مسائل، کلام کی بحث اور تصوف وسلوک پر مجمی مختفر نوٹ کی ماکس کی جائے ہے۔ تیفیراس وقت دوخیم جلدوں میں چمپی ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ویکھے: برم اٹرف کے چارائی، پردفیمراجرمعید۔

۲- جمال القرآن: - بین تجویز میں اعلیٰ معیار کی کتاب کہلاتی ہے۔
۳- التقصیر فی النفسیر: - حفرت کیم الامت کی نظر میں بچھا لیے تفسیری آئیں،
جن کے مشمولات اُصولِ تفسیر سے ہٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے بید کتاب کھی،
جس میں صحیح اُصولِ تفسیر کی نشان دہی کی گئی ہے اور اس کونہ برتے کی وجہ سے پیدا ہونے وائی خرابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

۵- التشرف بمعوفة أحادیث التصوف (عربی): —تصوف كے سلسله میں بردی افراط وتفریط پائی جاتی تھی، بعض لوگ اس کو بالکل لغویجھ کرمستر دکردے دے تھے، جب که بعض لوگوں نے اس میں غلط چیزوں کی بھی آمیزش کردی تھی، اس سلسله میں آپ نے اس تخدیدی خدمت' انجام دی اور شبت انداز میں تصوف کا سیح اسلامی نقط منظر بیش کیا اور عملاً اس کو برتا بھی، یہ کتاب اس سلسله کی ایک کڑی ہے، جس میں سیح قصوف کوا حادیث رسول سے نابت کیا گیا ہے۔

٢- الإكسير في إثبات التقدير.

٧- حفظ الايمان: - يدكراب بدعات اورعقائد باطله كرويس كم كن -- - مفظ الايمان: - يدكراب بدعات الجديدة . - الإنتباه المفيدة في الإشتباهات المجديدة .

- التحقيق الفريد في حكم آلة تقريب الصوت البعيد.
  - اا- تفصيل الكلام في حكم تقبيل الأقدام.
- ۱۲- کشف الدجی عن وجه الربا: -- دولت آصغیه حیدر آباد کے تکمه شرعیه سے سود کی حقیقت اور اس کے دنیاوی واخروی مفاسد کے سلسلہ میں آپ کے پاس سوالات آئے تھے، یدر مالد انھیں سوالات کا تحقیقی اور تفصیلی جواب ہے۔
  - ١٢- تحذير الإخوان عن الربافي الهندوستان .
    - ١٣- رفع الضنك عن منافع الينك.

10- المحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة: -مفقودالخرض کی یوی کے بارے میں نقد خفی کے اندراحتیاط کی وجہ ہے نی زمانہ بہت ختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی ،جس کی وجہ ہے بین نامنہ بہت ختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی ،جس کی وجہ ہے بعض عور تمیں اسلام ترک کردینے اور دوسرا ند بہب اختیار کرنے پر مجبور ہوری تھیں اور پنجاب کے بعض علاقوں سے اس تم کے واقعات کی خبریں بھی آپھی تھیں ،جس کی وجہ ہے اور پنجاب نے فقہ خفی کی مناسب جزئیات کے ساتھ وفقہ ماکلی کو بنیا و بناکرالی عور توں کے لئے لیسر وسیولت کا پہلوا فقیار کیا اور مفتی شفیع صاحب اور مولا ناعبد الکریم محتملوی کے تعاون سے بیہ و تیونت کی اور مولا ناعبد الکریم محتملوی کے تعاون سے بیہ کتاب تیار فرمائی ، پھر و یو بند اور سہار نیور کے علاوہ بہار ، ڈھا کہ ،کرا جی ،گو جرا نوالہ ،شمیر ،

جالندهر،امرتسر،مرادا باد،میر تھاورد، بلی وغیرہ کے علاء کے پاس اس کامسودہ بھیج کرتفیدیق کروائی اور پھھ تنبیہ یامشورہ آیا تواس کوبھی اس میں شامل فرمایا، یہ کتاب۲۲۲ صفحات پرمشمل ہے۔

١١- خلاصة الكلام في أذان الجمعة بين يدى الإمام.

القول البديع في اشتراط المصر للتجميع.

تصوف وسلوك اورديكر موضوعات برآب كى چند كمايس يه بين:

۱۸- مسائل السلوک من کلام المهاوک: -- اس میں تصوف وسلوک کے بہت ہے مسائل کو قرآنی آیات سے تابت کیا گیا ہے، یہ رسالہ بیان القرآن کے حاشیہ پر چھپا ہے۔

19- التكشف عن مهمات التصوف.

٢٠- قصد السبيل إلى المولى الجليل.

اصلاح الرسوم: — اس كتاب مين آپ نے معاشرہ ميں پائی جانے والی بہت ی رسموں كا ذکر كر كے اس سلسلہ ميں شريعت كا تھم بيان كيا ہے ، اس طرح كى ايك كتاب "اغلاط العوام" كے نام ہے بھى لكھى ہے۔

۲۲- آداب المعاشرة-

۱۳۳ - ۱۰ اصلائح انقلابِ الاحة: -- اس كتاب مين عبادات، معاملات، احوالِ المحقيد، احوالِ اجتماعيد وغيره كوجمع كيا كيا به ادراس سلسله مين أمت ادر مصلح أمت علاء ك شخصيد، احوالِ اجتماعيد وغيره كوجمع كيا كيا به ادراس سلسله مين أمت ادر مصلح أمت علاء كي كيا بي زندگي اور معاشره مين صحح اسلامي انقلاب كراسته كي محمد من نيزا پني زندگي اور معاشره مين صحح اسلامي انقلاب كراسته كي طرف ربنما كي گئي به --

۔ ۱۲۷ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب: سیرت کے موضوع پر دریائے عشق ومحبت میں ڈوب کرید کتاب کھی گئی ہے۔

ል <sup>ኢ</sup> ላ

# مولاناحا فظفمرا حمرصاحب

# سن ولا دت اورتعلیم

مولانا حافظ محدا تحرصا حبّ، ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمدقاسم نا توتوی کے فرز ندرشید سے، محلاہ مطابق ۱۸ ۱۲ء میں نا نونہ (ضلع سہار نپور) میں پیدا ہوئے، قرآن مجید کا حفظ اپنے وطن ہی میں کیا، پھرابتدائی تعلیم کے لئے آپ کوگلاوٹھی (ضلع بلندشہر) بھیج دیا گیا، جہاں حضرت نا نوتوی نے مدرسہ منبع العلوم قائم فر مایا تھا، وہاں آپ نے مولانا عبداللہ انہوی سے تعلیم حاصل کی، پھرمدرسہ شاہی (مراوآباد) گئے، جہاں حضرت نا نوتوی کے شاگر دمولا نا حمد حسن امروہ وی سے مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھیس، بعدازاں آپ وارالعلوم دیو بند آئے اور یہاں آپ کو شخ الہندمولا نا محدود حسن دیو بندی اور مولانا محمد یعتقوب نا نوتوی سے سے مرادالعلوم وفیون کی کتابیں پڑھین ، بعدازاں آپ کوشن کے آپ دارالعلوم وفیرہ کے اسباق پڑھنے کا موقع ملا، پھر صدیث کی اونچی کتابیں پڑھنے کے لئے آپ دارالعلوم کے سر پرست و مر بی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں گنگوہ تشریف لے مجے اور ہاں آپ نے دورہ صدیث کے علاوہ جلالین اور بیضاوی بھی پڑھی۔

# دارالعلوم كےمنصب اہتمام پر

۱۳۰۳ ه مطابق ۱۸۹۲ میں جب حاتی محمہ عابد صاحب دارالعلوم کے اہتمام سے مستعفی ہو گئے ، تو ان کے بعد ایک سال کے لئے حاتی فضل حق دیوبندی اور آیک سال کے لئے مولا نامحم منیر نا نوتوی نے منعب اہتمام سنجالا ، محربار باراہتمام کی تبدیلی کی وجہ سے نظام میں اختلال پیدا ہونے لگا تھا ؛ اس لئے ساسا ہیں مولا نارشید احمد کنگوہی نے منعب اہتمام کے لئے حافظ محمد احمد کا انتخاب کیا ، آپ نہایت نتظم اور صاحب اثر ووجا ہت تھے ؛ چنا نچے جلد

ی دارالعلوم کے انظام پر قابویا فتہ ہو گئے۔

آپ کے زمات اہتمام میں ظاہری اور معنوی ہر لحاظ سے دار العلوم میں ہوی ترق ہوئی،
دار العلوم کی سالان آ مدنی پانچ چھ ہزارتھی، جونو سے ہزارتک پہنچ گئی، طلبہ کی تعداد دو و حائی سوہوا
کرتی تھی، جونوسو تک پہنچ گئی، کتب خانہ میں پانچ ہزار کتا ہیں تھیں، جن میں چالیس ہزار کتابوں
کا اضافہ ہوا، ممارتوں کی مالیت ٣٦ مر ہزارتھی ، جو آپ کے عہد میں چار الاکھ تک پہنچ گئی،
دار الحدیث کی عظیم الثان ممارت آپ می کے عہد میں تیار ہوئی، دار العلوم کی مجد (مجد قد می)
اور کتب خانہ کی تغییر آپ می کے ذمانہ میں ہوئی، جدید دار الا قامہ (دار جدید) کی تغییر کا آغاز آپ
می کے ذمانہ میں ہوا اور ۱۳۲۸ ھرطابق ۱۹۱۰ میں دار العلوم کا مشہور جانے دستار بندی ہی آپ می
کی کوششوں کا ثمر ہ تھا، جس میں ایک ہزار فضلا می دستار بندی ہوئی تھی ،غرض آپ کے حسن
کی کوششوں کا ثمر ہ تھا، جس میں ایک ہزار فضلا می دستار بندی ہوئی تھی ،غرض آپ کے حسن
انظام کی وجہ سے دار العلوم میں ہرطر رس کی ترقی ہوئی اور بیشہرت کے ہام عروج پر پہنچا۔ (۱)

جامعه نظاميه حيدرآباد كي صدارت

آپ کی ای ختم مزاجی کی وجہ ہے آپ کوحیدر آباد کی عدالت عالیہ کے لئے مفتی اعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا تو یہاں کی بڑی دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کی صدارت بھی آپ کے حوالہ کی گئی اور حکومت کی طرف ہے ہدایت کی گئی کہ مدرسہ نظامیہ کے سابقہ حالات کو دیکھ کر املاح و تی کئی کہ مدرسہ نظام کا گہرائی ہے املاح و تی کے لئے تجاویز چی کی جا ئیں ، چنا نچہ آپ نے مدرسہ کے نظام کا گہرائی ہے جائز ولیا اور تعلی وانتظامی اصلاح ہے متعلق چند تجاویز چیش کیں ، جن پڑل آوری کے لئے فورا فلام حکومت کی منظوری ل گی۔ (۲)

فقه وفتآوي بيسآپ كامقام

تعلیم و تدریس اور انظام والعرام کے علاوہ آپ کی علمی وسعت اور فقد و فرادی میں آپ کی مہارت بھی قابل ستائش تھی ؛ چنانچہ آپ کی ای علمی لیافت کی وجہ سے گور نمنٹ آف

<sup>(</sup>۱) و يحي تاريخ داراطوم دي برير ۲۳۰ (۲) و يحي تاريخ داراطوم دي برير داراه

برطانیے نے آپ کو دسمس العلماء ''کا خطاب دیا تھا ، گر دارالعلوم کے حریت پیند مزاح کی بناپر آپ نے عکومت کا خطاب یا فتہ ہونا پیند نہیں کیا اوراس خطاب کور دفر مادیا۔ حید رآباد کی عدالت عالیہ کے لئے آپ کا انتخاب

فقدونآی بیس آپ کی مہارت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حیدرآ باددکن، جہاں اسلامی طرز پر دارالقصناء کا محکمہ تھا اور افقاء کا منصب سرکاری طور پر قائم تھا ،اس منصب افقاء کی این اہمیت تھی کہ عدالت عالیہ کے فیصلے اور سزائے موت وغیرہ کا انحصار مفتی کے فتو کی پر بی ہوا کرتا تھا ، اس لئے اس عہدے کے گہراعلم رکھنے والے اور شائن تفقہ کے ساتھ افقاء کے سللہ بیس تجربہ کارافراد کا بی انتخاب ہوا کرتا تھا ، چتا نچہ نظام دکن نے جب اس عہدے کے لئے کہرا تھا ، چتا نچہ نظام دکن نے جب اس عہدے کے لئے کسی لائق شخصیت کو منتخب کرتا چاہا تو ان کی نظر دارالعلوم کے ہتم حافظ محمد احمد بی پر پڑی اور سستاھ کے اوائل میں نظام دکن کے جیف سکریٹری کا خطا آپ کے تام پہنچا ، جس کی عبارت اس طرح تھی :

اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتم دارالعلوم کو حیدرآباد کی عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے عہدہ افقاء پر تین سال کے لئے بہمشاہرہ ایک ہزار رو بیہ تجویز فرمایا ہے۔(۱)

مولاتا حافظ محراحم صاحب دارالعلوم جیے ادارہ کے مہتم ہونے کی حیثیت کافی مشغول سے ؛ چنانچہ مررزی الآخر ۱۳۲۰ حکونظام دکن ہے آپ نے ملاقات کی اور دارالعلوم میں اپی مشغولیت کا ذکر فرمایا تو نظام نے کہا :

میں جانتا ہوں کہ وہ کام جس کوآپ انجام دیتے ہیں ، بہت بڑا ہے اوراً گرآپ اس بنیاد پر یہاں آنے سے انکار کردیتے تو مجھے ملال نہ ہوتا ؛لیکن میرا خیال تھا کہ میرے منشاء کا اتباع ضرور

<sup>(1)</sup> تاريخ دارالعلوم د يوبند: ار ۹۵۹

کریں کے ،آپ یہال رہ کربھی دارالعلوم کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔(۱)

دارالعلوم دیوبند کے کاراہتمام میں آپ کی مشخولیت کود کھتے ہوئے بین سالوں کے لئے آپ کو زخمت دی گئی الیکن مدت کھمل ہونے کے بعداس میں مزیدا کی سال کی توسیع کردی گئی، گرخرائی صحت کی وجہ سے اس سال مدت پوری ہونے سے قبل ہی آپ مستعفی ہو گئے، حیدرآباد سے آپ کی واپسی کے موقع پر باغ عامہ (نامیلی) میں باضابطہ رخصت کی ایک تقریب رکھی گئی، جس میں نظام نے بنغس نفیس شرکت فرما کر حفزت مہتم صاحب کی فدمات مطلبہ کی نہایت شاندار الفاظ میں تعریف و سین فرمائی اور حسن فدمات کے صلے میں پانچ سو موسید مائی اور حسن فدمات کے صلے میں پانچ سو دو بید آباد و بید آباد کے ساتھ ایس اعزاز کے ساتھ آپ حیدرآباد کے ساتھ آپ حیدرآباد کے ساتھ آپ حیدرآباد کے ساتھ آپ دیوبی ہوئی۔

#### سفرآ خرت

حیدرآباد قیام کے زبانہ بھی آپ نے نظام کودارالعلوم آنے کی دعوت دی تھی ، جے نظام نے منظور کرلیا تھا اور طے بیہ ہوا تھا کہ جب نظام دبلی جا کیں گے تو ای موقع سے دارالعلوم دیو بند بھی حاضر ہوں گے اور تو تع تھی کہ بیسٹر ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۹۲۸ء بھی ہوگا ، چنا نچہ ہم ماحب نے وعدے کی یا دد ہانی کے لئے حیدرآباد کا سنر فرمایا ،اس وقت آپ کی طبیعت ناساز میں بندی بیری اور مسلسل علالت نے آپ کو بہت کز در کر دیا تھا ،گر دارالعلوم کے مفاد کے سخی بندی ہوئے آپ حیدرآباد کے لئے روانہ ہوگے ،حیدرآباد کی مفاد کے لئے اپنی صحت کی پروانہ کرتے ہوئے آپ حیدرآباد کے لئے روانہ ہوگئے ،حیدرآباد کی خیدر مقام کی طبیعت اور بھی زیادہ فراب ہوگئی ،جس کی وجہ سے نظام سے ملاقات کے بغیری جلدوالیس کی طبیعت اور بھی زیادہ فراب ہوگئی ،جس کی وجہ سے نظام سے ملاقات کے بغیری جلدوالیس کے ارادہ سے حیدرآباد سے حیدرآباد سے روانہ ہوگئی ،جس کی وجہ سے نظام سے ملاقات کے بغیری جلدوالیس کے ارادہ سے حیدرآباد سے روانہ ہوگئی ، جس کی دخات کے دوانہ ہوگئی ، وفات کے دوت

<sup>(1)</sup> تاريخ داراطوم ديوبتر: ار4 10

زبان پرذکرالله جاری تفا، ۲۹ کے عدد پر عقد انال تفاکه "الله" کے لفظ کے ساتھ آپ کی روح برواز کرمئی۔

نظام آبادائیشن پرآپ کانش اتار کرجنازه تیار کیا گیااورنظام دکن کی خواجش پرندش کو حیررآباد لایا گیا، نظام آباد اور حیدرآبادی متعدد بارنماز جنازه پردش کی ،اسکلے دن سمر جمادی الاولی کوسرکاری مصارف پرایک مخصوص قبرستان میں جو "حطهٔ صالحین" کے نام ہے موسوم ہے۔ آپ کوسرد خاک کیا گیا، نظام دکن نے تعزیت کرتے ہوئے نہایت تا سف کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ "افسوس! وہ مجھے لینے آئے ہے، مگرخود یہ بیس رہ مجے"۔

آپ نے کل ۴۵ سال دارالعلوم کی خدمت انجام دی ، ابتدائی دس سال تعلیم و تدریس می گذر ہے۔ میں کذر ہے اور ۳۵ سال اہتمام کے فرائض انجام دیئے۔

☆ ☆ ☆

# مفتى كفايت اللدد بلوي

<sup>م</sup>ن ولا دت اوروطن

آپ کی ولا دت محلّه ' سن ز کی' ' صلع شاہجہاں پور ، یو پی میں ۸۷۵ مطابق ۱۲۹۳ھ میں ہوئی ۱۹۰۳ء کے بعد آپ د ہلی نتقل ہو مجے اور ستقل وہیں سکونت اختیار کرلی۔

تعليم وتربيت

ابتدائی تعلیم آپ نے اپ وطن مالوف کے مشہور مدرسہ اعزازیہ میں حافظ بدھن خان اور مولا ناعبدالحق خان سے حاصل کی ، پھر مدرسہ قاسم العلوم شاہی مراد آباد تشریف لے گئے ، اس کے بعد آپ نے دارالعلوم ویوبند میں داخلہ لیا اور ۱۸۹ء مطابق ۱۳۱۵ھ میں آپ نے فراغت حاصل کی ؛ چنانچہ آپ خودا ہے ایک کمتوب میں لکھتے ہیں :

میرای ولاوت غالبا۱۲۹۳ه شی ہوگا، جومنبط تحریر میں تو نہیں ؟ لیکن میری عمر کے اس تخمیے کے تحت ہے جو میں نے کیا ہوا ہے، میں ۱۳۱۵ هیں دار العلوم و یوبند سے فارغ ہوا۔(۱)

تدريس وافتاء كي خدمت

دارالعلوم دیوبند نے فراغت کے بعد آپ اپنے دطن الوف محفظوا س وقت آپ کے ابتدائی استاذ مولانا عبد الحق خان صاحب مدرسداعز ازیہ سے الگ ہوکر " عین العلم" کے نام سے اپنا مدرسہ قائم کر چکے تھے ؛ چنانچہ آپ کے استاذ نے آپ کوای مدرسہ میں رکھ لیا اور آپ

المعلمة مبدالله خال خويعكى بهواله: مفتى اعظم مند: ٢ كما المؤلف ؛ أكثر ابوسلمان شابجهال بورى -

www.besturdubooks.net

نے تقریباً پانچ چوسال وہاں تدریسی خدمت انجام دی ، دارالعلوم دیوبند میں علامہ انورشاہ کشمیری ، مولا ناحیہ دنی اورمولا نا امین الدین اور نگ آبادی آپ کے ہم درس اور شہور ساتھیوں میں سے ، جن میں سے مولا نا امین الدین نے دیلی میں مدرسہ امینیہ قائم کرلیا تھا اوران کا برابراصرارتھا کہ آپ مدرسہ امینیہ تقریف لے آپ کی بینانچہ آپ ۱۳۲۱ ہ مطابق ۱۹۰۳ء میں مدرسہ امینیہ دیلی تقریف لے آپ اور یہاں صدر مدرس ومفتی کی حیثیت سے خدمت انجام دستے ، رفتہ رفتہ بانی مدرسہ نے اپنی ذمہ داریاں کم کرلیں اور آپ پراعما وکر کے ذمہ داریاں آپ کے برد کرتے رہے ، پھر بانی مدرسہ مولا نا امین الدین کے انقال کے بحد ۱۹۲۰ء میں آپ می مدرسہ کے کمل ذمہ دارین گئے اور اخر عمر تک اس ادارہ میں تدریس وافاء کی خدمت انجام میں مدرسہ کے کمل ذمہ دارین گئے اور اخر عمر تک اس ادارہ میں تدریس وافاء کی خدمت انجام دیتے رہے ، آپ کی تدریس وافاء کی زندگی نصف صدی سے زیادہ عرصہ پرمجھ ہے۔

آپ کی جامعیت اور مختلف دینی وملی سر گرمیاں

آپ مختلف علوم وفنون کے جامع تھے ، مولا ناحسین احمد دلی فرماتے ہیں: قدرت کی فیاضوں نے جو خاص جامعیت اور مسابقت مفتی صاحب کوعطافر مائی تھی ، وہ بہت ہی کم کونصیب ہوئی ہے۔(۱)

آپ محدث مغر، نقیہ محقق مصنف، عربی، فاری، اُردو کے بہترین شاعراور سیاسیات میں فاص ذوق وبصیرت کے مالک تھے، آپ کا دورا نتہا کی پرآشوب دورتھا؛ اس لئے آپ نے اپنے کومند درس اور منصب افتاء میں محدود کرنے کے بجائے مختلف دینی والی خدمات میں اپنے کومشغول کیا، خاص کر سیاسیات اورا فتاء میں آپ کی خدمات نا قابل فراموش ہیں؛ چنانچ مولانا ظہور علی (بعویال) آپ کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں تکھتے ہیں :

۱۹۱۹ء ہے ۱۹۵۲ء ( اپنی وفات ) تک کوئی سیاس اور ندہبی تحریک ایسی نہیں ہے، جس میں حضرت مفتی صاحب کی رہبری پوری صدانت وصفائی کے ساتھ نظرنہ آئے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) دیمین: سهای فکراسلای (بستی) معاصرفقه اسلای نبر ۱۳۸ (۲) مفنی اعظم کی یاد: ۱۲۳ (۲)

لین حقیقت بیہ کہ ۱۹۱۹ء سے بھی بہت پہلے آب کی سیاس سرگری شروع ہوگئی تھی اپنے آپ ذمان طالب علمی ہی ہیں جمعیۃ الانصار (دیوبند) کے رکن اور معاون سے ،ای طرح الانصاء اور ہے ہیں '' انجمن اعانت نظر بندان اسلام' قائم ہوئی تو آپ اس کے داعیوں اور بانیوں میں سے ،۱۹۱۸ء میں سلم لیگ ، خلافت کمیٹی اور تحریک خلافت میں بھی آپ نے بڑی سرگری سے حمد لیا ، نیز پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد جب برٹش گور نمنٹ نے '' جنن فتح '' منانے کا فیصلہ کیا اور اہل ہند کو دھوکہ دینے کے لئے اسے'' جشن صلی '' قائم ہوئی ، جس کے بس منظر میں چاہ تو اس کے خلاف '' قائم ہوئی ، جس کے بس منظر میں چاہ تو اس کے خلاف '' آپ میں منظر میں اس کے علاوہ سیاسیات پرآپ کے مختلف فاوئ اور مضامین مختلف فاوئ

۱۹۱۹ء میں جب جعیۃ علاء قائم ہوئی تو آپ کی آھیں ساس سرگرمیوں اور ساس بھیرت کے بیش نظر آپ کواس مؤ قر تنظیم کا پہلاصدر منتخب کیا گیا اور ۱۹۲۹ء میں اس منصب سے علا عدی کے باوجود آپ جعیۃ سے علاجدہ نہیں ہوئے تنے ؛ بلکہ برابر آپ جعیت کے سرگرم رکن رہے اور اکابر نے ذمہ داران جعیت کو خاص کر تلقین کی تھی کہ مفتی کفایت اللہ بہار ہوئے ہوئے نہ دیا جائے اور اس کی قبہ آپ کی اعلیٰ ساس بھیرت تھی ؛ چنا نجہ آپ کے استاذگرامی شخ الہند مولا نامحود حسن دیو بندگ فرماتے تھے :

مولوی کفایت الله کا د ماغ سیاست ساز ہے، جب که دوسرے

لوگ صرف سیاست دال بین -(۱)

سیاست کے علاوہ فرق باطلہ کے ردمیں بھی آپ کی نمایاں خدمت رہی ہے؛ چنانچہ آپ نے قادیانیت کے ردمیں باضابطہ" البر ہان" نامی رسالہ جاری کیا، جس کے ایڈیئر بھی آپ نے قادیانیت کے ردمیں باضابطہ" البر ہان" نامی رسالہ جاری کیا، جس کے ایڈیئر بھی آپ نے ایک جدید علاء ہندمیں ایک نیا آپ بی تھے اور آپ نے مسلمانوں کو ارتد ادسے بچانے کے لئے جدید علاء ہندمیں ایک نیا شعبہ" شعبہ بی قائم کیا، جس کے مبلغین کو مختلف دیباتوں میں آپ بھیجا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) مفتی اعظم کی یاد:۸۵

# شان تفقه اور فمآوي نويسي كالنج

مخلفہ علوم وفنون کے ساتھ فقہ وفزاوی میں آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا اور مختلف دینی ولئی سرگرمیوں کے ساتھ خدمت افزاء آپ کا خاص مشغلہ رہا بھی کہ سیاسیات میں مجموعے میں فقہ وفزاوی کی لائن سے بوی خدمات انجام دیں ؛ چنانچہ آپ کے فزاوی کے مجموعے میں "سیاسیات" کا ایک مستقل باب موجود ہے۔

آپ کے ہم عمر اور اکا برعلاء کو ہمی آپ کی شانِ تفقہ کا اعتر اف اور آپ کے فاوی پر اعتاد تھا؛ چنا نچہ جب '' ترک موالات'' کا فتوی لکھنا تھا تو حضرت شیخ البند نے اپنے جن دو حلامہ دیا تھا ، ان جس پہلا نام آپ بی کا تھا اور آپ نے ' ترک موالات' پر مفصل فتوی تحریکیا ، ای طرح علی گڑھ کے طلبہ کی طرف سے جب استفتاء آیا تھا تو حضرت شیخ البند نے اس کا جواب آپ بی سے لکھوایا تھا ، جس پرشخ البند نے صرف نظر ثانی فرمائی تھی اور دستخط کر کے بھیجے دیا تھا۔ (۱)

عام فقبی مسائل میں فتو کی لکھنا کسی قدر آسان ہوتا ہے کہ اس کی عبار تیں بھی فقہ کی

کتابوں میں ل جاتی ہیں اور اس کا اثر بھی کسی کی ذاتی زندگی یا ایک حلقہ تک محدود ہوتا ہے؛

لیکن آپ کا دور انہائی پر آشوب اور ہنگاموں کا دور تھا ، آپ کے پاس زیادہ تر ملکی اور سیاسی
معاملات میں استختاء ات آتے تھے ، جس کا جواب لکھنے کے لئے اصل معاملات کو بھنے کے
ساتھ علم میں مجرائی اور مختلف علوم میں مہارت در کار ہوتی ہے ، الحمد للد آپ نے اس فریفر کو

بڑے جسن وخو لی کے ساتھ انجام دیا ؛ چنا نچے ملک کے با بھر عالم اور آپ کے شاگر دمؤلا ناسعید
احمد اکبر آبادی تحریفر ماتے ہیں :

دو کانی غور وخوض اور تظر و تذہر کے بعد کسی نتیج پر چنچتے تھے اوراس تظر کے وقت مسئلہ کا کوئی پہلوالیا نہیں ہوتا تھا، جوان کی

<sup>(</sup>۱) و يكفئه المنتى المنعم المنام

توجہ ہے اوجھل رہ گیا ہواور پھران کا فیصلہ ایسا اٹل اور شکم ہوتا تھا کہ اس کو بدلوادیناممکن نہ تھا۔(1)

آپ کے فآوئی کی مقبولیت ندمرف ہندوستان میں تھی ؛ بلکہ جاوا ، ساترا ، ہر ما ، ملایا ، چین ، بخارا ، سرقند ، بلخ ، بدخشال ، ختن ، تاشقند ، ترکستان ، افغانستان ، ایران ، افریقہ ، امریکہ اور انگلستان وغیرہ سے بھی آپ کے پاس سوالات آتے تھے اور آپ کے جوابات لوگوں کے لئے سرمہ چشم اور سنگ میل ٹابت ہوتے تھے۔

آپ کے فآوئی کی خصوصیت بیتی کرآپ جواب بہت ہی مخفر لکھتے تھے؛ بلکداگر بیکہا جائے تو بے جانہ ہوگا کرآپ ایجاز واختصار کے بادشاہ تھے؛ آپ کا جواب جتنامخفر ہوتا تھا اتنا ہی پڑمغز بھی ہوتا تھا اورا خصار کے باوجود مسئلہ کا کوئی پہلوآپ سے چھوٹا نہیں تھا؛ البتہ لمی لمی فقہی عبارت نقل کرنے کے آپ عادی نہیں تھے ۔ ذیل میں نمونہ کے طور پر آپ کا ایک فتو کی فقی عبارت نقل کرنے کے آپ عادی نہیں تھے۔ ذیل میں نمونہ کے طور پر آپ کا ایک فتو کی فقل کیا جارہا ہے، جس میں ایجاز واختصار اور مسئلہ کے ہر پہلو پر محیط ہونے کے علاوہ آپ کی ٹان تفقہ بھی ظاہر و نمایاں ہے، یراویڈٹ فنڈیرز کو ق کے سلسلہ میں آپ لکھتے ہیں :

اس جمع شدہ رقم (پراویڈ نفٹ ) کی زکو ۃ اس وقت تک واجب

ہیں جب تک کہ یہ وصول نہ ہوجائے اور وصول ہونے کے بعد

بھی جب سال گذر جائے ، اس وقت واجب الاداء ہوگ

اور صرف ای زمانہ کی جو وصولی رقم کے بعد سے اس پرگزرے گا؛

کیوں کہ روبیہ ابھی تک اس کے قبضہ میں بی نہیں آیا اور اس کا

ایک حصہ اگر چہ '' بدل عمل'' ہے ، مگر زیادہ حصہ اس کا محض عطیہ

ہے ، '' دین ضعیف'' ہے اور اس کا یہی تکم ہے۔ (۲)

آپ نے اس چھوٹی سی عبارت میں کی مسائل کوجمع فرمادیا ہے اور کئی پہلوؤں پر روشنی

آپ نے اس چھوٹی سی عبارت میں کی مسائل کوجمع فرمادیا ہے اور کئی پہلوؤں پر روشنی

ڈالی ہے،مثلاً :

<sup>(</sup>۱) و یکھتے: سرمائ فکراسلامی: ۱۳۲ اصعاصرفقداسلامی مبر۔ (۲) کفایة العفتی: ۱۳۸۲ ۳۰

ا۔ پراویڈٹ ڈنڈ کے طور پر جورقم تنخواہ سے وضع کرنے کے بعد ملتی ہے، اس پر گذشتہ زمانہ (جب سے وہ رقم جمع ہے) کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی ؛ بلکہ رقم وصول ہونے کے بعیر واجب ہوگی۔

۲- رقم وصول ہونے کے بعد بھی فوراز کو قا واجب نہیں ہوگی ؛ بلکہ رقم وصول ہونے کے بعد جب اس مال برسال گذر جائے تب زکو قاواجب ہوگی۔

۳- سال گذرنے کے بعد بھی گذشتہ زمانوں (جب سے رقم جمع ہے) کی زکوۃ واجب نہیں ہوگی؛ بلکہ رقم وصول ہونے کے بعد جوسال گذراہے، ای سال کی زکوۃ واجب ہوگی۔

سے زکوۃ واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رقم اب تک اس کے قبضہ یں نہیں آئی ہے اور جو چیز ابھی قبضہ میں نہیں آئی ہے اور جو چیز ابھی قبضہ میں نہیں آئی اس کا وہ مالک نہیں ہوا اور جس چیز کا وہ مالک نہیں ہوا اس کے میں برزکوۃ بھی نہیں ہوگ ۔

۵- ایک اشکال به بوتا ہے کہ پراویڈٹ ننڈ یک تخواہ کا ایک حصہ وضع کرایا جاتا ہے،
جواس کے "عمل کا بدلہ" ہے اور" بدل علی" " دین" کے علم جس ہوتا ہے اور دین پر گذشتہ
زمانوں کی بھی زکو قواجب ہوتی ہے؛ لہذا پراویڈٹ فنڈ پر بھی گذشتہ زمانوں کی ذکو قواجب
ہونی چاہئے؟ ۔ آپ نے جواب جس اس پہلوکو بھی واضح کیا ہے کہ پراویڈٹ فنڈ کا ایک
حصہ تو یقینا اس کی شخواہ ہے وضع ہونے کی وجہ ہے" بدل علی " اور" دین" لگتا ہے؛ کین اس کو
صرف آئی رقم نہیں ملتی ہے، جتی شخواہ ہے وضع ہوئی تھی؛ بلکہ اس سے بڑھ کر ملتی ہواور بڑھ کر
ملنے والی رقم دین والی رقم سے زیادہ ہوتی ہے؛ لہذا مجموعی رقم میں دین" ضعیف" ہے اور اس پر
بڑھ کر ملنے والی رقم ' ہے اور حکم تو ی کے مطابق لگا ہا تا ہے، لہذا کمپنی سے ملنے والی رقم
پروصول ہونے سے پہلے ملکہ تنہیں ہوتی ہے؛ اس لئے اس پر بھی ملکیت نہیں تجمی جائے گ

٧- اس جواب میں اس اشکال کو محی طل کیا گیا ہے کہ ایسا مجی تو ہوسکتا ہے کہ دین

اورالگ سے ملنے والی رقم کا الگ الگ تھم ہوا، یعنی مجموعی رقم وصول ہونے کے بعد دین کے بعد دین کے بعد دین کے بعد دین کے بعد در آم پر گذشتہ زمانوں کی بھی زکو ہ واجب ہواور اس پر ملنے والی اضافی رقم میں رقم وصول ہونے کے بعد زکو ہ واجب ہو؟ — آب نے اس کا جواب اس عبارت سے دیا کہ ''اور اس کا بہی تھم ہوگا'' یعنی دین کو بھی اضافی رقم ہی کے تھم میں رکھ کر مجموعی رقم میں وصول ہونے کے بعد ہی ذکو ہ واجب ہوگی۔

2- پراویڈٹ فنڈ کے سلسلہ میں ایک اہم اشکال، جس کی وجہ سے مسلمانوں کوزیادہ بے چینی ہوتی ہے، دہ یہ ہے کہ اس فنڈ میں جتنی تخواہ وضع کی جاتی ہی رتم ادارہ اپنی مل رق ہے۔ دہ یہ ہے کہ اس فنڈ میں جتنی تخواہ وضع کی جاتی ہے، اتن ہی رتم ادارہ اپنی طرف سے ملاتا ہے اور آخر میں ملازم کو سود کے ساتھ در آم دالی کی جاتی ہے، مثلاً دس ہزار رو پیتی تخواہ سے وضع ہوا، دس ہزار ادارہ نے اپنی طرف سے ملایا ادر اس پر سود کی رقم سات سوآگئی، تو ملازم کوکل ہیں ہزار سات سورہ پے ملیں گے، جن میں سات سورہ پیسود ہے، تو کیا مسلمانوں کے لئے یہ پوری رقم لینا درست ہوگا، یا سود کی رقم سات سوکوالگ کردینا ضروری ہوگا؟ — اس پورے اشکال کا جواب آپ نے صرف ایک لفظ "عطیہ" سے دے دیا ہے کہ یہ ساری رقم ادارہ کی طرف سے انعام اور "عطیہ" ہے؛ لہذا اس کے لینے میں کوئی مفال تھنہیں۔

آپ کے فاویٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا جواب متفق کے سوال سے مربوط ہونے کے باوجود متفق حیسوال کو ہونے کے باوجود متفق حیسوال کو پڑھنا تھر وری نہیں ہوتا؛ بلکہ اگر متفق کے سوال کو حذف کر دیا جائے ، یا کوئی شخص عدم فرصتی کی وجہ سے سوال نہ پڑھ سکے تو بھی اس کے سامنے مسئلہ پوری طرح واضح ہوجائے گا، جبیا کہ او پر کی مثال میں آپ کی بیخت صوصیت بھی ظاہر و نمایاں ہے اور عبارت میں ایجاز واختصار کے باوجوداس چیز کی رعایت بڑی مہارت کی بات ہے۔

آپ کے نآویٰ کی ایک خصوصیت رہجی ہے کہ آپ ہمیشہ دوٹوک فآویٰ لکھتے تھے؟ چنانچہ جب پہلی جنگ عظیم میں دولِ متحدہ کو فتح حاصل ہوئی اور ترکی کوشکست کا سامنا کرنا پڑا تو برطانیدادراس کے مقبوضات دنو آبادیات میں "جشن فتح" منانے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم الل ہند

کے بارے میں اجمر بزوں کو معلوم تھا کہ بیلوگ ترکی کے حامی اور خلافت تحریک کے مؤید ہیں
اور ترکی کی فلست کی وجہ ہے" جشن فتح" میں شریک نہیں ہو سکیں گے ؛ اس لئے باشندگانِ ہندکو
فریب دینے کے لئے ہندوستان میں اس جشن کو" جشن ملے" کے تام سے منانے کا فیصلہ کیا گیا؛
لیکن اس وقت کے بیدار مغز علاء اور حریت پسند افراد نے اس کی مخالفت کی ، اس موقع سے
آپ نے اس جشن کے خلاف ایک انجمن بھی قائم کی اور اس کے خلاف بیانات بھی دیئے، ای
موقع سے خلاف کی کے سکر بیڑی جناب آمف علی نے آپ سے ایک فتو کی طلب کیا اور پھر
آپ کے جواب کی تو ثیق و تا تد میں پنجاب، سندھ، یو پی ، بہار وغیرہ کے بہت سے علاء نے
تہ کے جواب کی تو ثیق و تا تد میں پنجاب، سندھ، یو پی ، بہار وغیرہ کے بہت سے علاء نے
و سخط بھی فرمائے بنتو کی کی دو ٹوک عبارت اس طرح تھی :

بہ حالت موجودہ مسلمان تا وقتیکہ معاملات کا میچے فیصلہ شرعی نقطہ نظر سے ان کے جذبات کے موافق نہ ہوجائے'' جشن صلح'' یا''فتح کی خوشی'' اورمسرت میں شریک ہونا قطعاً نا جائز ہے۔(۱)

ای طرح ایک بارعالم اسلام کے رہنما ملک مصری "موتر اسلام" بین آپ کوشرک کے لئے معولیا گیا، وہاں آپ کا بہت اعزاز ہوا، صدر موتر کی دائنی طرف آپ کونشست دی گئا اور شخ الاز ہرخود دومر تبہ آپ کی مزاج پری کے لئے آپ کی قیام گاہ پرتشریف لائے ،اس غیر معمولی اعزاز کے باوجود جب فوٹو کے معاملہ میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے دوٹوک الفاظ میں اس کی ترمت کا اعلان کیا؛ حالاں کہ وہ لوگ فوٹو کے تعلق سے بہت زم روید کھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ممانعت "تصویر" کی ہے" نوٹو" کی نہیں اور تصویر اور فوٹو میں فرق بی کے تقدویر ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، جب کہ فوٹو مشین سے عسم محفوظ کرنے کا نام ہے؛ لبندا دونوں کا عظم الگ الگ ہوگا ۔ اس وقت علماء مصر سے جو گفتگو ہوئی تھی آپ کے دفتی سفر مولا ناعبدالحق مدنی کی قبل کے مطابق اس طرح تھی :

<sup>(</sup>۱) مفتی اعظم بند: ام

علماء مصر: التصوير الممنوع إنما هو الذى يكون بصنع الإنسان ومعالجة الأيدى ، وهذا ليس كذلك ، إنما هو عكس الصورة .

ممانعت تواکر تصویر کی ہے جوانسان کے مل اور ہاتھوں کی کاریگری سے ہو، فوٹو میں کچھنیس کرنا پڑتا ، بہتو صورت کاعکس ہوتا ہے۔

منتى صاحب : كيف ينتقل هذا العكس من الزجاجة إلى الورق ؟ يكس يمره لينس سي كاغذير سطرح نتقل موتاج؟

علماء مصو: بعد عمل کثیر (بہت کھکار گری کے احد)۔

منتى صاحب: أى غرق بين معالجة الأيدى ، وصنع الإنسان ، والعمل الكثير؟

انسان کے عمل ، ہاتھوں کی کاریگری اور بہت کچھ کاریگری میں کیا فرق ہے؟

علماء مصو: "نعم ! هو شئ واحد "(كوئى فرق نبين ، صرف الفاظ كا اختلاف ب، مفهوم سبكاايك ب)-

منتى صاحب : إذا حكمها واحد (تب توسم بهي سبكاايك بي بوگا)-

علاء مصرآب کی اس حاضر جوانی ہے بے حدمتاثر ہوئے اوران لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن بڑا، اس طرح کے اور بھی بہت سے مکالمات اپنے ہندوستانی علاء اور ارباب والنس سے منقول ہیں، جن میں آپ کسی طرح کی مداہنت یا بچکچا ہٹ کے بغیر دوٹوک انداز میں اپنی رائے کا ظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

آپ کی فقاوئ نولیس کی ابتداء ۱۳۱۷ ہے مطابق ۱۸۹۸ء سے ہوئی اور آپ نے اپن آخری عمر تک ۵۴ سال اپنے کو اس مشغلہ میں لگائے رکھا اور اُمت کی شرعی رہنمائی فرم نے رہے ہمتی کرقید و بند کے زمانہ میں بھی آپ کا یہ مشغلہ نہیں جھوٹا ، مولا نا بر ہان الدین سنبھلی لکھتے ہیں :

www.besturdubooks.net

آپ کا یہ مشغلہ کی حال میں ترک نہیں ہوا ، حتی کہ قید و بندکی حالت میں بھی'' چکی کی مشقت'' کے ساتھ'' مشق قباویٰ'' بھی جاری رہی ، پوری عمرای مشغلہ میں گزاری ، یعنی وہ تلوق کوخالق کی بندگی کے آداب سکھاتے ہوئے اپنے خالق سے جالے۔(۱)

#### وفات وتدفين

اسردمبر۱۹۵۲ء اور کیم جنوری۱۹۵۳ء کی درمیانی شب ساڑ معدی بجآپ کی روح تفسی عنمری ہے واز کر کئی اور دیلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے احاطہ کے قریب آپ کے جمد خاکی کوسپر دخاک کیا گیا۔

#### آپ کے اساتذہ و تلاغہ

آپ کابتدائی اسا تذہ میں حافظ برھن خال ومولا ناعبدالحق خال (شاہجہاں پوری)
اور دیوبند کے اسا تذہ میں مولا ناعبدالعلی میرشی ، مولا ناحکیم محمد حسن ، مولا نا غلام رسول خال ہزاروی ، مولا ناخلیل احمسہار نبوری اور شخ البندمولا نامحبود حسن دیوبندی رحمیم اللہ خاص کر قابل ذکر ہیں اور آپ سے کسبر فیض کرنے والوں میں مولا ناخلیا والحق دہلوی ، حبان البندمولا نااحمہ سعید دہلوی (سکریٹری وصدر جعیة علاء ہند) مفتی مہدی حسن شاہ جہاپوری (صدر مفتی وار العلوم دیوبند) شخ الا دب مولا نا اعزاز علی امر وہوی (دیوبند) مفتی اساعیل (مفتی جامعہ اسلامیہ، ڈائیمیل) ، مولا نامح حسینے تاثدری مولا نا عبد العزیز (بانی در سکاہ عزیزی جنید، اسلامیہ، ڈائیمیل) ، مولا نامح حسینے تاثدری مولا تا عبد العزیز (بانی در سکاہ عزیزی جنید، دائی در سہ اسلامیہ، ڈائیمیل (بانی جامعہ مدرسہ قاسم العلوم) کے نام خاص کر قابل در کے بیری ویک (بانی مدرسہ قاسم العلوم) کے نام خاص کر قابل ذکر ہیں اور ہندوستان کے علاوہ دیگر مما لک میں بھی آپ کے شاگر دیمیلے ہوئے ہیں ؛ چنا نچہ آپ کے فرز ندا کبر مولا نا حفیظ الرحان واصف کھے ہیں :

<sup>(</sup>۱) سدمای کمراسلامی «معاصرفته اسلامی نمبر:۲ ۱۳ (جولائی ۱۹۹۹ م) \_

آپ کے ہزاروں شاگر دہندوستان، پاکستان، برما، ملایا، جاوا، ساترا، عراق، حجاز، شام، افغانستان، ایران، بخارا، ختن، تبت، جین اورافریقہ تک تھیلے ہوئے ہیں۔(۱)

علمی قلمی سر مابیه

مختلف تحریکوں اور تظیموں سے وابستگی اور اُمت کے لئے مرغ بنل کی طرح تروپ نے

آپ کے رہوار قلم کو روک سا دیا تھا: اس لئے آپ کی تصنیف زیادہ نہیں ملتی ہے، تاہم اس

کشر ت اهتکال کے باوجود جوعلمی قلمی سرمایی آپ نے چھوڑا ہے، وہ درج ذیل ہے

ا- کفایۃ اُمفتی (۹ رجلدیں): — آپ کا سب سے بڑا قلمی سرمایی آپ کے گہر بارقلم

سے لکھے گئے آپ کے فاولی کا مجموعہ ہے، جس کو آپ کے فرزندا کبر مولا ناحفیظ الرحمان واصف

نے مرتب کیا ہے، اس کی کل ۹ رجلدیں جیں! لیکن چوں کہ بمیشہ آپ کے فاولی کی نقل محفوظ نہیں کی جاستی ؛ اس لئے آپ کے تمام فاولی اس مجموعہ میں نہیں آسکے، یہاں تک کہ آگر یہ کہا جاتے فاولی ہوگا کہ آپ کی فاولی نو کسی بچپن سالہ زندگی میں سے زیادہ سے زیادہ بچپس مال کے فاولی ہی گئے جورنہ اولی کی بچپن سالہ زندگی میں سے زیادہ سے زیادہ بھی سال کے فاولی ہی کو جمع کیا جاسکا ہے، ورنہ اولیدوں کی جگہ ۱ رجلدیں ہوسکی تھیں، چنا نچہ خود میں ناوی کی کھیے جس

اسا اور ۱۳۱۱ ہے مطابق ۱۹۹۱ء سے فتوئی لکھنا شروع کیا اور ۱۳۱۱ ہے مطابق ۱۹۰۳ء میں دہلی تشریف لائے الیکن مدرسہ امینیہ میں نقول فقاوئی کا سب سے پہلا رجٹر رہیج الاول ۱۳۵۲ ہے مطابق ۱۹۰۳ء سے شروع ہوتا ہے، یعنی چھتیں (۳۱) برس فتوئی لکھنے کے بعد نقول فقاوئی کا انتظام ہوآ، مگر بیا نظام بھی ناکافی و تاقس کے بعد نقول فقاوئی کا انتظام ہوآ، مگر بیا نظام بھی ناکافی و تاقس کے بعد نقول فقاوئی کا انتظام ہوآ، مگر بیا نظام بھی ناکافی و تاقس کے بعد نقول فقاوئی کا انتظام ہوآ، مگر بیا نظام بھی ناکافی و تاقس

<sup>(</sup>۱) مفتى أعظم مند: ١٠٨، بحواله: مفتى أعظم كي ياد-

بعد آپ کی وفات تک آٹھ برس کے زمانہ میں صرف پچھیں فتو کی درج ہوئے ..... اعدراج فآوی کے لئے کوئی مستقل محرر بھی نہیں رکھا گیا ....۔

آپ مررسه امینید کے ساتھ جمعیة علماء کے دارالا فقاء کے محصد معنی تصاور سرروزہ ''الجمعیۃ '' میں ''حواث واحکام'' کے عنوان ہے آپ کے فقاوی شائع ہوتے تنے ؛ مر'' الجمعیۃ'' کا ریکارڈ بھی مفتی اعظم کے تمام فعنی ذخیرہ کا حال نہیں بن سکا۔(۱)

۲- تعلیم الاسلام (۳۸ جھے): - کم عمر بچے اور بچیوں کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے ایمان وعقا کداورار کان واعمال کو آسان اور عام بول جال کی زبان میں پیش کیا گیا ہے، یہ کتاب لوگوں میں بردی مقبول ہے اور ہندو پاک کے بیشتر مدارس میں اور بنگلہ دلیش وافریقہ کے بعض مدارس میں داخل جساب ہے اور کئی زبانوں میں اس کے ترجیح بھی ہو بھے ہیں ،اس کے تعض مدارس میں داخل جساب ہے اور کئی زبانوں میں اس کے ترجیح بھی ہو بھے ہیں ،اس کتاب کے بارے میں ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں یوری لکھتے ہیں :

عام طور پر کتابیں مصنف کی نسبت سے شہرت پاتی ہیں الیکن سے
الیک کتاب ہے جس کی نسبت سے اس کے مؤلف نے شہرت
پائی ، اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے ہے کہ دلی کے گلی
کوچوں میں دو تعلیم الاسلام والے مفتی صاحب" سے مشہور
ہوئے ، یہ کتاب اور اس کے مؤلف کی عنداللہ مقبولیت کا اشارہ
بھی ہے۔ (۲)

ان کے علاوہ آپ نے بہت سے فقہی اور غیر فقہی رسالے بھی لکھے ہیں، جن کی تفصیل

درجذيل ہے:

<sup>(</sup>۱) ديباچه كفلية أمنى ـ

<sup>(</sup>٢) مفتى اعظم بند: ٨٠

۳- کف المومنات عن حضور الجماعات: - بدرساله آپ نے عورتوں کے لئے مجالس وعظ میں شرکت اور جمعہ وعیدین کے اجتماعات میں حاضری کے جواز وعدم جواز کے متعلق ۱۹۱۲ء میں لکھاتھا۔

۱۳- صلوٰ قالصالحات: - آپ کے رسالہ ' کف المومنات ..... 'پرمولوی عبدالتار کلانوری بنے ' عبداحمدی' کے نام سے تقید کھی تھی ، اس کے جواب میں آپ نہ بیر رسالہ تحریر کیا تھا۔

۵- النفائس المرغوبة فی تھم الدعاء بعد المكتوبة: -- بيفرض نمازوں كے بعد دُعاء كے سلمہ من تقیق رسالہ ہے، جومشا ہم علاء كی تقدیق كے ساتھ جون ۱۹۱۲ء میں بہلی بارشائع ہوا تھا۔

الصحائف المرفوعة فى جواب اللطائف المطبوعة: — آپ كے رساله" النفائس المرغوبة" پرايك صاحب في" اللطائف المطبوعة" كے نام سے تقيد للمي تھى ، اس كے جواب ميں آپ في بيرسالد لكھا تھا۔

- ۱۰۰ دلیل الخیرات فی ترک المنکر ات، وخیر المسلات فی تعم الدعا والا موات: — رکون سے آپ کے پاس استغناء آیا تھا، جس میں میت کی تدفین سے قبل اور بعد خاص طریقہ سے دُعاء کے اہتمام کے بارے میں شرق تعم دریافت کیا گیا تھا، آپ نے وہاں کے وام کے لئے پہلے ایک رسالہ دلیل الخیرات فی ترک المنکرات کے نام سے رسوم و بدعات کرد میں لکھا ہے، پھر استغناء کا تفصیل جواب خیر المسلوۃ فی تھم الدعاء الاموات کے نام سے تریو رایا، حاجی داور مولانا قاضی الدین (رکون) نے اطراف ملک سے مزید ایک سو چؤنیس داور مولانا قاضی الدین (رکون) نے اطراف ملک سے مزید ایک سوچؤنیس علاء سے اس سللہ میں فتو کی لے کر دونوں رسالوں کوایک ہی جگر شائع کردیا۔

9- البيان الكافى: - بدر سالدرد كيت بلال متعلق مسائل بركها كيائي١٥- قنوت نازلداوراس معلق مسائل: - بدر سالد ١٩٢٠ و يمي بلي بارشائع موا١١- أصول اسلام: - بدر ساله "جوام الايمان" كمنام سي محى شائع مواب ١٦٠

میں اسلامی مقائد اور مہاوات ، نماز ، روز و ، عج اور زکو تا کے مسائل کے علاوہ معری زعر کی میں پیش آنے والے بھی بحض مسائل بیان کئے مسلے ہیں۔

۱۱- إتمام المقال في بعض أ دكام التمثال: حضرت مولا نااشرف على تفالوئ في المصطفى "
استكاء كرجواب من نعل نبوى سے ترك كرجواز پرايك رسالة "فيل الشفاء بعل المصطفى" كام سے كلوكر چيوايا تقا، جس مي نعل شريف كى ايك مصنوى شكل بحى چياپ دى كئ تقى ه مفتى صاحب كياس جب كى في يدرساله پيش كيا اوراس سلسله مي استفساركيا تو آپ في تعصيلى جواب كلما كرية محض نفور بلكة فرضى فتش ہے ! اس سے ترك كيوں كر حاصل كيا جاسكا ہے؟ پريہ جواب حضرت تقانوى كى خدمت ميں بيجا تو حضرت تقانوى في اسپن فتوئى سے زيوع فر باليا اور پر حضرت تقانوى مى خدمت ميں بيجا تو حضرت تقانوى في المقال في بعض احكام المتمال كے تام سے شائع كراويا حمیا۔

لدكور فقتبى رسالوں ميں سے بيشتر رسالوں كومولا نا حفيظ الرحلٰ واصف نے "كفلية المفتى"

مي شامل كرديا ب، ان كے علاوه سياسيات اور دوسر موضوع پر رسا في درج ذيل بين :

۱۹۱۱ مسلمانوں کے ذہی اور قوی افراض کی حکاظت: — ۱۹۱۱ میں مسلم ایک اور کا گھرلیں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس بیل مسلم ایک پی صوبہ بیل مسلمانوں کی سیٹیں کم کردی گئیں اور جہال مسلمان اقلیت بیل سے، وہال مسلم سیٹیں بڑھادی گئیں اور جہال مسلمان اقلیت بیل سے، وہال مسلم سیٹیں بڑھادی میں جو اور جہال مسلمان ما در بیانے کا کیا فاکدہ " بیعنی جہال مسلم اکثریت بیل جی جہال مسلم اکثریت بیل جی جہال مسلم اکثریت بیل جو ہاں اقلیت بیل ہوگئے اور جہال اقلیت بیل سے، وہال سیٹیں بڑھا کر بھی کوئی فاکدہ نہیں ہوا، اس وقت آپ نے شبت انداز اور مہذب اُسلوب بیل جو تقید کی تھی اور قری افراض کی حفاظت" کے نام سے شائع اسلام اللہ کے شام سے شائع اللہ بیل جو تقید کی تھی۔ وہال بیٹیں بڑھا کہ انہوں بیل جو تقید کی تھی۔ وہال بیٹیں ہوا، اس وقت آپ نے شبت انداز اور مہذب اُسلوب بیل جو تقید کی تھی۔ انداز اور مہذب اُسلوب بیل جو تقید کی تھی۔ وہال بیل بیل بیل جن تھی۔ وہال بیل بیل بیل جن تھی۔ وہال بیل بیل بیل بیل اور قوی افراض کی حفاظت" کے نام سے شائع فرمایا تھا۔

مها- في البند مختفر سوائ و حالات اسيرى: -- بدرسالدا مجن اعانت نظر بندان

اسلام کے تحت شائع ہوا تھا ،اے مفتی صاحب ہی نے مرتب کیا تھا ؛لیکن اس پر اپنا تا م نہیں لکھا تھا۔

10- اُردو کا قاعدہ:-- بیرقاعدہ تعلیم الاسلام سے پہلے بچوں کے لئے لکھا گیا تھا، بیہ متعدد لسانی خوبیوں کا جامع ہے-

۱۹- روض الریاصین: آپ نے عربی میں مدرسدامینیہ کے قیام کا پس منظر، تاریخ، مالات وغیرہ پرایک لمباقسیدہ اکھا تھا اورا کی لمباقسیدہ اپنے استاذ حضرت شیخ البند مولا تا محمود حسن دیو بندی کی شان میں لکھا تھا ، اس قصیدہ کا آغاز غزل کے انداز میں ہوتا ہے، پھر ماسی کی راحت ، مجبوب کے وصال ، پھر مجبوب کے اعراض و بے دخی ، ملامت کر کی ملامت اورا پنے اوپر ہلاکت کے خطرہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اچا تک آسان سے آواز آتی ہے کہ جا اور مرشدرو حانی کی خدمت میں حاضر ہوجا اور اس کے بعد آپ و بو بند حاضری اور تعلیم و تعلم اور حضرت شیخ کے فدمت میں حاضر ہوجا اور اس کے بعد آپ و بو بند حاضری اور تعلیم و تعلم اور حضرت شیخ کے فدمت میں حاضر ہوجا اور اس کے بعد آپ و بو بند حاضری اور تعلیم و تعلم اور حضرت شیخ کے فدمت میں حاضر ہوجا اور اس کے بعد آپ کے اس کلام میں زبان و بیان کی تمام خوبیاں موجود ہیں ' دریاض الریاضین' آپ کے ان می تھیدوں کا مجموعہ ہے۔



## مولا نامحرسهول بھا گلپوری

مولانامفی جم سہول صاحب سلع بھا محبور (بہار) کے پورٹی گاؤں کے رہے والے تھے، ابتدائی تعلیم اپ گری واصل کی ، پھر بھا محبور جس مولانا اشرف عالم کے سامنے زانو یے آمذتہہ کیا، وہاں سے کا نیور تشریف لے گئے اور مدرسہ فیض عام اور مدرسہ جامع العلوم جس تعلیم حاصل کی ، مدرسہ فیض عام جس آپ نے مولانا محمہ فاروق صاحب جہ یا کوئی سے پڑھا اور جامع العلوم جس آپ کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد الحق بردوانی سے آمذکا شرف ملا ، پھر آپ حیدرآباد تشریف لائے اور یہاں مفتی لطف اللہ علی گرمی اور مولانا عبدالوہا ب بہاری سے منطق ، قلم فی ، بیئت ، ادب اور اُصول فقہ کی تعلیم حاصل کی ، حیدرآباد سے آپ دیلی تشریف کے اور مولانا نذیر حسین کے درس جس شریک ہوئے ، مولانا نذیر حسین سے آپ دیلی تقلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دار العلوم دیو بندجی دا فلہ ایا اورشخ البند مولانا

تعلیم سے فراخت کے بعد دارالعلوم دیو بندی میں سات آٹھ سال تک مدس رہے، پھر مدرسہ عزیزیہ بہارشریف، مدرسہ عالیہ کلکتہ اور مدرسہ عالیہ سلہث میں صدر مدرس و فیخ الحدیث دہے، ۱۹۲۰ میں پٹنہ کے مدرسہ عالیہ میں الہدیٰ میں برٹیل مقرر ہوئے۔

۱۳۵۰ مین دوران کوران کوران کوران کورکن رہے، ای دوران کا دوران کا دوران کا سے ۱۳۵۰ مین دوران کے دارالاق میں مدرمفتی کی حیثیت سے خدمت انجام دارالعلوم کے دارالاق میں مدرمفتی کی حیثیت سے خدمت انجام دی، آپ کے دارالاق اور ایک سوپیای (۱۵۱۸) قادی دارالاق اور سے جاری کے گئے، کا درجب کا ۱۳۱۲ مطابق ۱۹۲۸ میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کے گائی پورٹی میں آپ کی قرفین میں آگے۔

**☆ ☆ ☆** 

## مولا نااعز ازعلی امروہوی ّ

فیخ الادب والفقد حفرت مولانا اعزاز علی کے والدگرای کانام "مزاج علی" تھا، آپ کا آبائی وطن مراد آباد (بوبی) کامشہور ومردم خیز قصبہ "امروبہ" ہے، آپ کی بیدائش مسام میں بدایوں میں ہوئی، نانا جان نے آپ کانام "اعزاز علی "حجویز کیا۔

قرآن مجید ناظرہ آپ نے حافظ قطب الدین صاحب سے پڑھا اور حافظ شرف الدین صاحب سے پڑھا اور حافظ شرف الدین صاحب کے پاس قرآن پاک حفظ کیا، اُردواور قاری کی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی، مجر مدرسے کھٹن نیش تلیم میں مولا نامقعود علی خان سے شرح ملاجای تک حربی کی کتابی پڑھیں، مجر مدرسے بین العلم شاہ جہان پور میں واضلہ لیا اور دہاں قاری بشیر احمد سے گنز الدقائق وغیرہ اور منتی کا بیت اللہ شاہ جہاں پوری شرد والوی سے شرح وقاید وغیرہ کتابیں پڑھیں۔

 اور توضیح و آلوی کی بیخ البند مولا نامحود حسن دیوبندی سے پڑھیں بنون کی بعض کتابیل مولا ناغلام رسول ہزار دی سے پڑھیں ،ادب کی اکثر کتب مولا نامعز الدین سے پڑھیں اور فتو کی نولسی کی تربیت مدرمفتی دار العلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمٰن عثانی سے حاصل کی ، ۱۳۲۱ھ میں آپ کی فرافت ہوئی۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد شیخ الہندمولا نامحود حسن دیوبندی کے تھم سے مدرسہ نعمانیہ پورنیہ بھا گلور (بہار) میں مدرس مقرر ہوئے ، وہاں آپ نے سات سال روکر مدرسہ کو ہر طرح کی ترتی دی ، پھر آپ شا بجہاں پورتشریف لائے اور ایک معجد میں '' افغال المدارس'' کے نام سے مدرسہ قائم کیا ، یہاں تقریباً تین سال آپ درس و تدریس میں مشغول رہے ، پھر پچھ ناساعد حالات کی وجہ سے فہاں سے سبدوثی اختیار کرلی اور آپ کے مشغق استاذ مولا نامحر سہول صاحب بھا گلوری کی سعی وکوشش سے ۱۳۳۰ ہیں آپ کا تقرر دوار العلوم دیوبند میں ہوگیا ، آپ کو یہاں پہلے سال علم الصیغہ ، مفید الطالبین ، نور الا ایضاح وغیرہ کتابیں در جانے کودی گئیں ، دار العلوم کی روداد میں آپ سے متعلق کھا ہے :

آپاکی نوجوان با استعدادادر صاحب صلاح دتقوی عالم بین، صورتادسر تاسیخ سلف کی یادگار بین، علوم بین استعداد تام رکھتے بین .....خوش تقریر بین، طلبہ آپ سے نہایت مانوس بین۔(۱)

الساره من المعلوم دیوبند) کو منتی المعلوم دیوبند) کو منتی العظم کے عہدے پر فائز کیا گیا تو مہتم صاحب اپی ضعیف العری کی وجہ سے کام میں تعاون کے لئے مولا نا اعزاز کی کواپنے ساتھ حیدرآباد لے آئے ، آپ نے یہاں ایک سال تعاون کے لئے مولا نا اعزاز کی کواپنے ساتھ حیدرآباد لے آئے ، آپ نے یہاں ایک سال تعام کیا ، پھر ۱۳۳۰ ہ میں دیوبند واپس ہوتے ہوئے راستہ میں مہتم صاحب کی وفات ہوگی اورادھ مفتی عزیز الرحمٰن (صدرمفتی دارالعلوم دیوبند) کی علاصدگی کے بعد دارالعلوم کا شعبت افراد مالی ہوگیا، جس کے لئے کسی لائق شخصیت کی ضرورت تھی ؛ چنا نچے دارالعلوم کے شعبۃ افراء

<sup>(</sup>۱) تاریخ دار المطوم دیوبند: ۱۲،۳۲

کے لئے آپ ہی کا نام نامی تجویز کیا گیا، ۱۳۲۷ ہیں آپ کوشعبۂ افحاء کاصدر مفتی بنادیا گیا، گرایک سال کے بعد آپ تذریس کے لئے کیسو ہو گئے ، پھر ۱۳۲۳ ہے سے ۱۳۲۱ ہے تک صدارت افحاء کا منصب آپ کے سپر در کھا گیا اور آپ کی صدارت کے زمانہ میں چوہیں ہزار آٹھ سو پچپن (۲۲۸۵۵) فاوی جاری کئے گئے ، اس کے بعد پھر آپ تذریس کے لئے کیسو ہو گئے اورا خیر عمر تک ای میں گئے رہے۔

سارر جب المرجب المرجب المرجب المداه منگل كروزجس وقت دن افئي روشی كے سفر كا آغاز كرنے جارہا تھا، ٹھيك اسى وقت آپ كى زندگى كى شام ہوگئى اور "مزار قاسى" (ديوبند) ميں آپ كى تدفين عمل ميں آئى، آپ كى تاریخ وفات كوسى نے اس طرح نظم كيا ہے :

سنہ تھا چوہتر ، صدی تھی چودہویں ، تیرہ رجب بہوئے اوجل ہماری آتھوں سے شخ الادب

آپ کے تلافہ کی تعداد تقریباً پاٹھ ہزار تک پہنچی ہے، جن میں مولانا حفظ الرحلٰ سیو ہاروی ، مفتی محرشفیج دیوبند ، مولانا عتیق الرحلٰ عثانی ، مولانا محدمیاں دیوبندی ، ڈاکٹر مصطفیٰ حسن کا کوروی ، مفتی محمود حسن نا نوتوی ، مولانا منظورا حمد نعمانی ، مولانا سعیدا حمدا کبرآ بادی ، مولانا نعمرانح سیم احمد فریدی ، قاضی زین العابدین سجاد میر محمد طبیب ، مولانا نخر الدین ، مولانا معراج الحق اور مولانا عبدالا حد شامل ہیں ۔

آپ کے علمی وقلمی سرمایوں میں سب سے اہم وہ فقادی ہیں جوآپ نے دارالعلوم دیوبند کے مندافقاء سے جاری فرمائے ،ان کی ترتیب وطباعت کے بعدالل علم کے لئے بیروا علمی سرماییہ وگا ،ان کے علاوہ آپ نے مختلف عربی کتابوں کا حاشیہ لکھا ہے ، جن میں حاشیہ نور الایصناح (عربی) حاشیہ دیوان جماسہ ،حاشیہ کنزالد قائق ،حاشیہ دیوان جماسہ ،حاشیہ کنزالد قائق ،حاشیہ دیوان جماسہ ،حاشیہ کنزالد قائق ،حاشیہ دیوان جمنی ، ماشیہ شرح نقایہ ،حاشیہ مفیدالطالبین وغیرہ خاص کرقائل ذکر ہیں ، نیز بعد کتابول کا آپ نے اُردوتر جمہ می کیا ہے ، جیسے دیوان جمنی کا اُردوتر جمہ اور 'البینات ''کے نام سے

"قصائد الامهة المعجزت "كاأردورجد،ان كعلاده آپ في في ادب عن ايك معركة الآراء كتاب في العدب "كتام كسي جس عن تاريخي حكايات وقصم اورا خلاقي مفايين بيان كي كي بي ، يركتاب في مدارس من بهت مقبول بوكي اوردار المعلوم ديو بندادردوس بهت محدرسول عن داخل نصاب م-(١)

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>۱) وكيم خطفر المحصلين بأحوال المصنفين: اعتام والاناطيف ككوي\_

## مفتی مهدی حسن شا بجهاں بوری ّ

مفتی مہدی حسن کا وطن شاہجہاں پور (یو پی) ہے، جہاں اساھ میں آپ کی ولادت ہوئی ، ابتدائی تعلیم وطن میں ہوئی ، پھر آپ مدرسدامینید دبلی تشریف لے مجے اورمنتی کفایت اللہ دبلوگ کی خدمت میں روکر ۱۳۲۷ ھیں تعلیم کی تحیل کی ، پھرتعلیم کے لئے وارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور ۱۳۲۸ ھے کے جلسہ دستار بندی میں آپ کودستار فضیلت عطاکی میں۔

تعلیم سے فراغت کے بعدا ہے اس ذمفتی کفایت اللہ دہلوی کے تھم پر مدرسہ اشرفیہ رائد برضلع سورت بھلے گئے اور وہال طویل مدت تک تدریس اور افقاء کی فدمت انجام ویت رہے، کا ۱۳۱۷ھ میں آپ کو دار العلوم دیو بند کے دار الافقاء میں صدر مفتی کا منصب ہر دکیا گیا، تقریباً گیارہ سال آپ نے یہاں افقاء کی فدمت انجام دی ، آپ کے زمانہ صدارت میں دار العلوم کے دار الافقاء سے پانچ ہزار تین سو چوہیں ( ۵۳۲۳ ) فقاوی جاری کئے گئے ، دار العلوم کے دار الافقاء سے باخچ ہزار تین سو چوہیں ( ۵۳۲۳ ) فقاوی جاری کئے گئے ، محت سے میں اپنی طویل علالت اور ضعف و کمزوری کی وجہ سے دار العلوم کی مدمت سے سبکدوش ہوکروطن مالوف جلے گئے اور وہیں ۲۸ رہ بھال آئی ۱۳۹۲ ھوآپ کی وفات ہوئی۔

مفتی مہدی حسن صاحب عربی اور اُردوکی کی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور کی کتابوں پر حقیق تعلیم میں اور کی کتابوں پر حقیق تعلیم کیا ہے، جن میں شرح معانی الآ ٹارلطحاوی کی عربی شرح " قلا کدالا زہار'' (۲ رجلدیں، جن میں دوجلدیں طبع ہو چکی ہیں )، اہام محمد کی کتاب الآ ٹار پر تحقیق وقعیق اور نخبة الفکر کی عربی شرح خاص کر قابل ذکر ہیں، ان کے علاوہ اُردوزبان میں دو در جن سے زائد رسائل آپ نے تکھے، جن کی طباعت نہیں ہو تکی ۔

☆ ☆ ☆

# مفتى اساعيل بسم الله سورتي

مولانامفتی اساعیل بسم الله ۱۳۱۱ همطابق ۱۹۸۱ و بس اله است بین برا بوئ،
ابتدائی تعلیم این وظن اور قربی قصبه محصور بی پائی ، مجردارالعلوم دیوبند بین واظله لیا ، مگردوران تعلیم شادی کی وجهت آپ وظن واپس چلے سکے ، مجرتعلیم کی غرض سے مدرسامینید و بلی تشریف تعلیم شادی کی وجهت آپ وظن واپس چلے سکے ، مجرتعلیم کی غرض سے مدرسامینید و بلی تشریف لائے اور مفتی کی اللہ و بالله د بلوگ کی خدمت میں رو کرفتو کی نویسی کی مشت کی ، ۱۳۳۱ همی آپ نے دوبار و دارالعلوم دیوبند میں واظله لیا اور بہال سے دور واصد یک تحیل کی۔

تعلیم نے فراغت کے بعد ہجو دنوں اپنے وطن میں می تدر کی خدمت انجام دی،
پر ' جوہائس برگ' (جنوبی افریقہ ) چلے محکے ،گر وہاں آپ کا قیام زیادہ دن نہیں رہا اور آپ
مدرسہ تعلیم الدین ڈا بھیل واپس آ محتے ، ۱۳۵۳ ہمطابق ۱۹۳۳ء میں آپ برما میں مفتی بنائے
محصے ، وہاں آپ نے فاوی نو کسی کی گر انقذر خدمات انجام دیں ، نیز وہاں جعیہ علاء برما قائم کی اور مختلف مقامات برگی دین مدارس اور مکا تب قائم کے۔

۱۳۵۹ مطابق ۱۹۵۹ میں صحت کی خرابی کی وجہ سے وطن واپس آسمے اور جامعہ اسلامیہ وابھیل میں تعلیمی اُمور کے گراں بنائے گئے اور جلدی آپ کو وہاں کا مہتم بھی مقرر کر دیا گیا، آپ کے فاوئی کو گھرات کے علا واور توام میں بکسال مقبولیت حاصل تھی، آپ کے فناوئی تقریباً سال ہفت روز واخبار ''مسلم مجرات' میں شائع ہوتے رہے، ان فناوئی کی تعن بلدیں مجراتی زبان میں شائع ہو بھی ہیں، آپ کے فناوئی کی تعداد پینیتیس بزار ( ۳۵۰۰ ) کے قریب ہے، جن میں بیشتر مجراتی زبان میں اور پھے اُردو زبان میں ہیں، ۹ کے ساتھ مطابق قریب ہے، جن میں بیشتر مجراتی زبان میں اور پھے اُردو زبان میں ہیں، ۹ کے ساتھ مطابق قریب ہے، جن میں بیشتر مجراتی زبان میں اور پھے اُردو زبان میں ہیں، ۹ کے ساتھ مطابق قریب ہے، جن میں بیشتر مجراتی زبان میں اور پھے اُردو زبان میں ہیں، ۹ کے ساتھ مطابق قریب ہے، جن میں بیشتر مجراتی زبان میں اور پھے اُردو زبان میں ہیں، 9 کے ساتھ مطابق میں ہیں کی وفات ہوئی۔

4 4 4

## مفتى محمشفيع صاحب ديوبندي

#### ولادت اورخاندان

مفتی محمشفیع صاحب کی ولادت د یو بند شکع سهار نپور ( یو یی ) میں ۲۰۱۰ رشعبان ۱۳۱۳ ه کی درمیان شب (جنوری ۱۸۹۷ء) میں ہوئی ، دیو بند کے مشہور عثانی خاندان ہے آپ کا تعلق تا ، كرآپ كى والدوسادات سے تيس ،آپ كے اجداد كا اصلى وطن منكور سے متصل قصب "جورای" (اتر پرویش) تماء آپ کے بردادامیاں جی اماملی صاحب بین علی میں اپنوالد مافظ كريم الله كے ساتھ جوراى سے ديو بند منتقل مو كئے تتے ، آپ كے والد مولانا محمد ياسين د بوبندی میں ۱۲۸۱ه میں پیدا ہوئے اور اس سال دارالعلوم د بوبند کی بنیاد بھی پڑی تھی۔

دارالعلوم ويوبندميس

آپ کے والد دارالعلوم و یو بند میں مرس تنے اور آپ نے جب سے ہوش سنجالا آپ كے والدصاحب مدرسة آپ كوساتھ لے جاتے تھے، اس طرح آپ كے كھيل كودكاز ماند بمی دارالعلوم بی کے محن میں گذراہے، جب آپ کی عمریانج سال کی ہوئی تو آپ کو تعلیم کے لئے دارالعلوم میں داخل کردیا محمیا اور حافظ محمظیم کے پاس آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، فاری کی تمام مروجه کتابیں اپنے والد ماجد سے دارالعلوم ہی میں پڑھیں ،حساب وفنونِ ریاضی ا بنے بچامولا نامنظور احمد ( مدرس دار العلوم دیوبند ) سے حاصل کئے ،عربی مصرف وتحواور فقد کی كتب بعى اين والدى سے برحيس ،فن تجويدائي رفيق درس قارى محمد بوسف مير كلى سے عاصل کیا، جوعرمه دراز تک آل اغذیار یدیوسے تلاوت قرآن نٹر فرماتے تھے، ان کے علاوہ فقد، اُصولِ فتد، مديث وغيره كى كتأبيل اسيخ وقت كے جبال العلم مثلاً: علامه انورشاه تشميري مفتى عزیز الرحمٰن عثانی بمولا ناشبیراحمه عثانی وغیرجم سے پڑھیں۔

مفتی صاحب اپنی طالب علمی میں طلبہ کو کر ارکہ لواتے تھے اور دات ۱۲ رہے کے بعد وار العلوم کے کروا ہی آتے تھے، آپ تھے کی میں اسے منہمک تھے کہ دوسرے شہرتو کا اپنے قصبہ ویو بند کے بھی سارے داستوں ہے ایجی طرح واقف نہیں تھے اور نہ ہم عمر لڑکوں سے دوستانہ تعلق تھا، ای محنت و یکسوئی کا نتیجہ تھا کہ امتحان میں سوالات کے جواب محققانہ انداز میں لکھتے تھے اور اساتذہ آپ کے جوائی بیاض کو و یکھنے سے پہلے ہی کہ دیتے تھے کہ '' اسے کیا و یکھیں؟ یہ پر چہتو ہم سے انعامی نمبروں کا مطالبہ کرے گا' سے ایک مرتبہ ججة الاسلام مولانا محمد تا ہو تھی ہو تاسم نانوتوی کے شاگر دمولانا عبد العلی صاحب وار العلوم ویو بند تشریف لائے اور مولانا عبد العلی صاحب وار العلوم ویو بند تشریف لائے اور مولانا حبیب الرحلی (مہتم وار العلوم ویو بند ) اور دیگر اساتذہ کے ساتھ کھڑے سے کہ قریب سے مفتی حبیب الرحلی (مہتم وار العلوم ویو بند ) اور دیگر اساتذہ کے ساتھ کھڑے سے کہ قریب سے مفتی محرشفیع صاحب کا گذر ہوا ، اس وقت مہتم صاحب نے آپ کو بلایا اور مہمان سے مخاطب ہوکر فرایا :

بددارانعلوم کا ایباطالب علم ہے کہ اس کواپی کمابوں کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوش بھی نہیں ، ندا ہے کپڑوں کی خبر ہے نہ جان کی بلیکن کماب کا کوئی سوال ہو چھوتو محققانہ جواب شروع کردےگا۔(۱)

ایک مرتبہ "شرح جائی" کا امتحان مولا ناشیر احمد عثانی کے پاس چلا گیا، اس وقت تک چوں کہ آپ نے ان ہے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی ، اس لئے وہ بجھ نہیں سکے کہ یہ سک کا پر چہ ہے اور جوانی بیاض و کھے کر جرت میں پڑھئے اور فور آمہتم صاحب ہے جا کر پوچھا کہ یہ سک کا پر چہہ ہے ہے؟ جب مہتم صاحب نے بتایا تو وفو رمسرت میں امتحان ہال محے مفتی شفیح صاحب وہاں دوسری کسی کتاب کا امتحان کھ رہے ہے مولا ناشیر نے آپ کو کھڑا کیا اور تمام طلبہ کے سامنے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ افز اکلمات فرمائے۔

مفتی صاحب نے قدیم فلفہ بھی و حا ہے اور جدید فاسفہ بھی ،فلفہ کی تعلیم سے پہلے

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم د مع بند:۱۳ ۸۵

آپ کے والدصاحب نے حضرت مولا نااشرف علی تھا نوگ سے مشورہ کیا ؟ کیوں کہ فلسفہ اسلامی عقائد کے خلاف تھا، حضرت تھا نوی نے اجازت وی کہ اس کواس فلسفہ سے نقصان نہیں ہوگا ؟ بلکہ یہ بصیرت کے ساتھ اس کے ذریعہ فلسفہ کارد کرسکے گا، تیز علامہ شمیری نے دوران سبق کی بارطلبہ سے فرمایا :

پہلے زمانہ میں ہمارے اسلاف نے قدیم فلفہ پڑھ کراس کارد کیا تھا ؛ کیوں کہ اس وقت وہی رائج تھا ؛ لیکن آج کل قدیم فلفہ کی جگہ جدید فلفہ نے لے لی ہے؛ اس لئے جدید فلفہ ضرور پڑھنا جا ہے ؛ تا کہ ان فتوں کا مقابلہ کیا جائے ۔(۱)

چنانچەمفتی شفیع صاحب نے قدیم فلسفه کی بھی تمام متداول کتابیں پڑھیں اور جدید فلسفه کی بھی مشہور کتاب "الفلسفة العربية" 'خودعلامه مشمیریؓ ہے بڑھی۔

فراغت وتدريس

شعبان ہے ۱۳۳ ہے میں دارالعلوم دیوبند ہے آپ کی فراغت ہوئی اور مہتم صاحب نے آپ کودارالعلوم ہی ہیں تدریس کے لئے رکھ لیا ، آپ کاارادہ بلا معاوضہ تدریسی خدمت کا تھا ،

اس لئے آپ نے دین علوم کو کسب معاش کا ذریعہ نہ بنا کرفن خطا بلی ، جلد سازی اور طب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی ؛ چنا نچے بعض کما ہیں آپ کے دئی خط سے شائع ہوئیں اور بعض کما ہیں تو ایس آپ کے پاس ایسی بھی تھیں ، جن کے مصنف بھی آپ ہی تھے ، کما بت بھی آپ ہی کی تھی اور جلد سازی بھی خود ہی کی تھی ، فن طب ہیں 'دنفیسی'' علامہ کشمیری ہے اور 'شرح اسباب'' اور جلد سازی بھی خود ہی کی تھی ، فن طب ہیں 'دنفیسی'' علامہ کشمیری ہے اور 'شرح اسباب'' مولانا تھیم محرصن (برادر شخ البند ) سے پڑھی ، جب تدریس کے ساتھ افقاء کی خدمت بھی آپ کے بہر دی گئی تو کسب معاش کے لئے دوسر ہے کا موں کی فرصت نہیں مل کی اور آپ کا بلا معاوضہ تدریسی خدمت کا خواب زیادہ دنوں شرمند و ممل ثبیں رہ سکا ، اس وقت آپ کا وظیفہ علی خواب زیادہ دنوں شرمند و ممل اور بیے ہوسکا تھا ، حالاں کہ گئی اداروں پائے روبیہ ماہانہ تھا اور اخیر زمانہ تک آپ کا مشاہرہ ۱۵۵ روبیہ ہوسکا تھا ، حالاں کہ گئی اداروں پائے روبیہ ماہانہ تھا اور اخیر زمانہ تک آپ کا مشاہرہ ۱۵۵ روبیہ ہوسکا تھا ، حالاں کہ گئی اداروں پائے کے روبیہ ماہانہ تھا اور اخیر زمانہ تک آپ کا مشاہرہ ۱۵۵ روبیہ ہوسکا تھا ، حالاں کہ گئی اداروں

<sup>(</sup>١) تاريخ وارالعلوم ويوبند:٢ر٥٥

ہے بوی بوی تخواہوں کی پلیکشی ہوئی اور مدرسہ حالیہ کلکتہ سے سات سوررو پے تخواہ کی بار ہار پلیکش کی مجرآ پ نے ہر حال میں دارالعلوم کی خدمت کوتر جے دی۔

وارالعلوم میں علیا تک تقریباتهام فون کی کتابیں پڑھانے کا موقع طاءتا ہم سنن الی داؤد
اور مقامات حربری کا سبق خصوصیت کے ساتھ بہت مشہور ومقبول تھا۔ ۱۳۲۹ھ میں آپ کو
دارالا قیاء کا صدرمفتی بنایا محیا ۱۳۱۲ء میں آپ تحریک پاکستان میں آ زادانہ حصہ لینے کی وجہ
سے دارالعلوم ہے مستعفی ہو محے اور ۲۰ رجمادی الاخری کا ۱۳۱۷ھ، کیم مکی ۱۹۲۸ء کومولا ناشبیراحمہ
عثاثی کی دعوت پر'' دستور اسلامی'' کی ترتیب کے لئے پاکستان نشقل ہو محے بشوال ، کے ساتھ

### ا فمّاء کی خدمت اور آپ کافقهی مقام

آپمفتی عزیز الرحمٰن عثانی کے خصوصی شاگرداور تربیت یا فتہ سنے مفتی صاحب کوآپ

پر بروافخر اوراع تا دھا؛ چنانچ آپ کی تدریس کے آغاز ہی سے آپ کے استاذ بعض استفتاء آپ

کے حوالہ کردیتے سنے اور جب ۱۳۲۳ ہے میں مفتی عزیز الرحمٰن دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے تو چند
سال مولا ناریاض الدین وغیر و مختف علاء سے افتاء کی خدمت متعلق رہی ، پھر ۱۳۳۹ ہے مفتی شفتے صاحب کودار الافتاء میں صدر مفتی کے جلیل انقدر منصب پر فائز کیا گیا اور ۱۳۱۲ ہے کہ آپ نے اس عہد و پر فائز رہ کر تقریباً جا ایس ہزار فتا و کی تحریب کے۔

۵رر بیج الاول ۱۳۲۷ ہے دارالعلوم سے مستعلی ہو گئے ؛ لیکن عوام دخواص کے رجوع اورا ہے ہیرومر شد حضرت مولا ٹا اشرف علی تھا نوگ کی ہدایت کی بنا پرا فقاء کا سلسلہ جاری رکھا ، تا ہم ۱۳۲۲ ہو سے اسسالہ جاری اور کھا ، تا ہم ۱۳۲۲ ہو سے اسسالہ کی نوسالوں میں جوفقاوئی آپ کے مہر بارقلم سے لکے ، انمیں محفوظ نہیں کیا جاسکا ، پھرا ۱۳۵۷ ہے ( با ۱۹۵۲ ء ) میں آپ نے دارالعلوم کرا چی ( پاکستان ) کے شعبۂ افقاء سے ۱۹۵۹ ء تک جوفقاوئی لکھے ان کی نقل محفوظ کی گئی ، جن کی تعد ادستر ہزار نوسو بارہ شعبۂ افقاء سے ۱۹۵۹ ء تک جوفقاوئی لکھے ان کی نقل محفوظ کی گئی ، جن کی تعد ادستر ہزار نوسو بارہ سے ان کے علاوہ مقد مات کے فیلے اور زبانی فتوں کی تعداد بے شار ہے۔

آپ نے جدید مسائل کو اجتماعی آراء سے طل کرنے کے لئے ایک مجلس ہمی دو مجلس تحقیق مسائل حاضرہ "کے نام سے قائم کی تھی ،جس میں علامہ یوسف بنوری ،مفتی رشید احمد (مہتم اشرف المدارس ناظم آباد، پاکستان) اور دار العلوم کراچی اور شہر کے خاص خاص اساتذہ شریک ہوتے تھے اور نوچیش آمدہ مسائل کی اجتماعی طور پر تحقیق کی جاتی تھی۔

کہاجاسکتاہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں ہیں سب سے نمایاں اور سب سے فالب پہلو، جس کانسلس بھی ختم نہیں ہوا، وہ'' فدمت افراء'' ہی ہے، چنا نچ فراغت کے فوری بعد سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک آپ نے اپنے کواس کام ہیں معروف رکھا، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا سب سے آخری کام بھی'' فوگ نویس'' بی کا کام تھا، چنا نچ اپنی وفات سے صرف چند تھے قبل بھی آپ نے ایک استفتاء کا جواب کھوایا تھا۔

آب کے نقبی مقام کا اعدازہ آپ کے فآوئی کو دیکھ کر بخو بی لگایا جاسکتا ہے، نیز عوام دفواص کا آپ کی طرف رُجوع اور اکا برعلاء کا آپ پراعتاد بھی فقہ وفاوئی میں آپ کے عالی مقام کا پیتہ ویتے ہیں، چنا نچہ مفتی اعظم ہند مفتی عزیز الرحمٰن ، محدث عصر علامہ انور شاہ شمیری اور حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوئی تو آپ پراعتا دکرتے ہی تھے، یہاں مصر کے معروف عالم اور محقق علامہ زاہد الکور ہی کے ایک خط کا اقتباس نقل کیا جاتا ہے، جس سے ہندو پاک کے علاوہ عالم اسلام میں آپ کی شہرت و مقبولیت اور آپ کے فقہی مقام کا اندازہ لگا تا آسان ہوگا، علامہ کور ٹی آپ کے ایک خط کے جواب میں (جس میں آپ نے کسی مسلمی شخصی کے بعد علامہ کور ٹی گی رائے ما تکی تھی کے بعد علامہ کور ٹی کی رائے ما تکی تھی کے کی ۔

..... جہاں تک استفتاء کا تعلق ہے تو فتویٰ کے ماہر اور محقق تو آپ خود ہیں اور اس سلسلہ میں آپ کے طویل تجربے نے آپ کواس مقام تک پہنچا دیا ہے، جو سیح معنی میں '' فقیہ النفس'' کا مقام ہے اور آپ نے اپنے مکتوب میں جو نکات اُٹھا کے ہیں وہ نہایت وقیع ہیں ..... میں فتویٰ پر دستخط کرنے کی جرائت نہیں کروں گا ؛ کیوں کہ یہ آپ کی فقہی مہارت کے آگے ایک جمارت کے مترادف ہوگا۔(۱)

علامہ کوڑی کا آپ کو' نقیہ النفس' کہنا بالکل بجا اور درست تھا ؛ چنانچہ کی باراس کا مشاہرہ ہوتا تھا کہ کس مسئلہ میں فقہ کی بعض عبارتیں اور علاء کی آراء ایک طرف ہیں اور مفتی مساحب کادل اس کو تیول نہیں کررہاہے، چنانچہ جب مزید تحقیق کی جاتی تو آپ بی کی رائے سمج اور اُصول اسلام سے قریب تر ہوتی تھی بجل تحقیق مسائل حاضرہ میں اس قتم کے واقعات بارہا پیش آتے تھے، بی وجہ ہے کہ آپ کوعوام وخواص '' مفتی اعظم پاکستان' کے لقب سے یاد کرتے تھے، جس کے واقعی آپ کوعوام وخواص '' مفتی اعظم پاکستان' کے لقب سے یاد

امتيازات وخصوصيات

فقہ وفقاویٰ سے مسلک دوسرے علماء کے درمیان آپ کوئی پہلوؤں سے اُمنیاز حاصل تھا اور کئی اعتبار سے آپ کی ذمہ داریاں بردھی ہوئی تھیں ،مثلاً:

ا- نی ایجادات: آپ کے زمانہ میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسی ایسی نئی
 ایجادات آگئیں جو آپ ہے پہلے ہیں تھیں اور ان کے بارے میں فقہی جزئیات بھی خاموش تھیں ؛ اس لئے آپ نے بڑی محنت اور دفت نظر سے ان مسائل کو طل فرمایا۔

۲- دارالعلوم کی مرکزیت: آپ کے زمانہ میں دوسرے مغتیان بھی تھے، گران کے فقاوگی کا وہ اثر نہیں تھا، جو آپ کے فقاور اس کی وجہ دارالعلوم دیو بند کی مرکزیت تھی ؛ چنانچاس مرکزیت کے احساس کی وجہ سے آپ بڑی ذمہ داری سے اور خوب سوچ سمجھ کرکسی استختاء کا جواب لکھتے تھے۔

س- غیرمسلم حکومت: آپ سے پہلے کے علاء نے کسی قدرمسلم حکومت کو پایا تھا،جس

<sup>(</sup>۱) و یکھئے:سہ ای گراسلای (بستی )معاصر فقداسا ہی نمبر: ۱۷۹

میں نہ غیر اسلامی معاملات کی تروت کے زیادہ تھی اور نہ اسلامی احکام پر سی طرح کی رکاوٹ، جب کہ آپ کے ذمانہ میں انگریزوں کا غلبہ بڑھ کیا تھا اور مظالم کے طوفان امنڈ پڑے تھے، ایسے وقت میں سمی بھی فتو کی کی غلط تشریح و تو منے کر کے علماء کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی اور انھیں اپنے عماب کا شکار بھی بنایا جاتا تھا؛ اس لئے بڑی احتیا طاور بڑے فوروخوش کے بعد ججے تے الفاظ کے ساتھ آپ کو جوابات لکھنے پڑتے تھے۔

۳- اکابر کے فاوئی کی کم یا بی: آپ ہے پہلے والوں کو صلاحیت مندا ساتذہ اور علاء کی بڑی تعداد میسر تھی ، جن ہے رُجوع ہو کر کسی مسئلہ کا جواب دینا آسان تھا اور آپ کے بعد کے علاء کے سائل پردی گئیں اکابر کی آراء اور ان کے فاوئی موجود تھے ؛ جب کہ آپ کی زندگی کے بڑے جے جس ایسے اکابر علاء بھی نہیں تھے ، جن ہے آپ رُجوع ہوتے اور نا کابر کا قاوئی مرتب تھے جن سے رہنمائی لی جاسکتی تھی۔

۵- سائل کی تحقیق: آپ کی ایک ایم تصوصیت بیتی کدیمو اعلاء انھیں سائل کے جوابات لکھتے ہیں جوان سے بوجھے گئے ہوں ؛ لیکن آپ نے ان کے علاوہ اس وقت اُمت کو جوسائل پیش آسکتے تقے اور جن مسائل ہیں اُمت کی رہنمائی کی ضرورت تھی ، بغیر بوجھے بھی آپ نے ان مسائل کی بوری تحقیق فرمائی اور قرآن وحدیث اور اُمول اسلام کی روثنی میں اُمت کی رہنمائی فرمائی ۔ اُمت کی رہنمائی فرمائی۔

فاوی نولی میں آپ کا جو منج اور طریقته کارتھا ،اے درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتاہے:

ا- سب بہلے آپ یدد کھتے تھے کہ استفتاء جواب دینے کے لائق ہے یانہیں ؛
کوں کہ بدا اوقات فتوی حاصل کرنے کا مقعد عمل کرنا یا علم عمل اضافہ کرنانہیں ؛ بلکہ خالف کو ذیر کرنا یا فتنہ بدا کرنا ہوتا ہے ؛ اس لئے آپ ایسے استفتاء کا جواب نہیں لکھتے تھے ؛ بلکہ تعبیحت کردیا کرتے تھے ؛ چنا نچ ایک میا حب کا استفتاء آیا کہ فلان امام میا حب فلاں قلاں آ داب کا خیال نہیں رکھتے ، کیا آئھیں ایسا کرنا چاہئے ؟ تو آپ نے جواب لکھا کہ " بیروال تو خودامام خیال نہیں رکھتے ، کیا آئھیں ایسا کرنا چاہئے ؟ تو آپ نے جواب لکھا کہ " بیروال تو خودامام

صاحب کے یو چھنے کا ہے، انھیں کہتے کہ وہ تحریر آیاز بانی معلوم کرلیں''۔

۲- نظریاتی (غیرملی) سوالات کی آپ دوصلفکنی کیا کرتے ہے، چنانچ آپ سے پوچھا گیا:" بزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں"؟ -- آپ نے جواب دیا:" بزید سے پہلے اپی مغفرت کی فکر کرنی جائے"۔

۳- فآدی لکھتے وقت آپ اس پہلو ہے بھی بہت غور کرتے تھے کہ اس جواب کا نتیجہ ا کیا ہوگا ، مثلاً کوئی مباح چیز ہے ، مگر اس سلسلہ میں کھلی جھوٹ دینے ہے معصیت تک کینچنے کا اندیشہ ہے ، ایسے وقت میں فتو کا کے بجائے مشور ولکھا کرتے تھے کہ بیٹل مناسب نہیں ہے ، یا اس سے گریز کرنا جاہئے۔

۳۰ نوکی کی عبارت میں آپ نعبی اصطلاحات ہے بہت گریز کرتے تھے اور ایسا کھنے تھے کہ نقہ کی شوکت اور فعبی باریکیاں بھی برقر ارر بین اور عام لوگوں کے لئے بھمنا بھی آسان ہو، مثلاً ترکہ کے مسئلہ میں عموماً علاء جواب اس طرح کھتے ہیں: "مرحوم کا جملہ ترکہ بعد نقتہ یم حقق متعقد معلی الارث حسب ذیل طریقتہ پرتقتیم ہوگا ..... " — اب جو خف "حقوق متعقد معلی الارث " ہے واقف بی نہ ہوں اور دین ہے اس بے اعتمالی کے دور میں آخیں اس کا مطلب بتانے والا بھی کوئی نہ ہوتو وہ ترکہ س طرح تقتیم کریں گے؟ اس لئے آپ ورا شت کے مسئلہ میں جواب اس طرح کھتے ہیں :

صورت مسئولہ میں مرحوم نے جو پچھ نفتری ، زیور ، جائیداد ،
یا چھوٹا بڑا سامان چھوڑا ہو ، اس میں سے پہلے مرحوم کی جمیئر
وکھین کے متوسط اخراجات نکالیں جائیں، پھراگر مرحوم کے ذمہ
قرض ہوتو وہ اداکیا جائے اور بیوی کا مہراگر ابھی ادائییں ہوا ہوتو
وہ بھی دین میں شامل ہے ، اس کو اداکیا جائے ، پھراگر مرحوم نے
کوئی جائز وصیت کی غیر وارث کے جن میں کی ہوتو ارساکی حد
کوئی جائز وصیت کی غیر وارث کے جن میں کی ہوتو ارساکی حد
کا ، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا ، اس کے بعد جوتر کہ بیچ

www.besturdubooks.net

#### اسے حسب و بل تغصیل کے مطابق تقسیم کیا جائے گا ....۔

۵- کسی مسئلہ کا جواب مفصل و مدلل لکھنا ہوتو آپ تمہیداور دلائل کے ساتھ فتو کانہیں کسیج تنے ؛ بلکہ پہلے اصل مسئلہ کا مختمر اور ساوہ تھم کسے تنے ؛ تا کہ طالب کا مقصد پہلے تی جملہ سے پورا ہوجائے اور ایبا اختلاط نہ ہوکہ عام آ دی کے لئے مسئلہ جمنا مشکل ہوجائے ،اس کے بعد دلائل و فیرہ کی تفصیل کستے تنے ؛ تا کہ علما ء اور دلائل معلوم کرنے والوں کو بعیرت حاصل ہوسکے۔

۲- اگرسوال کرنے والے نے گذید کرے مفصل استختاء لکھا ہواوراس میں کچھزا کد باتیں بھی آئی ہوں ، جن سے تھم پرکوئی اثر نہ پڑتا ہوتو آپ پہلے ان سوالات کا تجزید کرکے انھیں نمبر وار لکھتے تھے، پھران کے جوابات بھی نمبر وارتح ریفر ماتے تھے۔

2- کی مئلہ کی طرف آپ کے ول کامیلان ہوتا اور اکابرے اسلمہ میں واضح رائے نہیں لمتی تو آپ ' تفرد' افتیار کرنے اور اپنی الگ رائے لکھنے ہے بہت کریز کرتے تھے اور اس ہے آپ کو تخت نفرت تھی ؛ چنانچ ایسے سوالات کو مؤخر کردیتے تھے اور کافی تلاش وجبتو کے بعد جب اکابر کی تائید حاصل ہوجاتی تب آپ اس کا جواب لکھتے تھے ؛ تا کہ الگ الگ لوگوں کی آراء کی وجہ ہے اُمت اختیار کا شکار نہ ہو۔

#### آپ کے مخصوص اساتذہ و تلاندہ

آپ نے علامہ انور شاہ کشمیری ،مفتی عزیز الرحلٰ عثاقی ،مولا ناشبیراحم عثاقی ،مولانا امغرسین دیو بندی ،مولانا اعز ازعلی امروہوی ،مولانا محمد احمد صاحب (مہتم دارالحلوم دیو بند) اورعلامہ ایراہیم بلیاری سے خصوصی استفادہ کیا۔

آپ ہے جن لوگوں نے شرف تمذر عاصل کیا ،ان کی تعدادتو تقریباً جس بزار (۲۰۰۰۰)
ہے، جو مختف مکوں اور مختف میدانوں میں خدمات انجام دے بچکے یا دے دے جی اور اپنے
اپنے ملتوں میں قبلہ و کعبہ کی حیثیت رکھتے ہیں ، تاہم ان شاگردوں میں آپ کفرز عمار جمند ،

عالم اسلام کی مشہور شخصیت ، مولان محر تقی عثانی (سابق چیف جسٹس مملکت پاکستان) خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور علامه اقبال نے توب بیٹے کے تعلق سے یہ اتھا کہ:

باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر از بر ہو

پر پر قابل میراہ پید کیوں کر ہو

لیکن مولانا محر تقی عثانی جیسے فرز ندکود کھنے کے بعد یہ شعراس طرح پڑھنے کو گیا جاتا

ج کہ :

باپ کے علم کا بیٹا بھی محافظ ہو اگر پھر پہر کیوں نہ بے قابل میراث پدر

عهد \_\_اورمناصب

آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی اور دارالعلوم کراچی کے بانی و مہتم تھ، قیام

پاکستان کے بعداسلای دستور کی ترتیب کے لئے حکومت کی طرف سے علامہ شبیراحم حثانی کی

مریرای بین "نعلیمات اسلامی بورڈ" قائم کیا گیا تھا ، آپ اس بورڈ کے بھی اہم رکن تھے

اور بی آپ کے پاکستان خفل ہونے کا اصل سبب بناتھا" تعلیمات اسلامی بورڈ" تو نے دستور

کی ترتیب کے لئے قائم ہوا تھا ، اس کے علاوہ پاکستان کے موجودہ قانون کو اسلامی سانچہ بیل

ڈھالنے کے لئے قائم ہوا تھا ، اس کے علاوہ پاکستان کے موجودہ قانون کو اسلامی سانچہ بیل

ڈھالنے کے لئے ۱۹۵۰ء بیل" لا محبیث" قائم کی گئی ، اس کی ذمہ داری بھی آپ کے مرآئی ،

حکومت پاکستان نے ذکو قاکا اجھا کی نظام قائم کرنے کے لئے" ذکو قائمین" قائم کی تو اس کا

موست پاکستان نے ذکو قاکا اجھا کی نظام قائم کرنے ہے ہو ہو جھا کو ہم تھا کہ ہم تھا کہ بھا گیا ، ۳ مرشوال ۳ ساتا ہے ۔ آپ کو ہم جھا کو ہم جھا کو ہم جھا کو ہم تھی تھا ہے گیا گیا۔

کے تام سے درس قرآن کے لئے متعین کیا گیا۔

س د فات اورعلمی سر ماییه

آپ کی وفات دی اور گیار وشوال ۱۳۹۷ ه کی درمیانی شب یس کرا چی (پاکستان) یس مولی ،آپ کے علمی اور قلمی سر مایول بی سب سے اہم اور حبرک سر ماید ۸رجلدوں میں www.besturdubobks.net قرآن جیدی مفصل اُردوتفیر" معارف القرآن" ہے، جوعوام وخواص کے لئے کیاں مفید اور مقبول ہے، اس کے بعد آپ کے گہر بارقلم سے نکلے ہوئے تقریباً ڈیڈھلا کھ فاوی ہیں، جن میں ہے ایک حصہ" امداد المفتین "کے تام سے شائع ہوا ہے،" امداد المفتین "دار العلوم دیوبند میں ہے ایک حصہ "امداد المفتین "دار العلوم دیوبند میں آپ کے تکھے مجئے فاوی کے سولہ رجٹروں میں سے صرف ایک رجٹر کا بعض حصہ ہے، (۱) ان کے علاوہ آپ کی باضا بطہ تصانیف ڈیڈھ سوسے زائد ہیں، ذیل میں آپ کی چند مشہور تفنیفات کا ذکر کیا جاتا ہے:

ا- جوابرالفقہ (۲رجلدیں): سیآپ کے چوالیس فقہی رسائل اُ مجموعہ۔
۲- احکام القرآن: سے عیم الامت حضرت مولا نااٹرف علی تھانوی کے حکم پرادران کی مجرانی میں کی علاء نے مل کراس کام کو کیا ہے، اس میں مفتی شفیع صاحب نے پانچویں اورچھٹی منزل کا کام کیا ہے، جس کی اشاعت ''احکام القرآن للتھانوی'' کے نام سے ہوئی ، یہ کتاب مربی نقبی ترتیب پرکھی می اورقرآن مجیدے فی مسلک کے دلائل کوواضح کیا گیا۔
۶مر بی زبان میں فقبی ترتیب پرکھی می اورقرآن مجیدے فی مسلک کے دلائل کوواضح کیا گیا۔
۳۱- آلات جدیدہ کے شرق احکام: ساس کتاب میں ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، انجشن ، ایکسرے ، ہوائی جہاز ، لاؤڈ اسپیکر، فوٹو گرائی ، سنیما اورفلم ، خون کا عطیہ اوراعضاء کی پوند کاری وغیرہ سے متعلق احکام شرعیہ بیان کئے گئے ہیں۔

۳- اسلام کانظام زری: -- یه گآب ہندوستان کی زمین کے عشری یا خراجی ہونے
کے بارے میں ہے، ہندوستان میں زمین کے عشری یا خراجی ہونے کا فیصلہ انتہائی دشوارتھا ؟
کیوں کہ یہاں مختلف اوقات میں مختلف بادشاہوں کے ذریعہ فتو حات ہوئیں اور سمحوں نے
زمین کے معاملہ میں اپناالگ الگ روبیہ اختیار کیا ،اس لئے فقہی اعتبارے ساری زمینوں پر
کیمال حکم لگانا انتہائی مشکل تھا ؛ لہذا آپ نے اس کی تحقیق کے لئے مختلف فتو حات کی تاریخ ،
فتو حات کی نوعیت اور فات کے کا زمین کے ساتھ معاملہ وغیرہ کی تحقیق کے بعد بیہ کتاب تصنیف
فتو حات کی نوعیت اور فات کے کا زمین کے صورت وال میں ایک انقلاب پیدا ہوگیا ،متروکہ
فرمائی ، پھر جب تقسیم ہند کے بعد زمین کی صورت وال میں ایک انقلاب پیدا ہوگیا ،متروکہ

<sup>(</sup>۱) \_ ويكفئ مقدمه امداد العفتيين: ١٨٢١، كواله: ما تزود اوس عربية ٢٩٣٠)

اراضی پرنے مالکوں کے قبضے ہوئے اور دونوں ملکوں کے درمیان جائیدادوں کے سلسلہ میں انے معاہدے علی میں آئے تو پھر آپ نے ان معاہدوں کوسا منے رکھتے ہوئے از سر نوجھیں فرمائی اور شری اُصول کواس پر منطبق فرمایا، اس طرح بوی محنت کے بعدیہ کتاب مرتب ہوئی۔

۵- فتوح البند: — نظام زری کی تحقیق کے دوران آپ نے جوفتو حات کی تاریخ پڑھی، ای کوآپ نے جوفتو حات کی تاریخ پڑھی مای کوآپ نے جوفتو حات کی تاریخ پڑھی ماری کوآپ نے جوفتو حات کی تاریخ پڑھی مای کوآپ نے جوفتو حات کی تاریخ پڑھی مای کوآپ نے جوفتو حات کی تاریخ پڑھی مای کوآپ نے تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی مای کوآپ کی تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی کو تاریخ پڑھی کو تاریخ پڑھی کو تاریخ پڑھی کو تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی کو تاریخ پڑھی کو تاریخ پڑھی کی تاریخ پڑھی کو تاریخ پڑھی کی جوئی تاریخ پڑھی کی تاریخ پ

۲- اوزان شرعیہ: -- نقد ش جواوزان، پیانے، د، اوقیہ، طل اور صاع وغیر و کاذکر
آتا ہے، وہ پیانے چوں کہ اس وقت موجود ہیں ہیں؛ اس لئے موجود و اوزان میں ان کو خفل کرنا
مروری تھا؛ کیوں کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے علاء سے بھی چوک ہوجاتی تھی؛
اس لئے آپ نے با ضابطہ جنگلوں اور کھیتوں میں جاکرا ہے ہاتھوں سے اصلی اور متوسلا 'رتی ''
تو ڈکرای طرح ' جو' وغیرہ لے کران کے ذریعہ وزن مقرر کیا، اس طرح یہ کتاب اگر چو تقرب ہے۔
بگر بعد کے علاء کے لئے بڑی مفیداور ' برقامت کہتر ، بہتر ''کی مصدات ہے۔

2- ختم نبوت کال: — اس موضوع پر بیسب سے زیادہ مفعل کتاب ہے، جس میں قرآن مجید کی سوسے زائد آیات، دوسودس احادیث ادر سینکر وں اقوال وآثار محابہ سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور کسی اور کی نبوت کا ناممکن ہونا بیان کیا گیا ہے، نیز قادیا نعول کے ایش کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ کا اور دانشیں جوابات بھی دیے گئے ہیں۔

۸- کشکول: -- بیآپ کے مختلف فقہی، تاریخی اورا ملاحی مضایان کا مجموعہ ہے، نیز
 اس کے آخریس آپ کے اُردو، فاری کے اشعار اور قصائد مجمی شامل ہیں۔

ان کے علاوہ اسلام کا نظام تعتبیم دولت ، رفیق سفر مع احکام سفراحکام الج ، قرآن میں نظام زکوۃ ، بیمداور انشورنس کی شری حیثیت ، پراویڈٹ فنڈ پرزکوۃ ، احکام القمار ، تصویر کے شری احکام ، رویت ہلال کے شری احکام ، احکام وعام اور اسلامی ذبیحہ جیسی تصانیف بھی آپ کے تقمی شاہکار ہیں۔

### مفتی محرمیاں دیوبندی ّ

ىن ولا د**ت**اور تعليم

مفتی میر میاں صاحب کی ولادت ۱۲ ار جب ۱۳۳۱ ه مطابق ۱۹۰ کود یوبند میں ہوئی، آپ کے والد کا نام سید منظور محر (عرف اجھے میاں) تھا، آپ کی ابتدائی تعلیم کھر بی میں ہوئی، آپ کی نانی جان نے آپ کی ہم اللہ کرائی، آپ کے والد صاحب محکمہ نہر میں ملازم تھے، جب ان کا تبادلہ بلند شہر ہے'' ٹیڈ چیڑو'' منظفر محر ہوا تو آپ کو وہاں کے کمتب میں وافل کردیا گیا، پھر والد صاحب کا قصبہ'' ببونہ' تبادلہ ہوا تو وہاں آپ کو فاری کی تعلیم کے لئے خلیل احمد نامی محفق کے حوالہ کیا گیا۔

۱۹۱۲ء من آپ نے دارالعلوم دیوبند کے درجہ فاری میں داخلہ لیا اور ۱۹۲۵ء مطابق سیس ۱۹۲۱ء مطابق سیس ۱۹۲۱ء مطابق سیس ۱۳۲۱ء میں آپ کی فراغت ہوئی ، دارالعلوم میں محدث کبیر علامہ انورشاہ کشمیری ، علامہ شبیر احد عثاقی ، مفتی عزیز الرحل عثائی ، شیخ الا دب مولا تا اعزاز علی ، مولا تا اصغر حسین دیوبندی اور مولا نا غلام رسول ہزاروی وغیرہم جیسے اساطین فضل و کمال سے آپ نے کسبونیش کیا۔

تدريئ خدمات

ز فراغت کے بعدعلامہ آنورشاہ تھیری کے تھم اور شخ الا دب مولا ناامزاز مل کے مصورہ ے آپ مدرسہ عالیہ کلکتہ کی شاخ مدرسہ حنفیہ آرہ شاہ آباد ہیں تقرریس کے لئے مقررہوئے ، بگر چوں کہ اس مدرسہ کوسر کاری ایڈ لئی تھی اور بہار ہو نیورٹی کے درجات فاضل وغیرہ کی تیاری بھی یہاں کرائی جاتی تھی اور یہ دولوں ہا تیں وارالعلوم د ہو بند کے اُمول کے خلاف تھیں ، اس لئے وہاں آپ کی طبیعت نیس گئی ، شوال سے ۱۳۲۷ھ مارچ ۱۹۲۸ء میں مدرسہ شاہی مراد آباد میں آپ تقرری کی توثیق ہوئی، تدریس پر مامور ہوئے اور ۱۹۲۸ر کیج ال اُن ۱۳۲۸ھ کی مجلس شور کی میں تقرری کی توثیق ہوئی، یہاں تقریبا ۱۹۲۸ سال آپ نے خدمات انجام دیں ، اس دوران مختف علوم وفنون کی کی ہیں، عمال تقریباً ۱۹۲۸ مریکی دغیرہ آپ کے ذیروری رہیں۔

سياى سركرميان اورجعية علماء مندسه والبنتكي

درس و قرای می و با پڑا، جمعیة علاء مندے آپ کی گہری وابنتگی تھی ؛ چنا نچدایک مرتبہ متعدد بار آپ کوجیل بھی جانا پڑا، جمعیة علاء مندے آپ کی گہری وابنتگی تھی ؛ چنا نچدایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد فی علید الرحمہ کی فرمائش پر ۱۹۳۵ء بیس آپ نے مدرسہ چیداہ کی رخصت کی اور دیلی تشریف لے گئے ، گمر چول کہ درس و قدریس ترک کرنا گوارانہیں تھا، اس لئے چیداہ بعد پھر مدرسہ شامی واپس ہو گئے ، تا ہم ۱۹۲۷ء کے ہنگامہ کے بعد آپ کی طبیعت کی خدمت کوآپ نے ترقیح دی؛ چنا نچاس ہنگامہ فرخ بدلا اور درس و قدریس کے مقابلہ جمعیت کی خدمت کوآپ نے ترقیح دی؛ چنا نچاس ہنگامہ میں موقع نکال کرآپ دیلی پنچ تو مجا ہدمت مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی کے ساتھ و ہیں رہ گئے ، علی موقع نکال کرآپ دیلی پنچ تو مجا ہدمت کو دیا ، پھر مدرسہ کی مجلس شوری کے رکن بنا دیے گئے ، اور مدرسہ شامی کا اعز ازی مہتم مینا یا محدود اور مہتم مینا یا ورتا حیات (۱۳۹۵ھ کی اورتا حیات (۱۳۹۵ھ) آپ وہال کے صدراور مہتم رہے۔

مررسهامينيدد بلي ميس

ایک طویل مرمه تک درس و تدریس سے انعطاع کے بعد ۱۹۲۲ء میں مرسدامینیددلی

www.besturdubooks.net

میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے اور تاحیات (تیرہ سال) یہاں بخاری کا درس دیتے رہے، درس بخاری کے ساتھ یہاں افقاء کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپر دھی۔

### جعیة کے پلیٹ فارم سے آپ کی ملی خدمات

19۲۹ء میں جمعیۃ علماء شہر مراد آباد کی جلس منتظمہ کے اجلاس میں آپ کوشہر مراد آباد کا نائب ناظم منتخب کیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد ناظم اعلیٰ بنادیا گیا ،اس وقت جمعیۃ علماء صوبہ آگر و کا ناظم مقرر کیا گیا اور مولانا کی نظامت تبلیغ بھی آپ بی کے سپر دتھی ، پھر جمعیۃ علماء صوبہ آگر ہ کا ناظم مقرر کیا گیا اور مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی کی وفات (۱۹۲۲ء) کے بعد آپ کو جمعیۃ علماء ہند کا ناظم عموی منتخب کیا گیا اسعد مدتی کی طرف منتقل کردی گئی بلیکن جمعیۃ ہے آپ کے دشتہ میں کوئی کی نہیں آئی۔(۱)

جعیۃ علاء کے پلیٹ فارم ہے آپ نے تختف کی اور سیاسی فد مات انجام دیں ، آپ کو
۱۹۳۲ء – ۱۹۳۲ء اگریزوں کی طرف ہے گرفتار بھی ہونا پڑا، ۱۹۳۷ء کے ہنگاہ کے بعدوہ
علاقے جو سلمانوں کی آبادی ہے خالی ہوکر کمزور ہوگئے تھے، وہاں کے بچے کھچے سلمانوں کو
ارتدادہ بچانے ، وہاں کے دورے کر کے ان کی ڈھارس بندھانے اور وہاں مکا تب قائم
کرنے کے سلسلہ میں بھی آپ کی نمایاں فد مات رہی ہیں ، ۱۹۲۰ء میں جعیۃ نے شرگ
کرنے کے سلسلہ میں بھی آپ کی نمایاں فد مات وہی ہیں ، ۱۹۲۰ء میں جعیۃ نے شرگ
بخابتوں کا نظام جاری کیا تو اس کا ضابطہ عمل ، افقیارات وفرائض اورادکام آپ بی نے تیار
کئے، نئے سائل کے لیے آپ بی کی تحریک پر جعیۃ نے ''مباحث فقہیہ'' کا شعبہ قائم
کیا اور آپ بی کواس کا در بھی بنایا گیا ، جعیۃ علاء کی دستاویز اور اس کی تاریخ بھی آپ بی کے
کیا اور آپ بی کواس کا در بھی بنایا گیا ، جعیۃ علاء کی دستاویز اور اس کی تاریخ بھی آپ بی کے
تقام ہے محفوظ ہوئی ، ای لئے کہا جا تا ہے کہ ''مولانا حضول انا حم سعیدصا حب آپ کو جعیۃ علاء کا
"ذوالوں معری'' کہا کرتے تھے۔
"ذوالوں معری'' کہا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) منت روز و (الجمعية "نئي ديلي: ١٠١٠ اكابر جعية علما ونمبر ، نومبر ١٠٠٨ و

### آپ کی فقهی خد مات اور مباحث فقهید کا قیام

لی اور سیای خدمات کے علاوہ فقہ اور تاریخ ش بھی آپ کی نمایاں خدمات ہیں ؟
چنانچہ درسہ شاہی میں جہاں ہوا بیا نجرین کا سیق مستقل آپ سے متعلق رہا ، وہیں ۱۳۵۸ھ میں وہاں کے دارالا فقا می ذمہ داری بھی آپ کے ہردی گئی اور آپ نے نہایت محنت اور دلجم علی وہاں کے ساتھ اس فرون اوگا کے ساتھ اس فرون اوگا کے ساتھ اس فرون اوگا کے ساتھ اس فرین کے ساتھ اس فرین کے دار ہور کھتے ہیں ، گھر ۱۹۲۲ء میں جب رجھ میں درج فرمائے ، (۱) جو علیم علمی وفقہی سرمایی کا درجہ رکھتے ہیں ، گھر ۱۹۲۲ء میں جب مدرسہ امینید دیلی سے مسلک ہوئے تو وہاں بھی تدریس کے ساتھ آپ نے افقاء کی خدمت مدرسہ امینید دیلی سے مسلک ہوئے تو وہاں بھی تدریس کے ساتھ آپ نے مرجع تھے ، جب بہادر شاہ ظفر انجام دی ، جمیع علاء ہند میں اور شاہ ظفر کی قبر کورگون سے دیلی لال قلعہ میں نقل کرنے کا مسئلہ چیش آیا تو حکومت کی طرف سے آپ کی قبر کورگون سے دیلی لال قلعہ میں نقل کرنے کا مسئلہ چیش آیا تو حکومت کی طرف سے آپ کی تی کے پاس استفاء آیا تھا اور آپ بی کی تحریک پر جمعیۃ علاء ہند کی طرف سے ''مباحث و قبہی'' کا قیام عمل میں آیا ، جس کے تمام امور کی انجام دی آپ بی کے ذم تھی ، اس ادارہ کے تحت میں ایس میں تایا ، جس کے تمام امور کی انجام دی آپ بی کے ذم تھی ، اس ادارہ کے تحت ہوں انہ کی میں دو تو تھیں کا کام آپ کے نقی ذوق کے لئے سند کا درجہ رکھ تا ہے۔

### علمی قلمی سرمایی

تدریس وافقاء اور ملی و سیاس خدمات کے ساتھ تھنیف و تالیف کے میدان بل بھی آپ کی نمایاں خدمات ہے۔ کا نمایاں خدمات ہیں ، آپ کی نمایاں خدمات ہیں ، خاص کر تاریخ و تذکرہ پر آپ کی بہت زیادہ تحریب ہیں ، آپ کی تھنیف و تالیف کے بارے بی مولا نامعز الدین قاسمی لکھتے ہیں :

آب بی تقنیفات میں ایک مشاق مصنف اور صاحب تلم ترریر وانشاء میں ایک صاحب طرز اویب محقیق و درایت میں ایک کتدرس نقید اور صاحب بصیرت مؤرخ نظر آتے ہیں ، آپ کا

<sup>(</sup>۱) ماہنامہ''ندائے شائ 'کاخصوص شارہ'' تاریخ شائی نمبر:۵2

شاردارالعلوم ديوبندك كثيراتصانيف فضلاء من موتاب-(١)

اور شیخ الاسلام حضرت مولاناحسین احمد مدنی آپ کی وسعت تالیف اور کثرت تمانیف کی وجہ سے مزاحا آپ کو''حیوانِ کا تب'' کہا کرتے تھے،آپ کی تصانیف کی تعداد موکے قریب ہیں،جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:

۱- علاء ہندکا شاندار ماضی (سمرجلدیں): - یہ کتاب مجددالف ثانی (متونی:
۱۰۳۴ میل ایم ۱۸۵۱ء تک کے جاہدین کے مجاہدانہ کارناموں پر شمل ہے، یہ کتاب
اولا آپ نے ۱۹۳۹ء میں کھی تھی، جے حکومت نے منبط کرلیا اور آپ کو گرفنار کر کے مقدمہ چلایا
تھا، پھردوبارہ آزادی کے بعد ۱۹۵۵ء میں آپ نے از سرنواضافوں کے ساتھا سے ترتیب دیا۔
۲- علاء حق اور ان کے مجاہدانہ کارنا مے (۲رجلدیں): - یہ کتاب "علاء ہندکا
شاندار ماضی" کا تکملہ ہے، جس میں ۱۸۵۷ء سے ۱۹۲۷ء تک کے مجاہدین حریت کے
کارناموں کو بیان کیا گیا ہے۔

۳- جمیة علاء کیا ہے؟ (دو صے): — اس کتاب میں جمیة کی خدمات اوراس کی تجاویز کومرت کیا گیا ہے، تاریخ جمیة میں ریہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

۲- تحریک شخ الہند: — ریہ کتاب انٹریا آفس لندن کی ہی آئی ڈی رپورٹ کی بنیاد پر

ترتیب دی گئی ہے، جس کی رسم اجراء ۵رجولائی ۱۹۷۵ء کوصدر جمہوریہ ہند فخر الدین علی اخمہ
مرحوم نے کی تھی، اس کتاب میں 'ریشی رومال تحریک'' کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔

۵- اسران مالٹا: -- اس كتاب ميں شيخ البند، شيخ الاسلام ، عليم نفرت حسين ، مولانا وحيداحداور مولانا عزير كل كے حالات لكھے ميكے ہيں -

۲- مشکلوۃ الآ ٹار: -- اس کتاب میں بڑی خوبی کے ساتھ احادیث جمع کی گئی ہیں ،
 دارالعلوم دیو بندسمیت بہت ہے درسوں میں یہ کتاب داخل نصاب ہے -

<sup>(</sup>۱) بمنت دوزه الجمعية : ۱۰۱۰؛ كابر جمعية علما ينمبر، تومبر ۲۰۰۸ء

ان کے علاوہ حیات شیخ الاسلام ، مجاہد جلیل (شیخ الاسلام کے حالات پر) مختر تذکرہ فد مات جعیۃ علاء ہند (۱۲ رصے) صالح جمہوریت اور تقییر جمہوریت ، ترک وطن کا شرع تھم ، فد مات جعیۃ علاء ہند (۱۲ رصے) صالح جمہوریت اور تقییر جمہوریت ، ترک وطن کا شرع تھم ، آنے والے انقلاب کی تصویر ، مسئلہ تعلیم اور طریقۃ تعلیم ، سیای اقتصادی مسائل اور اسلام تعلیمات وارشادات ، دین کامل ، اسلام اور انسانیت کی حفاظت وعزت ، عبد ذرین (دوجلدیں) سیرت مبارکہ ، تاریخ اسلام (۱۳ رصے) و تی تعلیم کے رسائل (۱۲ رصے) نور الا صباح (ترجمہ وشرح نور الا بعناح) اور حیات مسلم وغیرہ آپ کے بہترین تعلیم شاہکار ہیں۔

۲ رشوال ۱۳۹۵ ہمطابق ۲۲ راکتو بر ۱۹۷۵ء چہار شنبہ شام ساڑھے چھ ہے آپ کی

**☆ ☆ ☆** 

وفات ہوئی اور دیلی کے گورغریاں میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

## مولانا ثناءاللدامرتسري

سات سال کی عمر میں آپ کے والد کا اور ان کے پچھ بی دنوں کے بعد والدہ کا انتقال ہوگیا ، جس کی وجہ ہے آپ کے بھائی نے آپ کی کفالت کی اور آپ بھائی کی دکان میں رفو گری کرنے گئے ، چودہ سال کی عمر میں آپ نے فاری کی ابتدائی کما بیں مختلف اسا تذہ سے پڑھیں اور عربی کی تعلیم مولا نا احمد اللہ امر تسری ہے حاصل کی ، کتب حدیث آپ نے شخ عبد المنان وزیر آبادی ہے پڑھ کرے ۱۳۰ ھ مطابق ۱۸۸۹ء میں سند حاصل کی ، شخ عبد المنان کی سند وکھا کرمیاں نذیر حسین محدث وہلوی ہے بھی اجازت حاصل کی ، پھر مدر سرمنظا برعلوم سہار نبور محکا اور وہاں ہے بھی سند حاصل کی ، پھر مدر سرمنظا برعلوم سہار نبور کے اور وہاں ہے بھی سند حاصل کی ، پھر مدر سرمنظا برعلوم سہار نبور کے اور وہاں ہے بھی سند حاصل کی ، پھر مدر سرمنظا برعلوم سہار نبور گئے اور وہاں ہے بھی سند حاصل کی ۔ پھر مدر سرمنظا برعلوم سہار نبور

۱۳۰۸ هلی آپ دارالعلوم دیوبند پنجی آپ نے منطق ، تکمت اور اُصول کے علاقو نقد کی بھی کتابیں پڑھیں اور شیخ الہند مولا نامحمود حسن دیوبندی ہے آپ کوشرف کمند حاصل ہوا اور یہاں ہے بھی آپ کوسند عطا کی گئی ، (۱) پھر مدرسہ فیض عام کا نپور میں بھی آپ کی دستار اور یہاں ہے بھی آپ کوسند عطا کی گئی ، (۱) پھر مدرسہ فیض عام کا نپور میں بھی آپ کی دستار بندی ہوئی ، وہاں ہے ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳۱۰ھ میں واپس آئے اور ۱۹۰۲ء میں مولوی فاضل کا امتحان دیا۔

<sup>(</sup>۱) و کیمئے: تاریخ وارا اطلوم و بی بند: ۱۸۸۳

فراغت کے بعد کچودنوں اسکول میں بیچردہ، پھراپ وطن امرتسر میں تھنیف
وتالیف میں مشغول ہو گئے، آپ مسلکا الل صدیث سے؛ چنا نچرآپ نے ایک مطبع "اہل صدیث
پرلیں "کے نام سے قائم فرمایا، پھر۱۹۰۳ء میں ایک ہفت روز واخبار بھی" اہل صدیث "کے نام
سے جاری فرمایا، جو چوالیس سال تک مسلسل نکا رہا؛ گرجولائی ۱۹۲۷ء میں بیا خبار فسادات
اور تقسیم ہنجاب کی نذر ہو گیا، ۱۱۲ راگست ۱۹۲۷ء میں آپ کوڑک وطن کرنا پڑا، پہلے آپ لا ہور
پنجی، پھر کو چرا نوالہ، پھروسط جنوری ۱۹۲۸ء میں آپ سر کود صاتشریف لے گئے، وہاں بھی آپ
کوایک پرلیں الاث ہوگیا، جس کانام" شائی برقی پرلیں" رکھا۔

آپ کی ابتدائی زیمگی مناظروں اور بیسائی پادر ہیں اور آریہ پنڈتوں کی اختلائی تقریروں کی گوئے میں گذری، جس کی وجہ سے آپ میں بھی مناظرہ سے فاصی دلچی پیدا ہوگئی ادر آپ نے مناظرے کے میدان میں خوب حصہ لیا اور اپنی فدا داد مسلاحیت کے ذریعہ بھیشہ کامیاب ہوتے رہے، جس کی بنا پر آپ کو ''شیر پنجاب'' کے نام سے یاد کیا جا تا تھا، فاص کر دد قادیا نیب ہوتے رہے، جس کی بنا پر آپ کو ''شیر پنجاب'' کے نام سے یاد کیا جا تا تھا، فاص کر دد قادیا نیب پر آپ کی فدمات بوری قائل ستائش ہیں، ہے، 19ء میں قادیا نیوں سے آپ کامشہور ''مبللہ'' ہوا تھا، جس میں مرز اغلام احمد قادیا نی نے کہا تھا کہ'' جو جموعا ہوگا وہ سے کی زندگی میں بلاک ہوجائے گا'' سے چنا نچہ ایک سال بعد تی ۱۹۰۹ء میں مرز اغلام احمد ہیشہ میں جتلا ہوکر فوت ہوگیا اور مولا تا ناء اللہ اس کے بعد جالیس سال تک زندہ رہے ، اس جیت کی وجہ سے فوت ہوگیا اور مولا تا ناء اللہ اس کے بعد جالیس سال تک زندہ رہے ، اس جیت کی وجہ سے آپ کو ''فات کے قادیان'' کا فطاب بلا۔

مسلک کے اختلاف کے باوجود اکاہر دیوبندسے آپ کو مجری وابنتی تھی اور اکاہر دیوبندسے آپ کو مجری وابنتی تھی اور اکاہر دیوبند بھی قادیانت کے ردیش آپ کی نمایاں خدمات کی وجہ ہے آپ کو قدر کی نگاہوں ہے دیمجھتے تھے، نیز جمعیۃ علاء بندگی تاسیس میں بھی آپ کا حصد رہا ہے اور تحریک آزادی میں آپ جمعیۃ کے دفتی کاررہے ہیں ،ہمر جمادی الاولی کا ۱۳۱۷ھ مطابق ۱۹۲۵ ماری ۱۹۲۸ء میں سر کودھا میں آپ کی وفات ہوئی ۔

آپ نے مخلف موضوعات پر متعدد کتابیں بھی تصنیف فر ماکین، چنانچہ ، مسئلہ تعلیہ واجتہاد سے متعلق کیارہ کتابیں ، قادیا نیت کے رد میں سولہ کتابیں ، آربیہ ماج کے رد میں ستر و سی اور عیسائیوں کے رد میں پانچ کتابیں تالیف فر ماکیں ، آپ کی چندمشہور تالیفات اس مرح ہیں :

ا- تغیرالقرآن بکلام الرحلن: - بهآپ کی عربی زبان می تصنیف ہے، جس میں آپ نے قرآن کی تغیر قرآن می کی آبات ہے کی ہے۔

٢- يان الفرقان على علم البيان-

٣- تغيير ثالي (أردو)\_

س- تغییر بالرائے بدمقدی رسول: - بینغیر خالفین اسلام کی طرف سے لکمی می اسلام کی طرف سے لکمی می اسلام کی طرف سے لکمی می اسلام اسلام کی اسلام کی طرف سے لکمی می اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلا

۵- حق برکاش: -بیکتاب"سیتارتھ برکاش"کے جواب ملکمی گئے ہے-

**☆ ☆ ☆** 

## مفتى محمود حسن گنگوہی

#### ولادت وسلسلة نسب

مفتی محود سن کنگوی کی ولادت ۹ رجمادی الاخری ۱۳۲۵ ه جعد کی شب کنگوه می بهوئی،

آپ کے والد کانام حاجی خلیل ہے، آپ کا سلسلہ نسب میز باب رسول حضرت ابو یوب انساری
رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، آپ کی تاریخ پیرائش میں ایک عجیب حسن انفاق ہے کہ جس مہید،
جس دن اور جس تاریخ کو حضرت مولا نارشید احمد کنگوہ گی کی وفات بهوئی تھی ، دو مال بعد نمیک ای مہینہ میں ای دن اور ای تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ، جو یقینا ایک نیک فال ہے ؛ اس
لئے کہا جا تا ہے کہ '' آفاب نقہ' (حضرت مولا نارشید احمد کنگوہ گی ) کے جانے کے بعد تھیک ای دن ' ماہتا ب فقہ ' (مفتی محود حس گنگوہ گی ) کی تشریف آوری ہوئی۔
دن ' ماہتا ب فقہ ' (مفتی محود حس گنگوہ گی ) کی تشریف آوری ہوئی۔

### ابتدائى تعليم

مهار نپورش علم الصیغه کی جماعت (عربی دوم) میں داخله لیا اور جلالین (عربی ششم) تک تعلیم ماصل کی ، جلالین اور حماسه مولانا اسعد الله صاحب سے پڑھی ، درمیان میں آپ کی طبیعت دو بارخراب ہوئی ؛ اس لئے تعلیم میں مجھ د قفہ می ہوگیا۔

#### دارالعلوم ديوبندمين داخلها ورفراغت

۱۳۲۸ همی آپ دارالعلوم دیوبند می داخل ہوئے ، ہدایہ ثالث اور بیضا وی حضرت مولانا اعراز علی ہے ، مختلوق : مولانا نبیدس ہے ، شرح عقائد : مولانا ابراہیم صاحب ہے ، ابوداؤد: قاری میاں اصغر سین ہے ، مسلم : مولانا رسول خال صاحب ہے اور بخاری وتر ندی : مولانا حسین احمد منی رحمیم اللہ ہے برجی ، دارالعلوم میں آپ تین سال رہے اور ۱۳۵۰ همی دورؤ صدی کھل کیا۔

#### مظاهرعلوم سهار نيورميس

آپ نے اپ والدی خواہش پراور حضرت مولا ناظیل احمد سہار نبوری کی اجازت سے حرید برزگوں نے نبعت حاصل کرنے کے لئے دوبارہ مظاہر علوم تشریف لے گئے اوردورہ وری کی گابیں پڑھیں، ۱۳۵۱ھ میں جب آپ مولا ناعبدالرحن کیمل پوری سے شرح عقود رسم المفتی پڑھ رہے تھے اور فاوی نولی کی تربیت بھی پارہے تھے، اس وقت وہاں کے دارالا فاء میں کچھ شخصیات کی کی ہوگی تو حضرت مولا نامحدز کرایا کی خواہش پرآپ کو دارالا فاء میں محمدین مفتی کی حیثیت سے رکھ نیا گیا، دوسر سے سال آپ کو دارالا فاء کا نائب مفتی بنادیا گیا اور آپ اس منصب پرتقر با جس سال رہے؛ گرآپ کی تواضع کی حدیثی کہ آپ نے اپ نام کے ساتھ ہیشہ دمعین مفتی 'نی لکھا۔ بھی 'نائب مفتی' نہیں لکھا۔

آپی طبیعت عمو افزاب دہا کرتی تھی، طالب علمی میں بھی آپ بہت بیار دہا کرتے تصاور فرافت کے بعد بھی ؛ چنانچ مظاہر علوم کے اس قیام کے زمانہ میں طبیعت زیادہ فراب رہے گی ،اس لئے ڈاکٹروں نے آب وہواکی تہدیلی کا مشورہ دیا ؛ چنانچ آپ مظاہر علوم سے مستعنی ہوکراپ کھر گنگوہ تشریف لے آئے، پھر حضرت شخ (مولا نامحہ ذکر آیا) کے تھم سے کی السنہ حضرت مولا ناشاہ ابرا راحق کے مدرسہ 'اشرف المدارس' (ہردوئی) تشریف لے مجے وہاں کی السنہ (جوآپ کے شاگرد تھے) کسی لمبے سفر پر جارہ ہے تھے، متعلقین سے کہہ کھے کہ اس بہانہ حضرت الاستاذ مفتی صاحب کوروک لیس؛ چنانچہ بڑے اصرار کے ساتھ آپ کو وہاں روک لیا گیا اور ہدارہ وغیرہ کا درس بھی آپ سے متعلق کردیا گیا، آپ نے وہاں چندونوں قیام فربایا اور طلبہ کو تعلیم وینے کے علاوہ روزانہ عشاء کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے اور ہفتہ میں ایک اور سنجہ کورت کے جایا کرتے تھے۔

### جامع العلوم كانيورميس

شہر کا نپور جہاں اپنی ہمت وشجاعت اور اپنی بعض صنعتوں کی وجہ سے ملک بھر میں اپنی بہجان رکھتا ہے، وہیں پیشہر بدعات وخرا فات کا بھی گڑھ بنا ہوا تھا؛ کیکن بدعات کےسلسلہ میں حضرت مولا نااشرف على تفانوي جبسي سخت رويه ركھنے والی شخصیت نے جب كانپوركوا جي توجه كا مركز بنايا اور وہاں يہلے مدرسه فيض عام اور پھر مدرسه جامع العلوم پيئا يور ميں قيام قرمايا تو وہاں کے حالات میں بہت بچھ مدھارآیا ؟ مرتقریباً چودہ سال کا نپور میں خدمت انجام دینے کے بعد حضرت محكيم الامت جب تعانه بحون تشريف لے آئے اور يہبي مستعل سكونت اختيار كرلى تو كانپور كے حالات پر بركرنے لكے ، اہل بدعت كے ياؤں كے بند كھلنے لكے اور حضرت تھانوى كے سامنے كنگ رہنے والى زبان محرقيني كى طرح چلنے لكى ، نيز مدرسه جامع العلوم بھى تيزى ہے زوال کی طرف جانے لگا اس وقت ارباب حل وعقد نے حضرت مولا نامحدز کر یا ہے رُجوع کیا كدكونى ايساشخص ديا جائے جوحفرت حكيم الامت كے بعد پيدا ہونے والے خلاء كوير كرسكے اور مدرسہ کوتر تی دینے کے ساتھ بدعات وخرافات کا سر کیلنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو! چنانچہ مولانا محمد ذكريار حمد الله كى نظر انتخاب فورأ آب يريزى اور١٣٧١ هين آپ كو جامع العلوم بنكا بور كانبور (يوبي) بيج ديا كيا؟ تاكة بوجوا بهى بدل جائد اورايك ضرورى خدمت بمى انجام پاسکے، آپ وہاں مرسین کی کی وجہ سے ایک دن میں چودہ چودہ اسباق پڑھاتے تھے اورساتھ میں افقاء کی خدمت اوراصلاح کا کام بھی کرتے رہے، اس طرح تقریباً بارہ سال آپ نے وہاں خدمت اوراصلاح کا کام بھی کرتے رہے، اس طرح تقریباً بارہ سال آپ نے وہاں خدمت انجام دی اور حضرت تھا نوی کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلاء کو بوے حسن وخو بی کے ساتھ پوراکیا۔

#### دارالعلوم وبوبندك دارالا فتأءميس

جامع العلوم کا نپور میں قیام کے دوران کئی بارمظا ہرعلوم سے تقاضا آیا کہ آپ مظاہر علوم آ جائیں ، ادھر دارالعلوم دیو بند کے دارالا فتاء میں بھی بعض اکابر کے رخصت ہوجانے کی وجہ ہے جکہ خالی ہوگئی تھی اور کسی اجھے مفتی کی سخت ضرورت محسوں کی جارہی تھی ؛ اس لئے دارالعلوم کے ذمدواروں نے بھی بہاں آنے کے لئے آپ سے اصرار کیا بھرآپ نے کا نپور کے حالات و مکھتے ہوئے معذرت کردی ، جب دارالعلوم کے ذمہ داروں کا اصرار بوھا تو جوں کہ آپ کا تعلق دونوں در سگاہوں ( دارالعلوم اور مظاہر علوم ) اور دونوں کے اساتذہ ہے كمال تها ؛ اس لئ فيمله من دشوارى مورى تقى ؛ چنانجة آب في اس فيمله كواي في عفرت مولانا محرز كريا رحمه الله كى اجازت يرمعلق فرماديا ، دارالعلوم كى طرف سے حضرت مولانا محمد اسعد مدائی آپ کا معذرت نامہ لے کر حصرت شیخ کے یاس مینیچاور دارالعلوم کی ضرورت بیش كرتے ہوئے شيخ سے سفارشی خط لكھنے كى درخواست كى ، پھر شيخ كے خط كے ساتھ دارالعلوم كا وفد کانپور پہنچا اور وہ وفد آپ کو دیو بند لے کر آھمیا ، اس طرح ۲۶ر جمادی الاولی ۱۳۸۵ھ مطابق ۲۳ رحمبر ۱۹۲۵ و کوآپ نے دارالافا و دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کی حیثیت سے کام شروع فرمايايه

بخاری جلد ثانی کاسبق بھی آپ ہے متعلق ہوگیا اور تقریباً بارہ سال آپ نے بخاری جلد ثانی کا درس دیا، پھر مولا نافخر الدین صاحب کے وصال کے بعد بخاری جلداول کاسبق بھی آپ ہے متعلق ہوا ، آپ درس میں بہت ہی مخضر گر جامع تقریر فرماتے تھے ، طلبہ کی طرف ہے کانی اشکالات بھی آپ کے سامنے آتے تھے ، گر آپ انھیں بڑی آسانی سے پرلطف انداز میں طفر مادیتے تھے۔
فرمادیتے تھے۔

دارالعلوم کے صدیمالہ اجلاس کے بعد جب قضیہ نامرضیہ پیش آیاتو آپاس اختلاف سے بیخ کے لئے بیرون کے سفر پر چلے گئے ،تقریباً سات مہینے بعد والیس آئو بھی مالات جوں کے توں تھے ؛ اس لئے آپ دارالعلوم سے علاحدہ رہے ،ای درمیان حضرت شخ سے ملاقات ہوئی تو شخ نے فر بایا: ''مفتی بی اکب تک اس طرح پھرتے رہو گے ؟ کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کام کرلو'' سے چنا نچے شخ کے تھم پر ۲۰٬۳۱۱ھ کو آپ نے مظاہر علوم علی قیام مظور فر بالیا اور وہاں صدر مفتی کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوگیا ، اس دوران آپ نے فاوٹ نولی اور وہ بال صدر مفتی کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوگیا ، اس دوران آپ نے فاوٹ نولی کا حیر سہار نیوری کے فاوٹ کی تر تیب کا بھی کام کیا اور فقد ، اصولی فقد اور حدیث کی بعض کتابوں کا درس بھی آپ سے متعلق رہا ، نیز حضرت کی جرت فر ما جانے کی وجہ سے بیعت وارشاد کا کام بھی آپ کرتے رہے ، تا ہم اس قیام کے زمانہ میں دارالعلوم دیو بند سے آپ کارشتہ بالکل ٹو ٹا بھی نہیں تھا ؛ بلکہ دارالعلوم دیو بند کی تو نارئ فر ماتے رہے اور ہفتہ میں آپ کے داراللا فتاء کی بھی گر انی فر ماتے رہے اور ہفتہ میں آپ دن آپ نے ودارالعلوم کے داراللا فتاء کی بھی گر انی فر ماتے رہے اور ہفتہ میں آگ دن آپ نے دارالعلوم کے داراللا فتاء کی بھی گر انی فر ماتے رہے اور ہفتہ میں آگ

حفرت مولانا محرز کریار حمد الله کا جب وصال ہوگیا تو مظاہر علوم میں بھی وہی ہی وہ کے وہ کے ملاجس کے نظارہ کی تاب ندلا کر آپ نے دارالعلوم کو خیر آباد کہا تھا، چنا نچا س قضیہ کی وجہ سے آپ مظاہر علوم سے علا حدہ ہو گئے ،ادھر دارالعلوم والے آپ کو واپس لانا چاہ ہی رہ علی منظ ہر سے آپ کی علاحد گی کے بعد باضا بطہ دارالعلوم والوں نے آپ سے یہاں سے کے مظاہر سے آپ کی علاحد گی کے بعد باضا بطہ دارالعلوم والوں نے آپ کی خدمت میں آپ کی خواہش کی اور حضرت مولانا اسعد مدفی کوشور کی کا کمتوب لے کر آپ کی خدمت میں اور حضرت مولانا اسعد مدفی کوشور کی کا کمتوب لے کر آپ کی خدمت میں

بیجا کیا ، آپ دونوں اداروں کے ساتھ اس طرح کے حالات کی دجہ سے کافی دل برداشتہ ہوگئے تھے، اس لئے آپ نے اولا انکار کردیا ، گر جب مولا نا اسعد مدتی کا اصرار بردھا تو آپ کے بقول'' شخ زادہ'' بلکہ'' شاہ زادہ'' کے اصرار کو قبول کرنا پڑا اور آپ پھر اس مند پر آگئے ، جس کوآپ کا شدت سے انظار تھا اور تقریباً ۱۸ اسال مسلسل آپ نے یہاں خدمت انجام دی ، آپ یہاں فادی نولی کا بھی کام کرتے تھے ، افتاء کے طلبہ کی تربیت بھی کرتے تھے ، مدیث اور افتاء کی بیاں فادی نولی کا بھی کام کرتے تھے ، افتاء کے طلبہ کی تربیت بھی کرتے تھے ، مدیث اور افتاء کی بیان فادی نولی کا بھی کام کرتے تھے ، اور افتاء کی بیان فادی نولی کا اس تی بھی پڑھاتے تھے ، اصلاحی کام ادر ابعض مرتبہ دوسر نے ترقوں سے ادر افتاء کی بعض کتابوں کا سبق بھی پڑھاتے تھے ، اصلاحی کام ادر ابعض مرتبہ دوسر نے ترقوں سے مناظرہ بھی کرتے تھے اور بیعت وارشاد کا کام بھی جاری تھا۔

#### خدمت إفآءاور شان تفقه

الله تعالی نے آپ کومختلف علوم وفنون میں مہارت اور درک سے نوازا تھا، آپ نے تدريس،املاح،مناظره،سلوك وغيره بختلف جہات ہے دين محمدي اورأمت محمريدي خدمت انجام دی ،تاہم آپ کی سب سے نمایاں خدمت "خدمت افتاء" ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے افتاء کی خدمت طالب علمی ہی ہے شروع کردی تھی ؛ کیوں کہ جس وقت آپ مظاہر علوم میں رسم اُمفتی پڑھ رہے تھے اور فآویٰ نولی کی تربیت یارہے تھے ،ای ونت آپ کو وہاں کا معین مفتی بھی بنادیا گیا تھااور آپ اینے اساتذہ کی گرانی میں استفتاء کے جواب لکھنے لگے تھے، مجرآب نے ہیں سال تک مظاہر میں ما ئب مفتی کی حیثیت سے کام کیا، محرجب کا نپور کئے تو وہاں بھی دوسرے کاموں کے ساتھ نمایاں طور پر بارہ سال تک افراء کی خدمت انجام دیتے رے،اس کے بعد آپ کودار العلوم دیو بند جیسے فقہ وفرآ دی کے مرکز نے صدر مفتی کی حیثیت ہے مرو کیا اور درمیان میں معمولی فقہ کے ساتھ ۱۸ سال آپ اس عظیم منصب پر فائز رہے اور پورے ہندوستان ؛ بلکہ بیرون ہندہے بھی آئے ہوئے استفتاء کے جوابات تحریر فرماتے تع، درمیانی وقف می مظاہر علوم میں دوبار وآب نے صدر مفتی کی حیثیت سے خدمت انجام وی ، فرض نصف مدی سے زیادہ (تقریباً ۲۷ سال) آپ نے افاء کی خدمت انجام دی اورائے کر بارتکم سے تقریاً دس ہزار استفتاء ات کے جوابات تحریر فرمائے ،اس کئے بجا طور ہر دنیا

آپور' فقیدالامت' کے لقب سے یاد کرتی ہے۔

فقہ وفناوی میں آپ کواس درجہ مہارت تھی کہ آپ کے کا نپور کے قیام کے زمانہ میں بعض اہم فآوی مظاہرعلوم ہے آپ کے پاس بیسیج جاتے تھے اور آپ کا نپور سے جواب لکھرکر روانہ کردیتے تھے، نیز آپ سے خواہش کی می تھی کہ رمضان کی فرمت میں مظاہر علوم ہی تغریف لے آیا کریں اور یہاں کے فاوی کے رجشر دیکھ لیا کریں اور جہال کہیں تقم رو گیا ہو، اس کی نشان دہی فرمادیں ، ای طرح مظاہر علوم کے قیام کے زمانہ بی ہفتہ میں ایک دن وارالعلوم کے دارالا فمآء کی د مکھے بھال کے لئے آپ کو دیو بند بلایا جاتا تھا اور جب دارالعلوم میں تھے اس زمانہ میں مظاہر علوم کے دارالا فآء کی محرانی آپ ہے متعلق تھی اور وہاں کے مفتیان کو ہدایت کی گئی کہ کوئی بھی اہم نتو کی مفتی صاحب کو دکھائے بغیراوران سے دستخط کرائے بغیرنہ بمیجاجائے ، کسی بھی استفتاء کا جواب آپ بردی محنت اور عرق ریزی سے دیا کرتے تھے اور آپ کے فاوی پر اکابر کو بہت زیادہ اعماد تھا ، خاص کر حضرت مولانا محد ذکریاً آپ پر بہت اعماد فرماتے تھے اورآپ کو "میرے مفتی صاحب" کہا کرتے تھے اورکوئی اہم مسئلہ در پیش ہوتو آپ ی برائے لیتے تھے ؛ چنانچوایک مرتبد مدیند منورہ کے قیام کے زماند میں معزت شخ کی خدت میں محور کے کا کوشت پیش کیا گیا تو دستر خوان پر ریہ بحث چھڑ گئی کہ محور سے کا کوشت جائز ہے پانہیں؟ حفرت شخ نے مفتی صاحب سے دریافت فرمایا مفتی صاحب نے کہا: جائز ہے، اس پر حضرت شیخ نے کہا: '' بھی مجھ کوتو میرے مفتی نے فتوی دے دیا، میں تو کھا وَل گا،ابتم مں سے جس کا جی جا ہے کھائے ،جس کا جی جا ہے نہ کھائے''ای طرح بہا درشاہ ظفر کی قبر کو ''رکون'' ہے دہلی لال قلعہ منقل کرنے کا مسلہ پیش آیا اور حکومت شدت ہے اس کی طرف ر جحان رکھتی تھی ،اس وقت جزل شاہنواز نے اس سلسلہ میں مفتی محد میاں ( ناظم جمعیة علاء ہند ) کے پاس استفتاء بھیجا، مفتی محمرمیاں صاحب نے اپنے خط کے ساتھ استفتاء معنرت شیخ کی خدمت میں بھیج دیااوران کی رائے مالکی ،حضرت شیخ نے اینے خط کے ساتھ استفتاء اور مفتی ، محرمان صاحب كاخط مفتى محود صاحب كے ياس جواب كے لئے بھيج ديا مفتى صاحب ف عدم منتلی کے بارے میں جواب لکھااور ای جواب کو حکومت کے پاس بھیجا گیا ، جواب کا بعض حصہ اس طرح تھا :

طماوی نے وفن کے خفل کرنے کی تمن صور تمل کئی ہیں: ایک میں کو کئی کی کرمیت کو کئی فیر کی زمین میں بغیرا جازت مالک وفن کیا میا ہو، جس سے وہ صد زمین غصب ہوگیا ہواور مالک کی طرح میت کے یہال رہنے پر دضا مند نہیں ہے؛ بلکہ اس کے نکالنے پر مصر ہے تو ایسی حالت میں مجبورا دوسری قبر میں نتقل کردیا جائے، یہ صورت بالا تفاق جائز ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ میت کو دوسرے قبرستان میں نتقل کرنا مقصود ہے (خواہ میت کی عظمت وہ جب کی وجہ سے یا اس کی تمنا اور وصیت کی خاطر) یہ صورت بالا تفاق نا جائز ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی قبر پر پانی بالا تفاق نا جائز ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی قبر پر پانی بالا تفاق نا جائز ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی قبر پر پانی بالا تفاق نا جائز ہے، تیسری صورت یہ ہو خوا ندرہ سے میت کو خا ندرہ سے میت کو خاندرہ سے کہ میت کی جاندرہ سے میت کو خاندرہ سے کہ میت کی جاندرہ سے میت کو خاندرہ سے میا سے میت کو خاندرہ سے کہ میت کی جو خاندرہ سے میت کو خاندرہ سے کہ میت کی جو خاندرہ سے میت کو خاندرہ سے م

www.besturdubooks.net

ہے،جس کی حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے، اور فقہاء نے اس کورام لکھا ہے۔(۱)

مفتی صاحب انتہائی ذکی اور عبقری شخصیت کے مالک تنے ، آپ کی قوت حافظہ، ذ ہانت، حاضر د ماغی اور حاضر جوابی کی مثال دی جاتی تھی ،قرآنی آیات اور احادیث کے علاوہ ہزاروں واقعات، کہانیاں، لطا کف اوراشعار کے ساتھ فقہی عبارت اور جزئیات بھی زیانی نقل فر مادیتے تتے اور ایک مفتی کے اندر جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام علوم آپ میں موجود يتع، كويا آب يحن ايك عالم ومفتى عن بين ؛ بلك " دائرة العلم" بلك " دائر علوم ومعارف" يتع، نعتبى جزئيات برآب كوبهت زياده عبورتها، يهال تك كدا كركو كى نعبى عبارت كسى غير متعلق باب م منى طور پر آئى بوتواس كا بعى كل وقوع آپ كومعلوم ر بتا تھا ، آپ بھى بھى كسى مسئلە كى تحقیق من اتن محنت كرمات على كم آب كى محت متأثر موجاتى متى ؛ چنانچه خلافت يزيد سے متعلق استناء كاجواب لكين من آب كے بعول تقريباً سوكتابوں كا مطالعه كرنا يرا تھا، اى طرح كے ا كيد مسئله كي حاش من كي روز آپ بريشان موت بنيس ملاتو ايك دن مبح على سے تلاش شروع كردياءآپ كے ذہن درماغ براى فكركا بوجھ سوارتھاءاى حالت ميں ظمر كے بعد آ رام كے لئے تموزی در لید مخداور جب بیدار مونے توبائیں آکھیں شدید در دفقا، ڈاکٹرنے معائنہ کے بعد بتایا کہ آ کھ برکس بماری ہوجہ کے برنے سے آ کھ کا بردہ بھٹ کیا ہے، حالات بتانے کے بعدد اکثرنے کہا:ای فکر کا بوجھ آپ کی آگھ پر پڑاہے۔

آپ کی ایک اہم خصوصیت آپ کی حاضر جوابی اور ظرافت وخوش مزاتی تھی ؛ چنانچہ معلومات کی وسعت کے ساتھ خوش طبعی ہے آپ کی مجلسیں ہمیشہ زعفرانی زار رہا کرتی تھیں ، معلومات کی وسعت کے ساتھ خوش طبعی ہے آپ کی مجلسیں ہمیشہ زعفرانی زار رہا کرتی تھیں ، درس اور مسئلہ کے بیان کے دوران بھی عام طور پر تفتگو میں مزاح کا عضر ضرور شامل ہوتا تھا ، جس کی وجہ ہے آپ کے ہا رعب اور وجید ہونے کے باوجود آپ سے استفادہ میں آپ کی بیت حائل ہیں ہوتی تھی اور بحث ومناظرہ میں تو آپ کی حاضر جوابی کے بینکٹروں واقعات ہیں۔ حائل ہیں ہوتی تھی اور بحث ومناظرہ میں تو آپ کی حاضر جوابی کے بینکٹروں واقعات

<sup>(</sup>١) قاوي محوديد:٩ ر١٢٢١، كتاب البنائز فعل في القيم والدفن منوان: بهاورشا والفرك قبرك معلى-

مِي بعض حضرات بر' 'حق بياني'' كاجوش بهت غالب موتا ہے اور وہ بجھتے ہيں كه برحق بات مُو بول دینا اوراس کا اظہار کروینا ضروری ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں سجھتے ہیں ؛ بلکہ اسے این خونی کی بات مجھتے ، حالال کہ بہت کی بات حق ہونے کے باد جوداس کوزبان برلانا مناسب نہیں ہوتا ہے ۔ ای طرح کا ذہن رکھنے والے ایک ماحب نے حفرت عثان ذی النورین رضی الله عنه برتاریخ کے حوالہ سے تقید فقل کی تو آپ کے ایک شاگردنے اس ناقد انتجریر کے بارے میں دریافت کیا کہ حضرت ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ با تیں تاریخ کی متند کتا ہوں میں ۔ مذكور بين ؛ للندا صرف ان باتول كفقل كرف اورجع كردي بين كيااعتراض كى بات بي؟ آب نے جواب دیا کہ اگراس اہل تلم کے اباجان کا تعارف اس طرح کرایا جائے کہ ان کاسرا پا ال طرح ہے، چہرہ کول ہے، آئکھیں بڑی بڑی ہیں اور ٹاک لمی ہے تو اس سے ایتینا بنے کو خوتی ہوگی الیکن اگر کسی نہ ریج گستاخی کرلی کہ آپ کے والدصاحب کے دوسرے 'اسھناء''ان طرح کے ہیں تو بیان کے عین واقع کے مطابق ہونے کے باوجود آئکھیں سرخ ہوجا کیں گی اور چرہ غصہ سے تمتما أسمے كا ، آخراس باراضكى كى وجد كيا ہے؟ حالال كدبيان مُرف والا تو واقعات اورحق بات ہی بیان کرر ہا ہے ، پھر شخقیق جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سحابہ کی ایک تصویرتو وہ ہے جو قرآن نے تھینجی ہے اور جومشند ہے؟ البذااس کونظرا نداز کرے محض تاریخ کی بات جوبسااوقات رطب ویابس کا مجموعہ ہوتی ہے، کیسے معتبر ہوسکتی ہے؟ اور پیمی واقعہ ہے کہ 🚌 عباسیوں نے اموبوں ن اور اموبوں نے عباسیوں کی اسنے اپنے زمانہ منسدار میں ایک دوسرے کی کردار کشی میں کوئی کسرنہیں جھوڑی ہے ، پھران تاریخی باتوں کوحضرت عثان کی زندگی کویر کھنے کا معیار کیے بنایا جاسکتا ہے۔(۱)

مفتی صاحب دورانِ گفتگوادر دورانِ تقریراشعار بھی مہت پڑھا کرتے ہے اورشعر میں بھی اصلامی پہلو کے ساتھ بھی اتی ظرافت رہتی ہے کہ جمع پوری طرح کھل اُٹھتا تھا؛ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے بے پردگی کے نقصانات اور خاص کر دیور (شوہر کے بھائی) سے پردہ نہ کرنے سے تعلق تقریر کرتے ہوئے بیشعر پڑھ دیا:

<sup>(</sup>۱) چندنامورعلاء:۲۷ مولانا بدرالحن قاسی-

بے پردگی کا سے تعیا لکلا جس کو سمجما تما بیٹا ، وہ بختیجا لکلا

اس پر پوری مخفل زمغران زار ہوئی اور د بورے پردہ نہرنے کا نقصال بھی لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ سامنے آئی ہے۔ سامنے آئی ہے۔ سامنے آئی ہے۔ اس طرح کے بینکڑوں واقعات اور علمی لطائف تیں ، جن کواگر جمع کیا جائے تو ایک ھنجے کتاب تیار ہوسکتی ہے۔

فآويٰ نويسي ميں آپ کا نج

آپ کے قاویٰ لکھنے کا کیا طریقہ تھا اور آپ فاوی نوسی میں کن کن باتوں کا خیال رکھتے تھے؟ان کودرج ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے :

ا۔ آپ عموماً جواب انتہائی مختر لکھا کرتے تنے اور خط بہت بی پاکیزور ہتا تھا؛ لیکن اگر استکتاء علاء کی طرف ہے آیا ہوتو اس کا جواب مفصل اور مدلل لکھتے تنے۔

۲- جواب ایسی قیود وشرا لط کے ساتھ لکھتے تھے کہ کسی لفظ پر کسی کوانگل رکھنے کی تخبائش نہ مواور حکومت یا غلط لوگ جواب کی عمبارت سے غلط فائمرہ ندا ٹھا تھیں۔

سو- جواب لکھنے میں آپ مرف اُصول پراکتفا مرکز نے کے قائل نہیں تھے؛ بلکہ جب
کے فتی جزیر نہیں ل جائے اس وقت تک نوئ نہیں لکھتے تھے اور آپ کواس میں بڑی مہارت
میں ، یہاں تک کہ اگر کوئی جزئے کسی غیر متعلق باب میں ضمنا آ گیا ہے تو اس کا بھی کل وقو تا ہے کو معلوم ہوتا تھا۔

م- فقد فق من آپ تصلب سے کام لیتے تھے ،آپ آزادانہ یا اپی طرف سے رائے دیے ہے ۔ دیے سے بہت کر اتے تھے ادراس کو ہرا بھتے تھے۔

۔ فآوی لکھنے میں مسائل کے صرف الفاظ نیس و کھیتے تنے ؛ بلکہ اس کے مقعد کو بھی سامنے رکھتے تنے اور اس کے لئے اگر سوال سے ہٹ کرکوئی مغید پہلو ہوتو اس کی بھی نشان وہی کردیتے تنے۔

٧- سوال اگر فيرشرى موه يا محته پردازى كے لئے سوال كيا كيا موا و آپ اس كا اعدازه

www.besturdubooks.net

کرے جواب سے معذدت کردیتے تھے ، یا اگرمبم سوالات ہوں تو بھی جواب سے معذرت
کردیتے اور بھی جواب لکوکرا کے بی عبارت لکودیتے تھے کہ 'مبم سوالات کر کے جوابات کوکی
پرمنطبق کرنا بسااوقات فلط اور موجب فتہ بھی ہوسکتا ہے ، جس کی ذمہ داری سائل پر ہوتی ہے ''۔

2- اگر سوال طویل ہویا اس میں فیر ضروری باتوں کا اختلاط ہوگیا ہوتو آپ پہلے اس
سوال کا مخصر الفاظ میں فلا مد تکا لئے کے بعد یہ کھتے تھے کہ ''اگر واقعی آپ کے سوال کا حاصل
یہ ہے''تو اس کا محم اس طرح ہے۔

 ۸- جواب پوری یکسوئی کے ساتھ لکھتے تھے، جواب لکھنے کے دوران کی ہے گفتگو نہیں کرتے تھے اور کی نے گفتگو کرنا چا ہا یا سلام بھی کیا تو آپ کونا رافتگی ہوتی تھی۔

9- آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ دارالا فاء کے الگ الگ مفتوں کے قلم سے لکھے مجے جواب کو دیم سے لکھے مجے جواب کو دیم کے دکھانے کا جواب کو دیم کے دکھانے کا معمول قائم فرمایا تھا۔

•ا- جواب جلد لکھنے اور جلد روانہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس میں تا خراور قال مول آپ کو برواشت فیل تھی ، الا یہ کہ کوئی سوال پیچیدہ اور وقت طلب ہو، چنا نچہ ایک مرجہ اچا کہ آپ کا سفر ملے ہو گیا تو پوری رات بیٹو کر جواب لکھنے رہے اور می کوسارے سوالات کے جوابات اکو کرسٹر یر گئے۔

#### و**فات اور تد فی**ن

طویل علالت اور کی مرتبہ آکھ اور دل کے آپریش کے بعد آپ افریقہ کے سنر پر تھے،

د بین " نا ٹال " کے شہر" ڈرین " میں ۱۹ ار رکتے ال ٹی کا ۱۳ اور استمبر ۱۹۹۱ء) منگل کی شب

ماڈ مصمات ہے (ہندوستانی وقت کے مطابق ۱۸ ار رکتے ال ٹی ساڑ مے دی ہے) آپ اس

دار فانی سے کوئی کر گئے ، نماز جنازہ سے متعلق لوگوں کی خواہش تھی کہ مولا تا ابراہیم صاحب

پڑھا کمی ، مگروہ شدت نم سے استانے نا حال سنے کہ نماز پڑھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے ؟

پڑھا کمی ، مگروہ شدت نم سے استانے نا حال سنے کہ نماز پڑھانے کے لئے تیار نہیں ہوئے ؟

چنانی ہی میدستان سے مجلے ہوئے معروف عالم وین مولا تا ابو القاسم بناری نے نماز جنازہ

ر مائی اور' ہیزل دین' ہے تین کلومیٹر فاصلہ پر'' ایکسیرگ'' کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی، جنازہ میں تقریباً دِس ہزار فرزندانِ تو حید نے شرکت کی۔

آپ کے اساتذہ وتلاندہ

مفتی صاحب نے اپن تغلیمی زندگی میں جن بزرگوں سے کسبوفیض کیا ،ان میں شیخ الحدیث مولانا محد زکریا ، حضرت مولانا اسعد الله صاحب شیخ الا دب مولانا اعزاز علی امر دبوی خاص کر قابل ذکر بیں اور آپ کے تلا غدہ میں محی النه حضرت مولانا ثاری صدیق احمد (باندہ) محضرت مولانا ثاری صدیق احمد (باندہ) مفتی منظوراحمد (کا نبور) ، مولانا خالد سیف الله رحمانی (حیدرآباد) ، مولانا بررائحن (وزارت مفتی منظوراحمد (کا نبور) ، مولانا عبید الله اسعدی (باندہ) ، حضرت مولانا شیخ حسین احمد (پایدولی) ، مفتی عبد العزیز صاحب رائے پور (مفتی مظام برعلوم) ، مفتی نصیراحم ، مفتی ظمیر الاسلام (بردوئی) ، اور مفتی محمد فاروق صاحب میر کھ (مرتب فاوی محمودیہ) کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر اور مفتی محمد فاروق صاحب میر کھ (مرتب فاوی محمودیہ) کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر بین ، ان کے علاوہ آپ کے بہت سے شاگر داور بہت سے مریدین بیں جو اپنی جگد آفاب و بہت ہے مریدین بیں جو اپنی جگد آفاب و بہت ہے اس اور برجگہ نمایاں طور پر علی واصلای خدمت انجام دے دہے ہیں۔

علمی قلمی سر مایه

آبِ علی وقلی وقلی سرمایی میں سب سے اہم آب کے قلم سے نکلے ہوئے فاوئی کا مجموعہ ہے، جن کومولانا فاروق صاحب کی سربرتی میں دارالا فاء جامعہ فاروق یہ کراچی (پاکستان) کے اربابِ افتاء نے بروی محنت اور قابلیت کے میں دارالا فقاء جامعہ فاروقیہ کراچی (پاکستان) کے اربابِ افقاء نے بروی محنت اور قابلیت کے ساتھ اس کی نئی جویب اور تخر تئی وقعلی کا کام کیا اور ادارہ صدیتی ڈابھیل سے ۲۰ رضحیم جلدول میں اس کی اشاعت ہوئی ہے، جن میں نو ہزار آٹھ سو بچاس (۹۸۸۵) استفتاء ات اور بارہ بزار پانچے سوستہتر (۱۲۵۷) مسائل ہیں۔

. ☆ ☆ ☆ www.besturdubooks.net

# مفتى نظام الدين اعظمي

س ولا دت اور تعليم

مفتی نظام الدین صاحب ذیقعدہ ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۱۰ء میں اوندراضلع اعظم گڑھ (یو پی) میں بیدا ہوئے ، دس سال کی عمر میں آپ نے اپنے گاؤں ،ی میں پرائمری کی چھی کلاس پاس کیا؛ لیکن انگریزی تعلیم میں آپ کا جی نہیں نگا اور آپ نے گھر والوں کے سامنے دین تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی ، آپ کے والد ماجد نے بڑی کوشش کی کہ آپ انگریزی تعلیم ،ی حاصل کریں ؛ کیوں کہ آپ کے فاندان میں تقریباً چھ پشت سے کوئی عربی والنہیں تھا اور نہ عربی مدارس سے کسی کو واقفیت تھی۔

آپ کے ماموں حاجی عبد القوم صاحب انجمن اسلامیہ گورکھ ور میں پڑھتے تھے، اس کے سالانہ اجلاس میں علاء دیو بند تشریف لایا کرتے تھے، ان کے بیانات اور واقعات جب موں کی زبان سے سنے کو ملتے تھے تو آپ کے اندر علم دین کا شوق اور بھی بڑھ جاتا تھا؛ چنانچ آپ کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے آپ کے ایک خاندانی اموں (جو بناری میں کو تو ال چنانچ آپ کے ساتھ آپ کو بناری بھیج دیا گیا، انھوں نے کئی مدرسوں کا جائزہ لیا، کس میں واخل کرنا سمجھ میں نہیں آیا، پھر اگریزی تعلیم کے لئے انھوں اصرار شروع کر دیا اور مفتی صاحب انکار کرتے رہے، یوں ہی ایک سال ضائع ہوگیا، پھر بڑے ماموں محمد شین صاحب آپ کو انجمن کرتے رہے، یوں ہی ایک سال ضائع ہوگیا، پھر بڑے ماموں محمد شین صاحب آپ کو انجمن اسلامیہ کورکھ ور لے گئے، دہاں آپ نے چھاہ قیام کیا، گر پچھ حالات کی وجہ سے والدصاحب نے چھٹی پر بلالیا، پھر ۱۳۳۲ھ میں آپ کی خالد اپنے ہمراہ قصبہ مبارک پور (اعظم گڑھ) لے نے جھٹی اور مدرسہ احیاء العلوم میں داخلہ کروادیا، مدرسہ احیاء العلوم میں دیو بند کے فاضل کئی

مرسین تھ، پھر حضرت شاہ وسی اللہ صاحب بھی وہیں مدرس ہو گئے ،آپ نے ان سب سے خوب استفادہ کیا۔ خوب استفادہ کیا۔

مرساحیاءالعلوم میں ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے تین سال بہارشریف مدر سرعزیزیہ میں تعلیم کے بعد آپ نے دار العلوم میں تعلیم حاصل کی ، پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری تشریف لے مسئے ، اس کے بعد آپ نے دار العلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور ۱۳۵۲ اھ میں آپ نے دار العلوم دیو بندسے فراغت حاصل کی۔(۱)

خدمت تدريس وافتاء

دارالعلوم دیوبند نے فراغت کے بعد آپ نے بائیج سال مدرسہ جامع العلوم جین پور

(اعظم گڑھ) ہیں تدریس کی خدمت انجام دی ،اس کے بعد مدرسہ جامع العلوم محلہ دھمال

گورکھپور تشریف لے گئے اور وہاں تین سال تک تدریس سے وابستہ رہے ، پھر اپنے شیخ
حضرت شاہ وصی الندصاحب کے تھم پر دارالعلوم موناتھ بھنجن آگئے اور تقریباً بچیس سال تک
آپ نے یہاں درس و تدریس اورافقاء کی خدمات انجام دیں ، پھر آپ اپنے شخ ہی کے تھم سے
رجب ۱۳۸۵ھ میں دارالعلوم دیوبند میں افقاء کی خدمت انجام دی (۲) اللہ تعالی نے آپ کو
اختر اعی ذہن سے نوازاتھا، چنانچہ آپ فقاوی نو یک میں احکام کی علتوں اور اسباب پرغور و لکل
کے ساتھ ذمانے کے عرف ورواج کا خوب لی ظر کرتے تھے اور اُصول اسلام کو ان پر منطبق
کے ساتھ ذمانے کے عرف ورواج کا خوب لی ظر کرتے تھے اور اُصول اسلام کو ان پر منطبق
کرتے تھے ، خاص کر علماء دیوبند میں حضرت مولا ٹا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بعد جدید
مسائل کے شری حل میں آپ کی نمایاں خدمات ہیں۔

آپ کے اساتذہ و تلامٰدہ

آب کے اساتذہ میں شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احدید نی اور حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ رحم اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، آپ ش، صاحب کے اخص الخاص خور پر قابل ذکر ہیں، آپ ش، صاحب کے اخص الخاص خور پر قابل ذکر ہیں، آپ افتاء کا کام بھی شاہ صاحب ہی کی گرانی میں سے دوارالعلوم مئونا تھ بھنجن قیام کے زمانہ میں آپ افتاء کا کام بھی شاہ صاحب ہی کی گرانی میں

<sup>(1)</sup> و كيمية الرخ وارالعلوم و يويند: ١٢٥ ٢١ (٢) و كيمية ويا جينت بخام الغتاري .

کیا کرتے تھے اور شاہ صاحب ہی کے تھم سے دارالعلوم دیو بندتشریف لائے ،آپان سے بیت بھی تھے اور ان کے مجاز بھی اور علی وتر بیتی مسائل کے علاوہ گھر بلوا مور بیں بھی آپ ان سے مشورہ کو ضروری سجھتے تھے، شاہ صاحب بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے اور وقا فو قا آپ کے گھر بھی تشریف لاتے تھے۔

آپ کی تدریس کے مختلف زمانوں میں آپ سے استفادہ کرنے والے تلاندہ کی تو ایک لمی فہرست ہے، تا ہم ان میں سب سے نمایاں نام اس وقت کے ممتاز فقیہ اور جدید مسائل کے حل میں آپ کی نیابت کے حقد اراور پورے ملک میں مرجع کی حیثیت رکھنے والے عالم حضرت مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی (بانی و ناظم المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد، جزل سکریئری اسلامک فقد اکیڈی انڈیا و قاضی شریعت امارت ملت اسلامی آندا پردیش کا ہے، جواس وقت حیدرآباد میں مقتی '' نظام الدین' عما حب سے تربیت پانے کے بعد'' نظام'' کے شہر حیدرآباد میں آپ کی اقامت پذیری اور یہاں کے لوگوں کو استفادہ کا موقع دیئے جانے پرکی حیدرآباد میں آپ کی اقامت پذیری اور یہاں کے لوگوں کو استفادہ کا موقع دیئے جانے پرکی خوب کہا ہے :

وستِ ''نظام'' ہے جو پی کر کے آیا جی تجر شہرِ ''نظام'' میں وہ ساغر لٹا رہا ہے

علمی ولمی سرماییه

حفرت مفتی صاحب کے منی اور قلمی سر مایوں میں سب سے اہم آپ کے اخترائی و بین اور گہر بارقلم سے لکھے گئے وہ قاوی ہیں، جن میں سے فاص کر نے مسائل یونتخب کر کے قاضی کوابدالاسلام قائی نے اسلامک فقد اکیڈی انڈیا ہے '' منتخب نظام الفتاوی'' کے نام صدو وجلدوں میں شائع کیا ہے ، آپ کے مزید فقاوی کی بھی کمیوزنگ ہوگئی ہے اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی (موجودہ جزل سکریزی اسلامک فقد اکیڈی انڈیا) کی محمرانی میں سیکام مالد سیف اللہ رحمانی (موجودہ جزل سکریزی اسلامک فقد اکیڈی انڈیا) کی محمرانی میں سیکام مورا ہے، امید ہے کہ پانچ جلدوں میں انشاء اللہ بیکام مکمل ہوگا۔

ان کے علاوہ آپ نے '' فتح الرحمٰن فی اثبات ندہب النعمان'' کی تعیض کا کام بھی کیا ہے، یہ کتاب شخ عبدالحق محدث دہلوی کی کھی ہوئی ہے، شخ جب ہدایہ پڑھ رہے تھے تو ان کو خیال ہوا کہ شاید ندہب احناف کی تائید میں حدیث کاسر ماینہیں ہےاور جب شنخ نے مفکوۃ یر می تو ان کے اس خیال کو مزید تقویت کینجنے لگی ، چنانچہ شیخ کار جمان شافعی مسلک کی طرف ہونے لگا، پر شیخ نے اس رجمان کا ذکرائے استاذ شیخ عبدالوہاب متی سے کیا، شیخ متی نے ان کے خیال کی تروید کرتے ہوئے مدیث کی مجھ کتابوں کی طرف نشان وہی کی کہان کتابوں کا مطالعه كرو؛ چنانچه جب شيخ عبدالحق نے ان كتابوں كا مطالعه كيا تو ان يرواضح مواكه ند بب احناف کی تائید میں احادیث کا کتنا براسر مایہ ہے، چنانچدانھوں نے مفکلوۃ بی کے طرز پرایک كتاب تعنيف كى اوراس كانام "انوارالنة لروادالجئة" كما، جس كومقصدتصنيف كى وجهد "فتح الرحن فی إثبات مذہب النعمان " کے نام سے شہرت کی ، یہ کماب محیم محمود صاحب معروفی کے كتب خاند مي مخطوط كى شكل مين تقى اور كافى بوسيده اور كرم خورده موكئي تقى ،اس ليح مفتى صاحب نے ابوالم آثر مولانا حبیب الرحن اعظمی کے تھم سے اس کی تبیض اور مخضر تعلق کا کام شروع کیااورتقریاً ڈھائی سال میں اس کوطباعت کے قابل بنایا۔

ندکورہ کتابوں کے علاوہ حدیث وفقہ اورنحو وصرف پر درج ذیل کتابیں بھی آپ کی ۔ .

#### بقيات مين بين:

- ا- اقسام الحديث في اصول التحديث.
  - ۲- أصول عديث (أردوترجمه)
    - ۳- رؤیت ہلا کی شرعی حیثیت۔
- س- آسان علم صرف اول (جود أردوميزان كي نام ميمشهور س)-
- ۵- آسان علم صرف دوم (جو "أردومن عب" كے نام سے مشہور ہے)۔
  - ۲- آسان علم نحو (جو" أردونحومير"كے نام سے مشہور ب)\_
- 2- آسان علم نحوعر بی (جو' <sup>دمعل</sup>م سوادخوانی''کے نام سے مشہورہے)۔

سفرآ خرت

آپ نے انہ رعمر میں سفر جج کا ارادہ فر مایا ، یہ سفر سمندری راستہ سے تھا ، چٹانچہ بحر عرب میں پہنچ کرآپ کا انتقال ہو گیا ، آپ اپنی وفات سے چند ماہ قبل قیام مبئی کے دوران اپنی مجلسوں میں اکثر بیا شعار پڑھا کرتے تھے :

آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جائے گی جائے گی جانے گی جانے گی

پھول کیا ڈالوگے تربت پر مری ؟

خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گ

لوگ ان اشعار ہے مبئی کے اہل بدعت پرنگیر بچھتے تھے بلیکن جب بحرعرب میں پہنچ کر آپ کا انقال ہوا اور نماز جتازہ کے بعد آپ پرمٹی ڈالنے کے بجائے آپ کوسمندر کے سپر دکیا گیا ، تب لوگوں کو پیشعر بار بار دہرانے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ:

پھول کیا ڈالو کے ہزبت پر مری ؟ خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

## مفتى رشيداحر ياكستان

حفرت مولانا رشید احمد کی ولادت ۱۳ رصفر المظفر ۱۳۲۱ ه ۲۲ رسمبر ۱۹۲۲ و منگل کو

"کو ف اشرف" ممثان (پاکستان) پی بوئی ، آپ کے والد ما جد حفرت مولانا محرسلیم صاحب
اصلاً لدهیانہ کے رہنے والے تھے ، جو شرقی پنجاب بی واقع ہے اور ہندوستان کا ایک حصہ
ہے ؛ لیکن زمینداری کے سلسلہ بی لدهیانہ سے فیصل آباد ، پیرضلع ملتان کے قصیل "فانوال"

تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک نئی ستی قائم کی ، مولانا سلیم صاحب کا تعلق چوں کہ دھزت مولانا اشرف علی تھانوی ہے برا مجرا تھا اور آپ حضرت کے قاص فیض یا فتہ تھے ؛ اس لئے اس میں میں کا نام "کو ف اشرف" رکھا اور حضرت مولانا رشید احمد گئی وی کے نام پر اپنے فرز ندگانام "رشید احمد" کو ف اشرف" رکھا اور حضرت مولانا رشید احمد گئی وی کے نام پر اپنے فرز ندگانام "رشید احمد" کو ف اشرف" رکھا اور حضرت مولانا رشید احمد گئی وی کے نام پر اپنے فرز ندگانام "رشید احمد" کی مام خود آپ نے پندر و سال کی عمر میں تجویز فرمایا تھا۔

قرآن مجید کی تعلیم آپ نے اپنی والدہ سے پانچ بری کی عمر میں حاصل کی ، ہجر ۱۳۲۸ھ سے ۱۳۵۲ھ تک سرکاری پرائمری اسکول میں چوشی جماعت تک تعلیم حاصل کی ، آپ اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے بمیشہ اپنی جماعت کے ساتھیوں میں ممتازر ہے، ۱۳۵۳ھ میں آپ مالیان کے قریب '' محمونہ شریف'' گئے ، جہاں آپ کے بڑے بھائی مولوی محمد تعیم ، مولوی محمد فیلی اور مولوی محمد جمیل اور مولوی محمد جمیل اور مولوی محمد بھیل اور مولوی محمد بھیل اور مولوی محمد بھیل اور مولوی کی ابتدائی کی بین پڑھیں ، پھر شوال ۱۳۵۳ھ میں جاروں بھائی بخرض تعلیم خلیل احمد سے فاری کی ابتدائی کی بین پڑھیں ، پھر شوال ۱۳۵۳ھ میں جاروں بھائی بخرض تعلیم جہائیر آباد تحصیل خانوال پہنچ ، وہاں آپ اپنے بھائی مولوی خلیل احمد سے فاری کی کہا ہیں بڑھتے تھے ، شوال جہائیر آباد تحصیل خانوال پہنچ ، وہاں آپ اپنے بھائی مولوی خلیل احمد سے فاری کی کہا ہیں بڑھتے تھے ، شوال

١٣٥٥ هين" جھنگ" تشريف لے محك اور وہال عربي سوم اور چہارم كي تعليم حاصل كى ،ان تنوں سالوں میں آپ کے بہنوئی مولا نامحود احد آپ کے استاذرہے، ۱۳۵۷ھ میں آپ کے والدصاحب زمینداری کےسلسلہ میں خیر پور (سندھ) تشریف لے محے، جس کی وجہ ہے صاجزادگان بھی سندھ چلے محتے ،آپ ادرآپ کے بھائی مولوی جمیل احدمولا نامحوداحرکے ساتھ جامعہ دارالبدی ٹیڑھی جلے گئے ، یہاں مولا نامحمود احمد کے علاوہ مولا نامحمرصا حب ہے بھی ہے کا بیں بڑھیں، ۱۳۵۸ ھیں آپ کے بھائی مولوی ظیل احد" پیرجھنڈو" میں مرس ہوگئے، تو آپ بھی ان کے ساتھ رہنے گئے ، پھر محرم ۹ ۱۳۵ ھیں مولوی خلیل احمہ جب پیر جھنڈ وے '' درگاوشريف" نتقل مو محية وآب بھي وين چلے محيد ، وہان آب في مولانا خليل احمد سے سلم العلوم، ملاحسن،مبیذی،شرح عقائد نفی ،خیالی سبع معلقه اورتغییر بیضاوی پڑھیں، نیز اساتذہ ک تکرانی میں فرق باطله کا مطالعه کیا ،مناظره کی مثق کی اور عربی کی تمرین ومثق کی ۹۰ ۱۳۵ه من آب معقولات كى مشهور درسكاه " انتقى " ( صلع مجرات ، پنجاب ) تشريف لے محت ادر معقولات كى متعدداد تحى كتابيس يرهيس، يهال آپ كا قيام أيك سال را-

شوال ۱۳۱۰ همن آپ کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا، یہاں آپ نے بخاری اور ترخی شخ الاسلام حضرت مولا تا حسین احمد کئی ہے بڑھیں (گراخیرسال میں حکومت برطانیہ نے حضرت مدنی کو گرفآر کر کے مراد آباد جیل بھیج دیا تو یہ کتابیں حضرت مولا تا اعزاز علی نے فتح کرائیں) مسلم ، علامہ ابراہیم بلیادی ہے ، ابوداؤد اور شائل ترخی مولا تا اعزاز علی امروہوی ہے ، ابن ماجہ مفتی ریاض الدین ہے ، نسائی مولا تا عبدالتی نافع ہے ، طحادی مفتی شفتی صاحب ہے ، موطا امام مالک مولا تا محمد ادر ایس کا ندھلوی ہے اور مؤطا امام محمد مولا تا ظہورا حمد سے بڑھیں ، ای سال آپ نے قاری عزیز الرحمٰن اور قاری حفظ الرحمٰن سے کتب تجوید بھی بڑھیں آوردارالعلوم ہی میں بنوٹ (۱) کافن بھی سیکھا۔

(۱) "بن، ن، ووث المحلى المركى كركمة بين، يدين كالغط ب، دارالعلوم بن جواس وقت لأخى ، جا قوااور تكوار بازى كمائى جاتى تقى، اس كواس عم مرسوم كياجا تا تعا- ۱۳۹۲ میں آپ مدینہ العلوم تھینڈ وضلع حیدرآباد (سندھ) میں علیا کے مدر ک جوئے اور ۱۳۹۲ میں آپ میں علیا کے مدر کی بنائے گئے اور بخاری شریف کا در آب می آپ کے متعلق کیا گیا، ۱۳۷۰ میں شخ الحدیث اور صدر مفتی کی حیثیت سے جامعہ دارالبدی شیخ الحدیث اور صدر مفتی کی حیثیت سے جامعہ دارالبدی شیخ سند کئے ، پھر شوال ۲ ساتا ہمی اپنے استاذ مفتی میں شخ صاحب کی فرمائش پر بحیثیت شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے اور شعبان ۱۳۸۳ ھتک دارالعلوم میں رہے مشیخ الحدیث دارالعلوم میں رہے رمضان ۱۳۸۳ ھیں آپ نے اپنے شیخ حضرت مولا تا شاہ عبد الفنی پھولپوری کی خواہش پر علاء کی تمرین افتاء کے لئے" دارالا فتاء والارشاد" کی بنیا د ڈالی اور اخیر تک ای ادارہ میں خدمت انجام دیتے ہے۔ (۱)

منتی صاحب کے علمی وقلمی سر مایوں میں سب سے اہم سر مایہ آپ کے فرآویٰ کا مجموعہ "احسن النعاویٰ" ہے، آپ کے فرآویٰ کی بوی تعداد محفوظ نہیں کی جاسکی ،جیسا کہ کہ آپ کے

<sup>(</sup>۱) و يميخ مقدمها حسن النتاوي : اراداه ط : دارالا شاعت مراجي ...

مالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ۱۳۷۱ھ سے ۱۳۷۰ھ تک فرآوی کی نقل رکھنے کا اہتمام نہیں کیا ممالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ۱۳۷۱ھ تک کل دو ہزار پجیس (۲۰۲۵) فرآوی آپ نے تحریر فرمائے ، مران میں سے صرف جارسوا کیاون (۴۵۱) فرآوی نقل ہو سکے ، آپ کے ابتدائی دور کے فران میں سے صرف جارسوا کیاون (۴۵۱) فرآوی نقل ہو سکے ، آپ کے ابتدائی دور کے فران کا مجموعہ مرضی مجلے ۱۳۸۹ھ میں شائع ہوا تھا ،۱۳۸۳ھ سے جدید سلسلہ کا آغاز ہوا اوراب یہ مجموعہ مرضی مجلدوں میں طبح شدہ ہے۔

اس کے علاوہ آپ نے کی فقہی اور اصلاحی رسائے بھی تصنیف فرمائے ہیں، جن کی تعداد ڈیڑھ کو کے قریب ہے، ان میں سے احسس القضاء فی الذبح بیاعانة الکھر باء ، الاجتناث لموحد الطلقات الثلاث ، اجما کی ذکر کے مروجہ طقے ، احکام معدور، اداء القرض من الحرام ، الارشاد إلی مخوج الضاد ، اسلام کاعادلانہ نظام معیشت ، ایمان و کفر کا معیار ، المامودی بینک کاری ، زبدة الکلمات فی حکم الدعاء بعد الصلواة ، سیاست اسلامی ، القول الأظهر فی تحقیق مسافة السقر ، کاغذی نو ناور کرنی کا محم وغیرہ عاص کر قابل الفول الأظهر فی تحقیق مسافة السقر ، کاغذی نو ناور کرنی کا محم وغیرہ عاص کر قابل ذکر ہیں، آپ کے بیشتر رسائل احس الفتاوی میں شامل کردیے گئے ہیں۔ (۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) منتی معاحب معمل مالات کے لئے "انوارالرشید" کامطالعہ سیجے۔

# قاضى مجابد الاسلام قاسمي

من ولا دت اوروطن

قاضى مجاہد الاسلام قاسمى كى ولادت ١٩٣٦ء من ہوئى ، آب كا آبائى وطن ضلع در بھنگدكى مشہور على بستى " جائے" ہے ، آب كے والد ماجد مولا تا عبد الاحد صاحب (١) شخ البند مولا تا عبد الاحد صاحب (١) شخ البند مولا تا محدود سن ديو بندئ كے اولين شاگر دول من شھے۔

ابتدائى تعليم

قائی ماحب کی ابتدائی تعلیم کمر ہی میں ہوئی ، قرآن مجیدا پنی والدہ سے پڑھااوراردو،
قاری اور عربی کی کتابیں اپنے بڑے بھائی مولانا زین العابدین (۲) سے پڑھیں ، میزان
العرف اپنے والدمولانا عبدالا عدصا حب پڑھی ، والدصا حب کے انتقال کے بعد عدرسہ
محود العلوم دملہ ملع مرحوی میں واظ لیا ، وہاں آپ کے خاص استاذ مولانا محمود احمد سے ، دوسال
یہاں پڑھنے کے بعد ایک سال مدرسہ امدادید در بھنگہ میں زیرتعلیم رہے ، پھرایک سال دار العلوم

<sup>(</sup>۱) مولانا حبرالا عدصاحب ۱۸۸۰ می پیدا ہوئے اور ۱۹۰۱ میں دارالعظوم دیو بند سے اول پوزیشن سے کامیا بی ماصل کی ، کورٹوں دھڑت تھانوی کی خدمت میں اور ڈیڑھ سال دھڑت کنگوی کی خدمت میں دہے ، دارالعظوم میں قدر لیس کی پیکش کی گئی ، مگر دوری کی وجہ سے تبول نہیں کیا ، طب آپ نے مولانا محرکیم مسن سے پڑھی اور ای کو ذریعہ محاش بنا کر در سراحمہ بیدد ہوگئے میں فی مبیل الشرفد مت انجام دیتے رہے، آپ دہاں کے شخا الحدیث تنے ، کو کو لول کا خدا ہو گئاتہ میں ہوتی تھی بولی تھی بھی اور ای استان اللہ میں بال کے شخام سے یادکیا جاتا تھا۔

کلکتہ میں میں دہ ہو ایک خطابت بہت انجی ہوتی تھی ، جس کی وجہ سے آپ و اطوای برگال کے مام سے یادکیا جاتا تھا۔

(۲) مولانا دین العابدین ملک کے مشہور فقیہ معزرت مولانا خالد سیف الشرحانی کے والمد ماجد ہیں ، ان کے مقام جالا سے مولانا درجانی کے حالات کے حمل میں آرہے ہیں۔

مئوناتھ بھنجن میں تعلیم حاصل کی ، یہاں آپ کے خاص استاذ قاری ریاست علی تھے ، جنھوں نے آپ کے اندرمطالعہ کاشوق پیدا کیا۔

#### دارالعلوم ديوبندمين داخله وفراغت

ا ۱۹۵۱ء میں آپ کا داخلہ دارالعلوم دیو بند میں جماعت پنجم میں ہوا، آپ دارالعلوم میں جا اور العلوم میں جمیشہ آپ نے چار سال رہے ، ۱۹۵۵ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ، دارالعلوم میں جمیشہ آپ نے اتنیازی نمبرات سے کامیا بی حاصل کی اور امتحان میں مقررہ نمبر (۵۰) میں سے اکثر کتب میں آپ نے پورے نمبرات حاصل کئے اور بہت کی کتابوں میں خصوصی نمبرات بھی حاصل کئے ، مثلاً دیوان حماسہ میں ۵۲، ہدایی اخیرین میں ۵۱، مشکوۃ میں ۵۱، بخاری شریف میں ۵۳، مسلم شریف ، طحادی شریف اور مؤطا امام محمد میں ۵۳ ، ابوداؤد ، نسائی اور ابن ماجہ میں ۵۱ نمبرات حاصل کئے۔

دارالعلوم دیوبند میں آپ نے بخاری حفرت مولا ناحسین احد مدنی سے ہمسلم علامہ ابراہیم بلیادی سے اور ترفدی شخ الا دب مولا نا اعز از علی سے پڑھیں ، ان کے علاوہ مولا نا عبدالحفیظ بلیادی ، مولا نامحرحسین بہاری ، مولا نا فخر الحس ، مولا ناسیدحسن ، مولا نابشراحم خان ، مولا نافعراحہ خان اور مولا نامعراح الحق صاحب آپ کے اسا تذہ میں تھے۔

قاضی صاحب کے زمانہ طالب علمی کے رفقاء درس اور خاص احباب میں مولا نا وحید الزمال کیرانوی ،مولا نامحد نعمت الله اعظمی ،مولا ناعبد الحق اعظمی (اساتذه دارالعلوم دیوبند) ، مولا نامحر عمر پالن پوری (مرکز تبلیغ دبلی) ،مولا ناسعید الرحمٰن قاسی (امارت شرعیه بهار) ،مولا نا علاء الدین ندوی (سابق استاذ جامعہ رحمانی موتکیر) ،مولا ناحیب الرحمٰن قاسی (شخ الحدیث دارالعلوم حیدرآباد) اورمولا ناشفیق عالم قاسی (سابق تایب ناظم جامعہ رحمانی موتکیر) وغیره کے نام خاص کرقابل ذکر ہیں۔

قاضی صاحب دارالعلوم دیوبند میں اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے ہمیشہ اساتذہ

وظله يم محبوب اور راتعيون عن متازر ب؛ چانج مولانا عبد الرجم صاحب (استاذ وارالعلوم ويوبير) تصية بي :

ور العنوم و بر بر على بر ااور موادنا مها بد الاسلام قامی کا زمان کال مال کال می ایک تقا، وہ جھ ہے ایک سال آگے تھ ...... قامنی ماحب کی ہے پتاہ ذہانت وذکاوت بملی محرائی و کیرائی ، افکار کی بلیمی اوران کی قوت استدلال کا اعتراف بھے آت ہے تیں ؛

کی بلیمی اوران کی قوت استدلال کا اعتراف بھے آت ہے توں ؛

کی بلیمی اوران کی قوت استدلال کا اعتراف بھی اوراس کی جگ است میں ہے اوراس وقت کے عمی نمایاں طالب علموں عمی وہ اپنی شوس ملاحیتوں کی بیار پہلے نمبر پر تھے ؛ چنانچہ دورہ مدید شریف عمی کہا ہے ہیں ، کی بیار پہلے نمبر پر تھے ؛ چنانچہ دورہ مدید شریف عمی کہا ہے اور مدید ایک ایک میں کا میاب ہوئے ۔ (۱)

محرواتی طالب علم تھ، پڑھے ہیں متاز، ملاحیتوں میں طاق، ب مدخوش علا، ہرسال امتیازی نبرے کامیاب، دور و مدیث میں اول نبررہ۔۔(۲)

وارالغلوم ديوبندس كبرى وابتكى

وومر ک اور ملی سے عبت کے ماتھ وار العلوم و ہے بند ہے آپ کوشن کی مدتک لگاؤ تھا،
آپ بمیشہ وار العلوم و ہو بند کی تعریف میں رطب اللمان رہا کرتے ہے، علاء عرب کے مائے و ہے بند کا ذکر ہوئے اللہ اللہ میں کے بند کا ذکر ہوئے آپ کی آگھوں وہے بند کا ذکر ہوئے آپ کی آگھوں میں چک کی آجائی تھی ، وہے بند کا ذکر ہوئے آپ کی آگھوں میں چک کی آجائی تھی ، وہے بند سے اپی نبست پرایک خاص متم کے ناز واقع رکا اظہار ہوتا تھا،

racializate - Stranger (1)

<sup>(</sup>۱) كافئ كالمبرالاسلام كاك— ديات دخد مات: ۲۹

ای وجہ ہے '' قامی'' کا لفظ آپ کے نام کا لازی جزین گیا تھا، فراغت کے بعد اور بے پناہ معروفیات وعلالت کے باوجوزآپ متعدد بارد یوبندتشریف لائے، دارالعلوم ہے اس گہر سے تعلق کا نتیج تھا کہ دارالعلوم پرکوئی آ زمائش آتی یا کوئی ناخوشگوار واقعہ چیش آتا تو آپ بے چین ہوجاتے تھے، فاص کراجلاس صدسالہ کے بعد حب قصہ نامرضیہ کی بنیاد پڑی،اس وقت آپ ایس وقت آپ فرار تھے، جیسے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہو،اس وقت آپ مختلف ارکان شور کی سے بات کرتے اور کوشال رہے کہ کوئی صورت اتحاد کی نکل آئے، اس زمانہ کا ایک واقعہ مولانا محرکلیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں :

چنانچ حضرت مولا ناعلی میاں ندوی نے آپ کے اس اضطراب و بے ن اور پس منظر میں رہ کر مسئلہ کوحل کرنے کی بے لوث کوششوں سے متاثر ہوکر فر مایا کہ: "اس میں شہبیں کہ آپ نے مادر علمی سے تعلق کاحق اداکر دیا ہے '۔

جامعه رحماني مونگير ميں

دارالعلوم ديوبند ميں رہتے ہوئے جامعداز ہرمصر میں آب كا داخلدمنظور ہو چكا تھا

<sup>(</sup>۱) قامنی تجابد الاسلام قامی سحیات وخد مات: ۳۷

اورآپ وہاں جانے کے آرز ومند بھی تنے ، گرآپ کی والدہ اس تن میں نہیں تھیں کہ آپ اتنا طویل سفر کریں ؛ چنانچے انھوں نے معفرت بدنی کو خط لکھا اور حضرت بدنی نے از ہرجانے سے آپ کومنع کردیا ، شوال میں حضرت مولانا منت اللہ رہمانی کا ایک خط جامعہ رحمانی میں تقرر کے لئے آگیا ؛ چنانچی آپ معفرت بدنی کے تھم پر ۲۱ رشوال ۲۳ ساتھ سے جامعہ رحمانی میں تدریس کی خدمت پر مامور ہو گئے ، یہاں سے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی معیت کا آغاز ہوا کی خدمت پر مامور ہو گئے ، یہاں سے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی معیت کا آغاز ہوا اور جب بحک مولانا رحمانی نے قدرت کے فیلے پر و نیانہیں چھوڑ دی اس وقت تک مولانا کا ماتھ نہوا ماتھ نہیں چھوٹ مولانا کے تعاون واعماد کا یہ مبارک سفر ۲۳ سال دی ماہ تک ایک ساتھ ہوا، حس نے ملت اسلامی کی ایک نئی تاریخ کو وجود بخشا۔

بہلے مرحلہ جن قاضی صاحب کا قیام یہاں سات سال رہا ، اس دوران آپ کو درجہ کہا ہم رحلہ جن قاضی صاحب کا قیام یہاں سات سال رہا ، اس دوت قائم نہیں ہوا نے کا موقع طا (دورہ صدیث اس دوت قائم نہیں ہوا کی کہا ہیں پر حانے کا موقع طا (دورہ صدیث اس دوت قائم نہیں ہوا کی کہا درمیان جن ایک دونہ کے بعد ۱۳۸۸ھ مطابق ۱۹۲۸ء جن دوبارہ مولا نا رحمانی کی خواہش پر آپ یہاں تشریف لائے ، اب دورہ صدیث قائم ہو چکا تھا ، چنا نچہ بیضادی اور مختم المعانی کے علاوہ سن ابی داؤداور طحاوی شریف کے اسباق بھی آپ کے لئے ستعین کئے گئے۔ قاضی صاحب کی فکر کو نیا زخ اور قاضی صاحب کی دینی وطی ضدمت کے میدانوں کی قصین در بیت جامعہ رحمانی ہی جس ہوئی ، یہاں مولا نا رحمانی کی صحبت نے آپ جس طی مسائل کے بارے جس موجے کا مزاج پیدا کیا اور گردہی و جماعتی تعصب سے او پر اُٹھ کر شبت اورآ فاقی طرز پر سوچنے کا مزاج بیدا کیا اور گردہی و جماعتی تعصب سے او پر اُٹھ کر شبت مصلم پرسل لا بورڈ جسے ہمہ جماعتی متحدہ پلیٹ فارم کی خدمت اور صدارت کا فی ہے۔

قاضی صاحب کی خدمت کا دوسرا رُخ '' کارِ قضاء'' ہے اور اس کی بھی تخم رہزی درامل جامعہ دہمانی ہی محددہ ان میں میں ہوئی ، جامعہ رہمانی میں آپ کی تدریس کے زمانہ میں تربیت تضاء کے دوکیپ لگے ، جس میں آپ نے بھی ہوھ چڑھ کر حصہ لیا ، ان کیمپوں کے ذریعہ آپ میں نہم صرف تضاء کے کام سے دبینی پیدا ہوئی ؛ بلکہ آپ نے اسے مسلمانوں کے مسائل کے حل کا

ایک مؤثر ذریعیہ مجھااور پھردنیانے دیکھا کہ قضاء کے باب میں آپ نے اتی خدمت انجام دی کر" قاضی" آپ کے نام کا جزبن گیا۔

قاضی کی زندگی کا تیمرابہلوآپ کی''مؤٹر خطابت''ہے، مسلم پرسل لا بورڈ کے مسائل کی ترجمانی ہو، کسی علمی محفل میں تقریر ہو، کسی دیہات میں بیان ہویا کسی سیاسی اجلاس سے خطاب ہو، ہر جگد اور ہر محفل میں آپ کا خطاب انتہائی مؤٹر ہوتا تھا اور پوری محفل پر آپ چھا جاتے ہے، حالال کہ طالب علمی کے زمانہ میں آپ تقریر و خطابت کے مقابلہ میں تحریراور انشاء پردازی کوزیادہ اجمیت ویتے ہے اور مولا تا مناظر احسن گیلائی کی تکرانی میں مضامین لکھا کرتے ہے، مگر آپ کی خطابت کو بھی خانقاہ رحمانی موئیر ہی میں جلا ملی، یہاں رہیج الاول وغیرہ کے خاص موقعوں سے سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) وغیرہ کے جامل موقعوں سے سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) وغیرہ کے اجلاس کی کئی دنوں تک چلتے ہوئے، ان اجلاس میں مولا تارہمانی شریک ہوتے اور اصل خطاب قاضی صاحب ہی کار کھتے تھے، ان اجلاس میں مولا تارہمانی شریک ہوتے اور اصل خطاب قاضی صاحب ہی کار کھتے تھے، ان اجلاس میں مولا تارہمانی شریک ہوتے اور اصل خطاب قاضی صاحب ہی کار کھتے تھے، ان اجلاس میں مولا تارہمانی شریک بہترین ملکہ پیدا ہوا۔

## قاضى صاحب كى فقهى خدمات

قاضی صاحب کی طالب علمی ہی ہے ان پر فقہی رنگ غالب تھا اور جامعہ رحمانی میں ہدائی سے اسباق آپ ہے متعلق ہوئے تو بدرنگ اور بھی گہرا ہوگیا، پھر قضاء کی ذمہ داری آپ کے سرآئی تو آپ پر فقہی رنگ پختہ تر ہوتا گیا، چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں دوسرے شعبول کے سرآئی تو آپ پر فقہی رنگ پختہ تر ہوتا گیا، چنانچہ آپ میں انجام دی اور سب سے زیادہ اپنی شعبول کے ساتھ سب سے نمایاں خدمت فقہ کے باب میں انجام دی اور سب سے زیادہ اپنی توجہ کا مرکز فقہ ہی کو بنایا، فقہ و فراوی کی لائن سے آپ کی خدمات کو سات خانوں میں تقسیم کیا جاسکا ہے :

ا۔ فآوی نولی: — قاضی صاحب اصلاً امارت شرعیہ کے قاضی تھے اور فقہاء کے یہاں ان بارے میں اختلاف ہے کہ قاضی مسائل میں دے یہاں ان بارے میں اختلاف ہے کہ قاضی فتوی دے سکتا ہے یا نہیں ، یا عام مسائل میں وے سکتا ہے ان مسائل میں نہیں جن کا تعلق قضاء کے باب سے ہو اور جن میں فریقین کے www.besturdubooks.net

دارالقصناء سے رُجوع ہونے کا امکان ہو؟ اس کئے کہ اگر متعلقہ مسئلہ میں فتو کی کے ذریعہ قاضی کی رائے معلوم ہوجائے تو ممکن ہے کہ وہ اس کے مطابق دعویٰ کر بیٹے اوراس لحاظ سے گواہان تیار کرے ؛ اس لئے قاضی صاحب عمواً استفتاء سے گریز کرتے تھے، تاہم جن اُمور کا تعلق قضاء سے نہیں ، یا فریقین قاضی صاحب کے فتو کی ہی پڑھل کے لئے رضا مند ہوں ، ان مسائل میں آپ فتو کی ہی پڑھل کے لئے رضا مند ہوں ، ان مسائل میں آپ فتو کی ہی کھے جن کو دوسروں کے دستخط سے میں آپ فتو کی ہی کھے جن کو دوسروں کے دستخط سے جاری کیا ، جن کی آج شاخت مشکل ہے ، اخیر زمانہ میں جب کے صرف چندا ہم مقد مات می ہونے فیلے فرمات تی سے نام ہوں کا فید ہیں استفتاء کے جواب بھی لکھا کرتے تھے ، اس زمانہ میں استفتاء کے جواب بھی لکھا کرتے تھے ۔

قاضی صاحب کے فاوی میں اپنے اکابر کی طرح احکام مدارج کی رعایت عرف اور مرد درت زمانہ کالیاظ وغیرہ بحر پورائداز میں پایا جاتا تھا، چنانچہ بیوی کے نفقہ میں قدیم فقہاء فار مرد درت زمانہ کالیاظ وغیرہ بحر پورائداز میں پایا جاتا تھا، چنانچہ بیوی کے نفقہ میں قدیم فقہاء کے علاج کو شامل بیں کیا تھا، مرعرف کی رعایت کرتے ہوئے قاضی صاحب اپنے فتوی میں کیمنے ہیں :

آج کے بدلے ہوئے حالات میں دواعلاج ضرور یات زندگی میں ہے ہے اور موجودہ عرف میں بھی شوہر کے ذمہ سمجھا جاتا ہے اس لئے کھاٹا کیڑے کے ساتھ دواعلاج کا خرج بھی شوہر کے ذمہ عائد ہوگا۔(۱)

سیدکوز کو قادی جائے یانہیں؟ اسلملہ میں حنفیہ کامفتی بہ قول عدم جواز کا ہے بکین امام ابوصنیفہ ہے ابوعصمہ کی ایک روایت کے مطابق اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس کوامام طحادی نے اختیار کیا ہے، علامہ انور شاہ تشمیری کی بھی بہی رائے تھی، قامنی صاحب اس مسلم بہوئی دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

بہر حال قول امام مختلف ہے، امام طحادی اور بعض دیمرعلاء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اختلاف دلیل و براہین کانہیں! بلکہ

<sup>(1)</sup> و يمية: قامنى مجاهر الاسلام قائل - حيات وفد مات: ١٩٢

بدلتے ہوئے حالات اور زمانہ کا ہے، اس کے اپ دور کے حالات کے اعتبار سے اس روایت غیر مشہورہ پرفتوئی دیا جاسکا ہے، موجودہ حالات یہی ہیں کہ ٹمس اٹمس سادات کو ملنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ، عطایا اور ہدایا کے ذریعہ سادات کی خدمت کا جذبہ مفقود ہوتا جارہا ہے ، لہذا میں پوری طمانیت قلب کے ساتھ یہ رائے رکھتا ہوں اور فتوئی دیتا ہوں کہ ضرورت مندسادات کوزکو قشرعاً دی جاسکتی ہے۔(۱)

قاضى صاحب كوفقهى جزئيات برجمى براعبورتها، چنانچا يک جگه مسجد کی توسیع كے سلسله میں استفتاء آیا تو امارت شرعیہ کے مفتی صاحب نے البحر الرائق ، فقاد کی مبندیہ اور فقاد کی رشیدیہ کی عبارتوں کے پیش نظر جواب اس طرح لکھا کہ:

نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جب کہ سجد کی توسیع ضروری ہے اور مالک زمین قیت پہمی دینے کے لئے تیار نہیں توقیت دے کرزبردی اس کی زمین مسجد میں لی جاسکتی ہے۔

اس نوی کی وجہ سے منازعت کی صورت پیدا ہوگئی، فیملہ کے لئے قاضی صاحب کو بلایا گیا، قاضی صاحب نے اول کمیٹی والوں کی خوب ڈ ٹائی کی، پھر مالک زمین کوعلا عدہ لے جا کر سمجھایا اوروہ زمین مسجد کے لئے مفت رجٹری کروانے پر تیار ہوگیا، پھرقاضی صاحب نے مفتی صاحب سے بوچھا کہ آپ نے فتوکل کہاں سے لکھا ہے؟ مفتی صاحب نے کتابوں کے مفتی صاحب نے روالحتار (فآوئل شامی) منگوائی، اس میں ایک قید کا اضافہ تھا کہ: نام بتائے ، تو قاضی صاحب نے روالحتار (فآوئل شامی) منگوائی، اس میں ایک قید کا اضافہ تھا کہ: ''یہ تھم اس صورت میں ہے جب کہ بورے شہراور بوری آبادی میں ایک بی مجد ہو'' پھرقاضی صاحب نے فرمایا کہ ایک قید اور بھی ہے کہ ''یہ تھم دار الاسلام کے لئے ہے''۔ صاحب نے فرمایا کہ ایک قید اور بھی ایک تھی نظر رکھنے قاضی صاحب احکام شرعیہ کے دلائل کے ساتھا حکام کی حکمتوں پر بھی انجھی نظر دکھنے

<sup>(</sup>I) و <u>يميئة</u>: فإولى قاضى: ٩ ٨

تے ؛ چنانچا کی بارآپ سے سوال کیا گیا کہ سائنسی احتبار سے فرگوش بلی کے قبیل کا جانور ہے ؛

کوں کہ اسے چین آتا ہے ؛ ابزااس کا گوشت بلی کی طرح حرام ہونا چاہئے ،اس کے جواب میں آپ نے پہلے اُصولی بات بیان کی کہ کسی چیز کا طلال یا حرام ہونا اصل میں تکم الحی سے متعلق ہے ، پھر نصوص نقل کرنے کے بعد لکھا کہ اس کے طلال ہونے پراُمت کا اجماع ہے اورا خیر میں واضح کیا کہ فرگوش بلی کی طرح نہیں ؛ بلکہ ہرن کی طرح ہے ؛ کیوں کہ بلی در ندہ ہے ، فرگوش در ندہ ہیں ، بلی حرار کھاتی ہے ،فرگوش نیس کھاتا ، بلی مردار کھاتی ہے خرگوش میں مراد خور دیں ،جیسے جو ہا وغیرہ کھاتی ہے ،فرگوش نیس کھاتا ، بلی مردار کھاتی ہے خرگوش مرداد خور دیں ۔

۲- قاضی شریعت وارالقعنا وا ارت شرعیه نصاف می ماحب کی زندگی کی سب سے نمایا ن فدمت "فدمت قفاء" ہے، قفاء کی ذمہ داری پہلے ہے بھی آپ کے فائدان ہے متعلق ربی ہے، چنانچ در بعنگر شلع میں جب" جائے" نام کی بتی بسائی گئی اور مسلمان یہاں آبادہ و نے گئے تو ایک فائدان کھمیا (ضلع مو گیر) ہے یہاں لایا گیا اور اس وقت کے مسلم عکران نے ای فائدان سے قاضی مقرد کیا اور بڑے بڑے علاء اس فائدان میں پیدا ہوئے اور ای فائدان سے قافی مقرد کیا جائے رہے، یہ فائدان جس محلہ میں بت تی ، اس کا نام بھی "قائدان کی بہترین میراث تی ، مجرمو گیر کے زمانہ قیام میں جب تربیت قفاء کی سنعقد فائدان کی بہترین میراث تی ، مجرمو گیر کے زمانہ قیام میں جب تربیت قفاء کیپ منعقد موث آب میں قفاء کیو منعقد میں بیات تی ایمان کی بہترین میراث تی ، مجرمو گیر کے زمانہ قیام میں جب تربیت قفاء کیپ منعقد موث آب میں تفاء کیو شوال ۱۳۸۳ میں اور کی شوق آب میں سب سے معروف ادارہ ایا در کیم شوال ۱۳۸۳ میں مطابق ۱۹۲۲ء کو قضاء کے دوالہ سے بندوستان میں سب سے معروف ادارہ ایا در سے میاواری شریف پٹند میں آپ کو دوالہ سے بندوستان میں سب سے معروف ادارہ ایا در سے میاواری شریف پٹند میں آپ کو دوالہ سے بندوستان میں سب سے معروف ادارہ ایا در سے میاواری شریف پٹند میں آپ کو دوالہ سے بندوستان میں سب سے معروف ادارہ ایا در سے میں دور اور کیا در سے میں دور اور کی اور کیا در کیا دور کیا در کیا دور کیا دور کیا در کیا در کیا در کیا در کیا در کیا در کیا دور کیا در کی

ناهم اور چیف قاضی مقرر کیا گیا، ۱۹۷۵ء تک آپ امارت کے ناظم رہے، پھر نظامت کی ذمہ واری حضرت مولا نا نظام الدین (موجودہ امیر شریعت) کے سپر دکی گئی، تا ہم ۱۹۲۲ء سے اپنی دفات ( ۲۰۰۲ء) تک جیف قاضی رہے اور ۱۲ ارزیج الاول وفات ( ۲۰۰۲ء) تک جا در ۱۹۹۰ء سے اپنی وفات ( ۲۰۰۲ء) تک بارہ سال نائب امیر شریعت محمی رہے، ان کے علاوہ مولانا سجاد ہا سپلل کے سکریٹری ، مولانا منت اللہ رحمانی ٹیکنیکل انسٹی شحی رہے، ان کے علاوہ مولانا سجاد ہا سپلل کے سکریٹری ، مولانا منت اللہ رحمانی ٹیکنیکل انسٹی شحی کے مدر، وفات الدارس الاسلامیہ کے صدر اور المعبد العالی للتدیب فی القضاء والافراء کے بانی وصدر سے۔

الارت شرعيدك پليك فارم سےآپ نے بيشارعلى وفقهى خدمات انجام دين، امارت ان دنوں انتہائی عسرت اور شدید مالی بحران سے دوجارتھی ، آپ نے دوسرے ذمہ داروں کے ہمراہ سلسل معی وکوشش ہے امارت کو مالی استحکام عطا کیا اور ۱۹۸۴ء میں اسے خستہ عمارت نے پختہ عمارت میں تبدیل کیا، ۱۹۸۸ء میں سجاد ہاسپیل کا کام کمل کرایا، ۱۹۹۴ء میں مولانا منت الله رحماني فيكنكل أسفى فيوث قائم كيا بعض حلقول عدامارت كى عدم تائد؛ بلكه خالفت شروع ہوئی اوراسے غیر متحکم کرنے کی کوشش کی مٹی تو بڑی حکمت کے ساتھ خاموش طریقه پراس کا مقابله کیا ،مسلمانوں کے ساتھ ملک یا بیرون ملک کہیں بھی حالات پیش آئے تو اسے قانونی اور مالی امداد فراہم کرنے میں آپ نے اہم رول ادا کیا، ملک کے مختلف علاقول م آپ نے تربیت قضاء کیمپ کا انعقاد کیا ، پہلے امارت شرعیہ میں تربیت قضاء کا باضابط نظم نہیں تھا،آپ نے اس کا ایک سالہ کورس تیار کیا اور تربیت پانے والے فضلاء کے لئے قیام وطعام کے علاوہ وظیفہ کی بھی سہولت مہیا کی ، پہلے مرکزی دارالقضاء کے علاوہ صرف نو (۹) ذیلی دارالقهناء قائم تصاور دو تین کوچھوڑ کرسب اضمحلال کی حالت میں تھے،آپ نے اس نظام کو مجى التحكام بخشااوراس من توسيع فرمائى، چنانچة پ كى كوششوں سے بہار، أريسه، جمار كھنڈ می ذیلی دارالقصنا می تعداد ۳ ساموگی ،ان کے علاوہ آسام ،کرنا ٹک ،تمل نا ڈو، آندهراپردلیش ، مهاراشر، دبلی اور بویی وغیره مین بھی نظام قضاء قائم ہوا۔ ۱۹۹۷ کو در القضاء کی تجویز منظور ہوئی تھی ، یہ تجویز بھی قاضی صاحب نے بی نہایت مؤثر طریقہ پر چو دارالقضاء کی تجویز منظور ہوئی تھی ، یہ تجویز بھی قاضی صاحب نے بی نہایت مؤثر طریقہ پر پیش کی تھی ، جس سے پورے مجمع نے اتفاق کیا اور آپ بی کواس نظام تضاء کا کنوینز بنایا گیا ؟ چنانچہ آپ کی کوششوں سے دبلی ممبئی ، تھانہ ، دھولیا ، اکولا ، میسور اور اندور وغیرہ میں دارالقضاء چنانچہ آپ کی کوششوں سے دبلی ممبئی ، تھانہ ، دھولیا ، اکولا ، میسور اور اندور وغیرہ میں دارالقضاء تائم ہوئے اور ملک کیرسطے پر دارالقضاء کے سلسلہ میں بیداری بیدا ہوگئی۔

قاضی صاحب کواللہ تعالی نے بلاکی ذہانت و فطانت اور بھناہ قضاء کی صلاحیتوں سے نوازا تھا، آپ کے فیصلوں میں قاضی ابو یوسف، دکیج بن الجراح آور قاضی شرح کے فیصلوں کی جھک نظر آتی تھی اور بجیب ا تفاق ہے کہ تاریخ اسلام کے مشہور قاضی ، قاضی شرح کے بارے میں کھا ہے کہ وہ'' اطلس' بعنی بےریش تھے اور قاضی مجاہدالاسلام قاسمی بھی بےریش ہی بارے میں کھا ہے کہ وہ'' اطلس' بعنی بےریش تھے اور قاضی مجاہدالاسلام قاسمی بھی بےریش ہی سے مالی کے آپ کو بجاطور پر'' شرح ٹائی'' کہا جاسکتا ہے، آپ کے فیصلوں کی صحت و پچھٹی کا بیما مقالہ کہ برکاری عدالت بھی آپ کے فیصلوں کو بے چون و جرا قبول کرتی تھی ، یہاں تک کہ حقیت وغیرہ کے بعض مقد مات سرکاری عدالت سے امارت شرعیہ کے دارالقصاء بھیج دیے جاتے تھے ، ای لئے آپ کی وفات کے بعد مولانا سعید الرحمٰن اعظمی (مہتم وارالعلوم غدوق العلما پکھنو) نے ایک تعزیق اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ :

دنیا کے کسی بھی گوشہ میں اگر اسلامی نظام قائم ہوتا تو بلاتاً مل قاضی صاحب بی کود قاضی القضاة "كامنصب عطاكيا جاتا۔

قاضی صاحب عالی دارالقصناء امارت شرعیہ کے قاضی القصناۃ رہے، اخیر کے عارسال بخت علالت کی وجہ سے علاج کے سلسلہ میں دہلی میں مقیم رہے، کو یا ۳۷ سال آپ نے چیف جسٹس کی حیثیت سے خدمت انجام دی اور اس مدت میں کل بارہ ہزار چارسوستر فی جیف جسٹس کی حیثیت سے خدمت انجام دی اور اس مدت میں کل بارہ ہزار چارسوستر (۱۲۳۷۰) مقدمات کے فیصلے فرمائے ، جن میں کا ہر فیصلہ بعد والوں کے لئے سند کا درجہ رکھتا ہے ، کی شاعر نے آپ کے بارے میں بحا کہا ہے :

آپ کا ہوتا تھا جامع ، متند ہر فیصلہ آپ اپی ذات میں تھے مستقل دارالقضاء

www.besturdubooks.net

 ۳- مسلم برستل لا بورد: -- مسلم برستل لا بورد بهي بنيا دي طور برايك فعنبي ا داره بي ہےاور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ایک فقہی مسئلہ ' لے یا لک' ( کمی بیچے کو کود لینے ) كے سلسلہ ميں حكومت في محتبىٰ بل ياس كيا تھا،جس ميں لے يا لك كواين اولا دكا ورجه ديا كيا اورمسلمانوں کواس قانون سے مشتی نہیں کیا محیاتھا، اسی پس منظر میں ۱۹۸۱ء میں سب سے يهلي المارت شرعيه بيشنه مين "مسلم برستل لا كانفرنس" بلائي عنى ، قاضى صاحب بهى اس وفت ا ارت شرعیدی میں تھے، یقیناً اس کا نفرنس میں آپ کا بھی حصدر ہا ہوگا ، پھر مولا نا منت اللہ رحانی کی تحریک بر مارچ ۱۹۷۲ء می دارالعلوم دیوبند میں اجتاع رکھا گیا تو اجتاع کی تیاری کے لئے قاضی صاحب ایک ما قبل ہی ہے دارالعلوم میں مقیم ہو محے اور مسئلہ کے قانونی اور شرعی م پہلووں کا مطالعہ کیا اورمعاندین کے اعتراضات کوجمع فرما کر بنیا دی سوال نامہ مرتب کیا ، پھر جب نومبر ۱۹۷۲ء میں ممبئ کونش منعقد ہوا تو اس میں بھی قاضی صاحب کامؤثر خطاب ہوا، پھر جب حيدرآباديس عبده داران كابتخاب كأاجلاس مواتو آب كااييا مؤثر خطاب مواكرقارى طیب صاحب نے فرمایا " قاضی صاحب کے اس خطاب کے بعد کسی خطاب کی ضرورت نہیں " ے غرض مسلم پرستل لا بورڈ کی تاسیس اور تشکیل کے ہر مرحلہ میں قاضی صاحب پیش پیش رہے اور بورڈ کی تشکیل کے بعد ہرا جلاس میں قانون شریعت کی ترجمانی کے لئے قاضی صاحب ہی کو آمے بڑھایا جاتا تھا، تجاویز وغیرہ بھی آپ ہی مرتب کرتے تھے بھی اعتراض کا جواب دیتا ہوتو آب بی کو کھڑا کیا جاتا تھا، ایر جنسی اور جری نس بندی کے مسئلہ پر،شاہ بانوکیس کے معاملہ میں اور بابری معجد کے مسئلہ پر آپ نے حکومت کے سامنے جو شریعت کی تر جمانی اور بورڈ کے موتف کی وضاحت کی وہ تا قابل فراموش ہے، تا ہم مولا تا منت الله رحمالی کی زندگی میں آپ نے اپی شخصیت کوان ہی میں مم کررکھا تھا ،مولا نارجمانی کی وفات کے بعد آپ باضابطرسامنے آئے،آپ بورڈ کی دارالقضاء میٹی کے کنوینر تھے، بورڈ کے رکن تاسیسی اور رکن عالمہ تھے، نیز جب وکلاء پرمشتل قانونی جائزہ ممیٹی بنائی گئی تو اس میں بھی علاء کی نمائندگی سے لئے بجیثیت ركن آپ بى كانتاب على من آيا وربالآخر جب بورد كورس مدرمولا تاعلى ميال عروي ا کانقال ہواتو ۱۲۰۰۳ راپریل ۲۰۰۰ وکوآپ کو بورڈ کا صدر منتخب کیا گیا اور اپنی وفات (۱۲۰۱۴ پیل کانقال ہواتو ۱۲۰۰۳ ویں آپ نے اس عہدے پر رہ کر گرانقدر خدمات انجام دیں آپ نے اس عہدے پر رہ کر گرانقدر خدمات انجام دیں آپ نے اپنے زمانہ صدارت میں بورڈ کے دفتر کی توسیع کی ،اس کومنظم اور فعال بنایا اور جدید سہولتوں ہے آ راستہ کیا ،نو جوان خون کو بھی بورڈ میں شامل کیا ، پرنٹ میڈیا کے ساتھ الکٹر انک میڈیا کو بورڈ کی طرف متوجہ کیا اور ''مجموعہ تو انہن اسلامی'' کی شائد ارائد از میں طباعت کا کام کروایا۔

س- مركز الجد العلمي كا قيام: -- 1949ء من قاضي صاحبٌ نے ساؤتھ افريقه كا سنرکیا تو وہاں بہت ہے ایسے نے مسائل سامنے آئے جن کے حل کے لئے ایک کونداجتہاد اورغور وفکر کی ضرورت تھی ؛لیکن اس ہوی برستی اورعلمی انحطاط کے زمانہ میں انفرادی اجتہاد کے بجائے اجماعی غور وفکر کا راسته زیاده محفوظ تھا، جبیا که حضرت عمر رضی الله عنه نے فقہا محابہ کے اجها كى مشوره كى مجلس قائم كى تقى اورجيسا كهام ابوحنيفة ني نقبهاء كے اجتماعی غور وفكر كا نظام بنايا تعا؛ چنانچہ قامنی صاحب مسلم برسل لا بورڈ کے اجلاس میں جب حیدر آباد آئے تو بہیں اس مقعد کے لئے" مرکز البحث العلمی" کے ابتدائی خاکہ پرمٹورہ کیا اور اس کے لئے مفتی محرظفیر الدين مفاحي (مفتي ديوبند) مفتي اشرف على (بنگلور) ممولا نامحر حنيف ملي (ماليگاؤن) ، قامني عبدالا مداز ہری ( مالیگا ؤں ) ،مولا نا بر ہان الدین سنبھلی ( لکھنؤ ) ،مولا نامحمہ رضوان القاسمی (حيدرآباد) مولانا بدراكس (جواس وقت ديوبند من تنے) مولانا محمصطفیٰ مفاحی (جواس وقت راجستمان من تھ) اورمولانا خالدسيف الله رحماني (حيدرآباد) كونا مردفر مايا، مجران یے مسائل کا سوال نامه مرتب فرمایا ، جس میں اعضاء کی پیوند کاری ، فیملی پلائنگ قبل به جذبه ً رحم اور جادو و جنات وغیرہ سے متعلق سوالات تھے ، بیرسوالات علماء کے باس بیمجے مجے اور جواب پرغور کرنے کے لئے مولا نامحمرز بیر قائمی اور مولا نا انیس الرحمٰن قاسمی وغیرہ علما یکو جمع كيا كيا ، ال وقت بدكام الارت شرعيدى كے دفتر من جور ما تھا ، اس كا بہلاسيمينار كم تا سهما پریل ۱۹۸۹ء میں ہمدرد تو نیورٹی میں منعقد ہوا ، جس میں منبط ولا دت ، اعصاء کی پویمہ

www.besturdubooks.net

کاری اور مکانات و دوکانات کی میگڑی کے موضوعات زیر بحث آئے ،اس سیمیزار میں ایک سو بیں اداروں اور دارالا فقاء کی نمائندگی ہوئی ،مولا نا ابوالحسن علی ندوی نے اس کی صدارت فر مائی تھی اور مولا نامنت اللّدر حمالیؓ نے افتتاحی کلمات فر مائے تھے۔

۵- سمائی بحث ونظر:—امارت شرعیہ کے جائے ہے۔ ان بیان بھی ہوں کہ دیتی فقہی مباحث درج نہیں کے جاسکتے ہے، اس لئے ایک خاص علمی اور فقہی پرچہ ذکا لئے کی جو برسامنے آئی اور قاضی صاحب نے ۱۹۸۸ء ش ذاتی طور پر'' بحث ونظر'' کے نام سے سم ابی رسالہ نکالنا شروع کیا ، جسم مقصد کے لئے بیرسالہ نکالا جار ہا تھا ، اس کے لئے چند خصوص کالمرد کھے گئے ؛ چنانچہ نئے مسائل کے حل میں سب سے زیادہ اُصول کی ضرورت پرفی ہے، اس لئے ایک عنوان'' اُصولی مباحث'' کارکھا گیا ، اصل مقصد سے مسائل کی تحقیق تھی ، اس لئے ایک عنوان'' تحقیقات فقہیہ'' کارکھا گیا ، جس میں جدید مسائل پرعلاء کی آرانیقل کر کے کئے دو تحقیص اور اُصول کی کسوئی پر جانچنے اور ایک رائے کو دوسری رائے پرترج کیسے دی جائے؟ بحث و تحقی اور اُصول کی کسوئی پر جانچنے اور ایک رائے کو دوسری رائے پرترج کے کیسے دی جائے؟ اس کے علاوہ ایک عنوان'' القضایا'' کا تھا ، جس کے ذریعہ علاء کو کی مسئلہ پر فیصلہ کا طریقہ معلوم ہوتا تھا ، ایک عنوان'' انقضایا'' کا تھا ، جس کے ذریعہ علاء کو کس مسئلہ پر فیصلہ کا طریقہ معلوم ہوتا تھا ، ایک عنوان'' انقضایا'' کا تھا ، جس کے ذریعہ علاء کو کس مسئلہ پر فیصلہ کا طریقہ معلوم ہوتا تھا ، ایک عنوان'' فقتبی شخصیا سے'' کارکھا گیا ، تا کہ ذریعہ علاء کو کس مسئلہ پر فیصلہ کا طریقہ معلوم ہوتا تھا ، ایک عنوان'' فقتبی شخصیا سے'' کارکھا گیا ، تا کہ ذریعہ علاء کو کس مسئلہ پر فیصلہ کا مسئلہ کے نوان فقانی علاء کے سامنے آئے۔

اس رسالہ کی رسم اجراء ۱۰ راپر مل ۱۹۸۸ء کومولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پھلواری شریف پٹنہ میں ہوئی ،اس رسالہ کی اشاعت نے علمی دنیا میں ایک انقلاب ہیدا کر دیا ،بہت ہے لوگوں کو جیرت تھی کے علمی انحطاط کے اس دور میں اس شم کارسالہ کون پڑھے گا؟ لیکن چند ہی دنوں میں اس کی مقبولیت نے لوگوں کو جیران کر دیا اور علاء میں بحث و تحقیق کی ایک اہر بیدا ہوگئی۔

۱- اسلامک فقد اکیڈی انڈیا کا قیام: - مرکز الجمع العلمی کے سیمیناری کامیانی، اُمت کے مسائل ہے علاء کی دلچیں اور مختف الفکر علاء کی وسیع العلمی و کیوکر قاضی صاحب کا حوسلہ بو حااور قاضی صاحب نے مرکز کے دائر ہ کواور بھی وسیح فر ہایا اور اس بھی مولا ناسید نظام الدین ، ڈاکٹر منظور عالم ، جناب ابین عثانی ، مولا ناعتیق اجربتوی اور مولا ناعبید اللہ اسعدی کو بھی شامل فرہایا ، اس طرح ۱۹۸۹ء کو اسلا کہ فقہ اکیڈی انڈیا کی تفکیل عمل بھی آئی ، قاضی صاحب کی زندگی بیں اکیڈی کے تحت تیرہ فقہی سیمینار ہوئے ، جن بھی بہ حیثیت مجموعی اسم مسائل پر بحث کی گئی ، ان کے علاوہ و نئی مدارس کے طلبہ بھی اپنے عہد کے مسائل پر شعور بھا مسائل پر بحث کی گئی ، ان کے علاوہ و نئی مدارس کے طلبہ بھی اپنے عہد کے مسائل پر شعور بھا توسیعی خطبات اور تر بیتی کیمپس کا انتظام کیا گیا ، کار مدارس بھی آپ نے توسیعی خطبات اور تر بیتی کیمپس منعقد کئے گئے ، جن بھی معاشیات ، علم شہر بیت ، نفسیات ، فضیات ، فنال سے محمورے اشاعت پذیر ہوئے اور ۳۸ کا ذمک میں فقبی سیمینار بھی چیش کئے مقالات کے کا مجمورے اشاعت پذیر ہوئے اور ۳۸ کی زندگی بھی فقبی سیمینار بھی چیس کے مقالات کے کا مجمورے اشاعت پذیر ہوئے اور ۳۸ کی زندگی بھی فقبی ، الموسوعة المقعبید (۴۸ جلدیں) کا ترجمہ آپ نے بی شروع کرایا تھا، جو آپ کی زندگی بھی فیس ، الموسوعة المقعبید (۴۸ جلدیں) کا ترجمہ آپ نے بی شروع کرایا تھا، جو آپ کی زندگی بھی فیس ، الموسوعة المقعبید (۴۸ جلدیں) کا ترجمہ آپ نے بی شروع کرایا تھا، جو آپ کی زندگی بھی فیس میں الور انشاء اللہ عقریب کے سائے جائے گا۔ (۱)

2- المعبد العالى للتدريب في القضاء والا فآء: - نظام قضاء كى ابميت كا تقاضا تما كخض چندروز و تريخ كيمپ براكتفاء نه كيا جائے؛ بلكه افآء اور قضاء كے أصول كو پورى وسعت كے ساتھ برطایا جائے، چنانچهاں كام كے لئے قاضى صاحب نے ايك مستقل ادارہ كے قیام كا فیصلہ كیا اور ۱۹۹۸ ه مطابق ۱۹۹۸ء كو امارت شرعیہ كے قریب معبد كى بنیاد و الى ، قاضى كا فیصلہ كیا اور ۱۹۹۸ ه مطابق ۱۹۹۸ء كو امارت شرعیہ كے قریب معبد كى بنیاد و الى ، قاضى صاحب نے اس ادارہ كو ملك كير بيانه پرمفيد بنانے كے لئے جہاں پرشش اور مفيد نصاب ركھا، و يس مختلف علاقے كے علاء كو بھى اعتاد بيس ليا اور انھيں ادارہ كاركن بنایا، چنانچه عام طور پر بہار اور مشرق كى طرف دوسرے علاقوں كے علاء اور طلب كارُخ كم ہونے كے باوجوداس ادارہ كے مرحلاتہ كے علاء اور طلب كارُخ كم ہونے كے باوجوداس ادارہ كے مرحلاتہ كے علاء اور طلب كارُخ كم مونے كے باوجوداس ادارہ كے مرحلاتہ كے علاء اور طلب كارُخ كے علاء اور طلب كارُخ كو مونا ہے۔

۸- تعنیفات و تالیفات: -- قامنی صاحب یے بنیادی طور پر کتابوں کی تعنیف اے زیادہ افزاددا شخاص کی تعنیف سے زیادہ افزاددا شخاص کی تعنیف پر توجدی اس لئے آپ کی تعنیفات تعداد کے اعتبار سے کم

<sup>(</sup>۱) اکیڈیکا توارف اب مال می کا کیا گیا ہے، پھند کر میں ان ہے۔

بین الین آپ کی جتنی بھی کما بین ہیں ، وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے انتہائی اہم اور علاء تحقیق کے لئے سرمہ چیٹم کا درجہ رکھتی ہیں ، آپ کی بیش قیمت تصانیف میں اسلامی عدالت (۲۳۳ صفات) ، مباحث فقہیہ (آپ کے مقالات کا مجموعہ صفات : ۲۹۹) مسلم پرسل لاکا مسئلہ سفوات ) ، مباحث فقہیہ (آپ کے مقالات کا مجموعہ صفات : ۲۹۹) مسلم پرسل لاکا مسئلہ توارف و تجزیہ (صفحات : ۲۹۹) ، خطبات بنگلور ، فآد کی امارت شرعیہ (۲رجلدیں ، مولا تا ابوالحاس جادعلیہ الرحمٰن ودیگر مفتیان امارت شرعیہ کے فقاد کی کر تبیب ) ، اسلام انسانی مسائل کا حل (تین خطبات کا مجموعہ ) ، اسلام اور اجتماعیت (بیمی آپ کے خطبات کا مجموعہ ) ، کا صفوان القضاء وعنوان الافقاء (قاضی مجموعہ نے استفور قافی کی تصنیف پر تحقیق تعلق میں مجموعہ کی مضامین کا مجموعہ صفحات : ۲۲۸ ) ، کتاب مجموعہ صفحات : ۲۲۸ ) ، کتاب اللہ والتو بیق (مولا نا عبد الصمدر جمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق ) ، آ داب تضاء (مولا نا رحمانی کی کتاب پر تحقیق وقعیق کی کتاب پر تحقیق وقعیق کا کتاب پر تحقیق وقعیق کی کتاب پر تحقیق وقعیق وقعیق کی کتاب پر تحقیق وقعیق کی کتاب پر تحقیق وقعیق وقعیق وقعیق کی کتاب پر تحقیق وقعیق وقعیق وقعیق کی کتاب پر تحقیق وقعیق وقعیق وقعیق وقعیق وقعیق وقعیق کی کتاب پر تحقیق وقعیق وقعیق

#### دوسرے میدانوں میں خدمت

قاضی صاحب ہر جہت ہے بلت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے میں کوشاں سے ؛
چنانچہ وہ اُمت کے زوال کے سب سے بنیا دی سب اختشار وافتر اق کے پیش نظر ' اتحاد اُمت' کے بہتر بن دائی تھی اور مسلمانوں کی ہمہ جہت فد مات کو اپنا فریضہ بجھتے ہے ، چنانچہ مسلمانوں کے دین ، سیاسی اور معاشی ہر طرح کے زوال کو دیکھ کر قاضی صاحب نے ا-۲ رجون ۱۹۹۱ء کو اسلملہ کی ''مورج کنڈ ہریانہ' میں ملت کے بچھ باشعور افراد کو جمع فر مایا ۱۹۱۳ ابر بل ۱۹۹۲ء کو اسلملہ کی دوسری میڈنگ د بلی بیں کی ،جس میں ۲۳-۲۲ رسی گوئی میں ' اتحاد ملت کا نفرنس میں ' آل ایڈیا ملی کونسل' کا قیام عمل میں آیا ، ملی کونسل کے پلیٹ قارم سے باری مجد کی شہادت کے موقع ہے پورے ملک کا دورہ اور متاثر بن کے لئے دیلیف کا کام کیا بابری مجد کی شہادت کے موقع ہے بورے ملک کا دورہ اور متاثر بن کے لئے دیلیف کا کام کیا اور مسلمانوں کے درمیان جو فاصلہ بڑھ کیا تھا اور مسلمانوں کے درمیان جو فاصلہ بڑھ کیا تھا اور مسلمان دہشت کے ماحول میں جی رہے تھے ، اے کم کرنے کے لئے ملک کے گوشے میں پروگرام رکھ کر دونوں فرقے کے لوگوں کو ایک آئیج پرجمع کیا گیا ، ماکام کیا گوشے میں پروگرام رکھ کر دونوں فرقے کے لوگوں کو ایک آئیج پرجمع کیا گیا ، ماکام کیا گوشے میں پروگرام رکھ کر دونوں فرقے کے لوگوں کو ایک آئیج پرجمع کیا گیا ، ماکام کیا میں جب

آزادی کی گولٹون جو بلی منائی جاری تھی ، آپ نے "د کاروان آزادی" نکالنے کا اہتمام کیا،
جس جس جگ آزادی جس مسلمانوں کے کردار پر بیانات کا سلسلہ میسور سے شروع کرکے
پورے ملک جس پھیلایا گیا، مارس کو حکومت کے نشانے سے بچانے کے لئے" رابطہ مارس
کوافرلس" بلائی، ٹا ڈااور پوٹوں کے خلاف بہت ہی مؤثر آواز اُٹھائی ، ان کے علاوہ ۱۹۸۸ء
می فریوں کے علاج کے لئے پنے جس" سجاد ہا پھل" تائم کیا ،مسلمانوں کو روزگار سے
جوڑ نے کے لئے پٹنے جس" مولانا منت اللہ رحمانی ٹیکنگل اُسٹی ٹیوٹ" قائم کیا اوراس کے ذیل
جوڑ نے کے لئے پٹنے جس" مولانا منت اللہ رحمانی ٹیکنگل اُسٹی ٹیوٹ" قائم کیا اوراس کے ذیل
اوارہ کے طور پر پورنی، درجھنگ، مرحوی ، چرا، راور کیلا وغیرہ جس بھی ٹیکنگل اُسٹی ٹیوٹ قائم
کے ،مدارس اسلامیہ کا معیار تعلیم بلئد کرنے کے لئے ۱۹۹۱ء جس" وفاق المدارس الاسلامیہ
منائی، جس سے ۵ کارا آزاد مدارس الحق شے ،۸ کام او جس نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کی ضرور ک
ماملاح کے لئے "مدارس اسلامیہ کوئٹن" منعقد کی ،جس جس "مدارس اسلامیہ کوئٹل" کا قیام
ملل جس آیا، محاور جس جب سلم بحل مشاورت قائم ہوئی اس کی تھکیل جس بھی آپ کا حصہ
مل جس ہی آیا، محاور جس جب سلم بحل مشاورت قائم ہوئی اس کی تھکیل جس بھی آپ کا حصہ

عمد اورابوارد

قامنی مجابد مساحب واقعی ایم باسمی تنے ،ان کی پوری زندگی "جهد مسلسل" سے عبارت منی اورا قبال کاریشعر:

> شرع محبت بنس ہے عشرت منزل حرام شورش طوفاں طلال ، لذت ساحل حرام

آپ کی زندگی پر پوری طرح فٹ تھا، چنانچہ بیک وقت کی کی اداروں ہے آپ کی وابیکی تھی اور ہرادارہ کا کام بحسن وخوبی انجام دیتے تھے، آپ چندسالوں امارت شرعیہ کے ناظم دے، تاحیات (۳۰ سال) دارالقصاء امارت شرعیہ کے چیف قاضی رہا ادراخیر عمر شل نائب امیر شریعت بھی دے، اس کے علادہ آپ جادہ اس کے علادہ آپ جادہ اس کے علادہ آپ جادہ اس کے اللہ رہائی السمال میں کے بانی و چرجین، سہائی "بحث ونظر" میں کے مدر، وفاق المدارس الاسلامیہ کے بانی و چرجین، سہائی "بحث ونظر" میں کے مدر، وفاق المدارس الاسلامیہ کے بانی و چرجین، سہائی "بحث ونظر" میں کے مدر، وفاق المدارس الاسلامیہ کے بانی و چرجین، سہائی "بحث ونظر" میں کے مدر، وفاق المدارس الاسلامیہ کے بانی و چرجین، سہائی "بحث ونظر" میں کے مدر، وفاق المدارس الاسلامیہ کے بانی و چرجین، سہائی "بحث ونظر"

کے دیر، المعہدالعالی للتدریب فی القصناء والا فقاء کے بانی وصدر، اسلا کم فقد اکیڈی انڈیا کے بانی و جزل سکریٹری مسلم پرسل لا بورڈ کے رکن تاسیسی ، رکن عاملہ ، محکمہ دارالقصناء کے کئویز اورا خیر میں صدر بھی رہے ، آل انڈیا ملی کؤسل کے بانی وصدر، انسٹی ٹیوٹ آف آ بھیٹے وسٹڈین ، ربلی کی گورنگ باڈی کے ممبر، الاُمین اسلا مک فائنا شیل فاؤنڈیشن کے شریعہ بورڈ کے رکن ، اسلامک فقد اکیڈی جدہ کے اکسیرٹ ممبر، اسلامک فقد اکیڈی جدہ کے اکسیرٹ ممبر، السلامک فقد اکیڈی جدہ کے اکسیرٹ میں السلامک فقد اکیڈی جدہ کے اکسیرٹ میں السلامک فقد اکیڈی جدہ المعالمیة کو یت کے رکن اعزازی ہے۔

آپ کی اس ہمہ جہت خدمت اور مقبولیت کی دجہ سے مختلف اداروں سے آپ کو جتنے ایوارڈس ملے ہیں، ہندوستان میں بہت کم ہی لوگوں کو استنے ایوارڈس ماصل ہوئے ہیں، آپ کی مختلف خدمتوں کے اعتراف میں ملنے والے ایوارڈس اس طرح ہیں:

- "کمیونی لیڈرشپ ایوارڈ":الاً مین ایجیشنل ٹرسٹ کی طرف ہے۔
- ﴿ ﴿ ﴿ ثِنَاهِ وَلِي اللَّهُ الْوَارِدُ ﴾ : إنستى ثيوت آف آ ، حَكِنْ وِ اسْتُدْ يِزِ وَ بَلِّي كَ طرف \_ \_ \_ \_
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ وَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
  - \* ( فقبی ایوار ڈ ' ؛ حکومت کویت کی اعلیٰ مشاور تی سمیٹی کی طرف ہے۔
- \(
  \begin{aligned}
  \left\(
  \begin{aligned}
  \left\right\)
  \(
  \delta \)
  \(
  \delt

ان کے علاوہ حکومت ہندہ جی اعزاز وینا جائتی مگرآپ بی ہے لی حکومت کا کے اعزاز قینا جائتی مگرآپ بی ہے لی حکومت کا کا اعزاز قبول کرنا نہیں جا ہے ماس لئے اس سے بالتفاتی برتی اور زبان حال سے معذرت کردی۔

#### تلانده ومستفيدين

اگر شاگردی کو مطبوعہ کا بول کے اسباق میں محدود نہ مان کر اس کا وسیع متی مرادلیا
جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے سب سے پہلے ،سب سے بردے ،سب سے قربی سب سے
بااحتاد ،سب سے زیادہ مستفید ہونے والے اور آپ کے بعد آپ کی جانشنی کا میچے تن رکھ
والے شاگر دفقیہ العصر حضرت مولانا فالد سیف اللہ رحمانی ہیں ،مولانا رحمانی نے غیردی طور پر
ہوا ہے الحق و فیرہ کے بعض اسباق کے علاوہ قاضی صاحب سے صفحہ قرطاس پر لکھے ہوئے
حروف و نقوش کو تو با ضابط نہیں پڑھا اور قاضی صاحب کے صفحہ سے نقوش کو سب سے
زیادہ مولانا رحمانی نے عی پڑھا اور قاضی صاحب کی کتاب زیرگی کا سب سے زیادہ مطالعہ آپ
زیادہ مولانا رحمانی نے عی پڑھا اور قاضی صاحب کی کتاب زیرگی کا سب سے زیادہ مطالعہ آپ
عیری کے حصہ ش آیا۔

قاضی صاحب کے قیام مو گیر کے زمانہ میں جن لوگوں نے با ضابطر آپ سے استفادہ کیاان میں مولانا محرول رحمانی ( خلف رشید مولانا منت اللہ رحمانی ) ، مولانا مخیر ولی رحمانی ( خلف رشید مولانا منت اللہ رحمانی ) ، مولانا محروضوان القاسی ( ناظم مولانا مخیر الله میر رحمانی ( قاضی شریعت بہار ، اُڑیہ ، مجار کھنڈ ) ، مولانا شعیب احرر رحمانی ، مولانا جیر مانی اور مولانا غیاث الاسلام رحمانی وغیرہ خصوصیت مولانا شعیب احرر جمانی ، مولانا نیاز احدر رحمانی اور مولانا غیاث الاسلام رحمانی وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور جن لوگوں نے آپ کے قیام امارت شرعیہ کے زمانہ آپ سے تضاء کی تربیت حاصل کی ان میں مولانا محمد قاسم مظفر بودی ( سابق شیخ الحدیث وقاضی شریعت مدر سہ رحمانی ہوئی ، بہار ) ، مولانا مجمد الدین رحمانی ( قاضی شریعت مرکزی وار القضاء پٹنہ ) ، قاضی عبد الحکیل قاسی ( قاضی شریعت مرکزی وار القضاء پٹنہ ) ، تاضی عبد الحکیل قاسی ( قاضی شریعت مرکزی وار القضاء پٹنہ ) اور مولانا غین احمد قاسی بستوی ( قاضی شریعت اکھنؤ ) کے نام خاص کر قائل وار القضاء پٹنہ ) اور مولانا غین احمد قاسی بستوی ( قاضی شریعت اکھنؤ ) کے نام خاص کر قائل وار القضاء پٹنہ ) اور مولانا غین احمد قاسی بستوی ( قاضی شریعت اکھنؤ ) کے نام خاص کر قائل وار القضاء پٹنہ ) اور مولانا غین احمد قاسی بستوی ( قاضی شریعت اکھنؤ ) کے نام خاص کر قائل وار القضاء پٹنہ ) اور مولانا غین احمد قاسی بستوی ( قاضی شریعت اکھنؤ ) کے نام خاص کر قائل وار القضاء پٹنہ ) اور مولانا غین احمد قاسی بستوی ( قاضی شریعت اکھنؤ ) کے نام خاص کر قائل وی کر ہیں۔

### وفات وتدفين

روت شام سات بجر پانچ من ش من اپی طویل علالت؛ بلکه تعکاوت کے بعد به مسافر جوار وقت شام سات بجر پانچ من ش من اپی طویل علالت؛ بلکه تعکاوت کے بعد به مسافر جوار روت میں وگیا ( إن الله و إن الله و اجعون ) آپ نے آخری سانس و بل کے الورس بتال میں ای مج آپ کی بہلی نماز جنازہ جا معد علیه اسلامید و بلی میں پڑھی گئی، معزت مولانا محد سالم صاحب نماز جنازہ پڑھانی ورخواست کی گئی، محران کے اشارہ پرمولانا عبدالله مغنی ماحب راستاذه مظام بطوم وقف ) نے بود علی میں پڑھائی، دوری نماز و بلی ایئر پورٹ پرمولانا ایعقوب صاحب (استاذه مظام بطوم وقف) نے باد میں ماد براستاذه مظام برطوم وقف ) نے باد میں ایم رسم ایک بعد کے بعد تیسری نماز ایمار سرائے میں مولانا نظام الدین (امیر شریعت ) نے باد مائی ، جعد کے بعد تیسری نماز جنازہ مولانا ظالم الدین (امیر شریعت ) نے باد مائی ، عشاء کے بعد آخری نماز جنازہ مولانا ظالم سیف اللہ رحمانی نے مہدولی (در بعثکہ) میں بڑھائی اور وہیں آپ کی تدفین محل میں آئی۔





## فضلاء ديوبندكي فتبى خدمات - ايكمخ تفرجائزه

نوال باب موجوده فقهی شخصیات



## مفتى ظفيرالدين مفتاحي

### تاریخ پیدائش اوروطن

مفتی ظغیرالدین صاحب کی پیدائش ۲۱ رشعبان ۱۳۴۴ ه مطابق کرمارچ ۱۹۲۱ ، ' پورا نوژیها'' نامی گاؤں میں ہوئی ، یہ گاؤں شہر در بھنگہ ہے مشرق کی جانب تقریباً پانچ کلومیٹر ک دوری پر'' کملاندی'' کے کنارے واقع ہے، آپ کے والد کانام شیشس الدین ہے، جور بلوے ملازم تھے۔

### تعليم وتدريس

مفتی صاحب کی تعلیم کا آغازا ہے گاؤں کے کمتب میں میاں جی تجمہ یوسف کے پاس ہوا،
اس وقت آپ کی عمر چاریا پانچ برس کی تھی ، پھر اپنے بچازاد بھائی مولا تا عبدالرحمٰن صاحب
(جو آپ کے بہنوئی بھی تھے اور حضرت مولا تا منت اللہ رحمائی کے بعد امارت شرعیہ پھلواری
شریف پٹنے کے پانچویں امیر شریعت بھی ہے ) کے ساتھ مدرسہ محمود یہ، راج پور، نیپال چلے گئے،
وہاں آپ نے قرآن پاک کا حفظ شروع کر دیا ؛ لیکن آپ کم عربھی تھے اور جسمانی اعتبار سے
کزور بھی ؛ اس لئے آپ کو حفظ سے درجہ عربی و فاری میں داخل کر دیا گیا، پھر مولا تا عبدالرحمٰن
صاحب جب مدرسہ محمود یہ (نیپال) سے چھپرہ شہر کے مدرسہ وارث العلوم نتقل ہوئے تو آپ کو
معلی اپنے ساتھ رچھپرہ (بہار) لے گئے ، یہ ۱۹۳۳ء کا ابتدائی مہینہ تھا، درمیان سال میں آپ مدرسہ
بورڈ کے استحان کے لئے گھروائیں آگئے ، پھر جب چھپرہ پڑھنے کے لئے گئے تو شرح وقایہ دغیرہ
بورڈ کے استحان کے لئے گھروائیں آگئے ، پھر جب چھپرہ پڑھنے کے لئے گئے تو شرح وقایہ دغیرہ
بڑھتے ہوئے نینچ درجہ کے طابر کو پڑھانے کے لئے طاب کا اخترائی مہونے کے لئے گئے تو شرح وقایہ دغیرہ

www.besturdubooks.net

چپره می تعلیم کے زمان میں یہ طے ہوا کہ اب شوال میں کسی آزاد مدرسہ میں داخلہ لیا جائے اور اس کے لئے مدرسہ مثاح المعلوم مؤکا انتخاب ہوا؛ چنانچہ ۱۹۳۹ ہو مطابق ۱۹۴۰ ہو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مغاح العلوم پنچ ، وہاں آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ممتحن صاحب نے خوش ہو کر فرمایا: ''تم اپنے لئے کتابیں خود تجویز کرلو، بڑے صاحب (جوآپ کے ساتھ داخلہ کے لئے می خود تجویز کردوں گا'' — آپ نے شرح وقایدی ساتھ داخلہ کے لئے گئے بند کی ، گرناظم مدرسہ نے فرمایا کہ شرح وقاید قتم پڑھ چکے ہو، ہداید کی جماعت میں داخلہ لیا۔

ا ۱۹۲۲ میں جب "بندوستان مچھوڑو" تحریک شروع ہوئی تو آپ نے بھی اس علاقہ میں قائداندول ادا کیا اورآپ کو اس طرح جھپ چھپا کر بہتا پڑا کہ خود آپ کے بقول: "کس نی پرسد کہ بھیا کون ہو؟" کے آپ مصداق بن گئے، مجبوراً چند دنوں کی رو پوشکی کے بعد آپ گھروالیس آگئے اورآئندہ سال مدرسہ سے اطلاع آئی کہ آپ ابھی مدرسہ آئیں، اس طرح کوروالیس سے اورواپی کی حالت میں گذار تا پڑا؛ البتہ اس دوران آپ مدرسہ تیدیہ چھپرہ بیرا ایک سال آپ کورواپی کی حالت میں گذار تا پڑا؛ البتہ اس دوران آپ مدرسہ تیدیہ چھپرہ (بہار) اپنے سابق استاذ مولا تاعبد الرحمٰ کے پاس چلے گئے اور وہاں عالم اکر امنیشن بورڈ کی تیاری کی اورامتحان میں شریک ہوکر کامیاب بھی ہوئے، پھرمولا تا حبیب الرحمٰ اظمی کا خطآ یا کہ دورہ میں تھے؛ مورہ کیا تو چوں کہ حضرت مولا تا حسین احمد نی علیہ الرحماس وقت بنی تال جیل میں تھے؛ سے مشورہ کیا تو چوں کہ حضرت مولا تا حسین احمد نی علیہ الرحماس وقت بنی تال جیل میں تھے؛ اس لئے اسا تذہ نے دورہ صدیث کے لئے دیو بند کے بجائے مولا تا حبیب الرحمٰ اعظمی کے اس لئے اسا تذہ نے دورہ صدیث کے لئے دیو بند کے بجائے مولا تا حبیب الرحمٰ اعظمی کے بائی مورہ دیا اور آپ مقال العلوم مئو چلے گئے اور اارشعبان ۱۳۳۱ھ مطابق کم پائی جائے کا مشورہ دیا اور آپ مقال العلوم مئو چلے گئے اور اارشعبان ۱۳۳۱ھ مطابق کم اگست ۱۹۳۰ء کوسالا ندامتحان دے کر فراغت یائی۔

آپ نے یہاں تدریس کی خدمت انجام دی ، پھرسیدصاحب کے مشورہ سے ندوہ میں داخلہ لیا ،
اس وقت ندوہ میں کل سوطلبہ تھے اور آپ کی جماعت میں آٹھ نوطلبہ ، وہاں چوں کہ آپ کو پڑھی ہوئی کتابیں پڑھنی ہوتی تھیں ؛ اس لئے آپ کی طبیعت بھی نہیں لگ رہی تھی اور وہاں کے ایک استاذ مولا نامحہ اولیس ندوی محرامی نے بھی فرمایا: ''آپ کیوں پڑھنے آگئے ؟ حالال کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں ، ہمارے یہاں صدر مدرس کی ضرورت ہے ، مشکلو قادغیرہ پڑھانی ہوگی ، آپ تیار ہوں تو وہاں جیجے دوں' — اس لئے آپ نے سیدصاحب اور مولا نا حبیب الرحمان اعظمی کی اجازت سے دو مہینے میں ندوہ چھوڑ دیا اور ۲۰۰۰ را کتو پر ۱۹۵۵ء کو تدریسی خدمات کے لئے محرام چلے گئے۔

گرام میں آپ نے دوسال قیام کیا، درمیان میں آپ کے والدصاحب کا بھی انتقال ہوگیا اور اگست ۱۹۲۷ء کی آزادی میں دبلی، پنجاب اور پشند میں سلمانوں کے خون ہے جس طرح ہوئی کھیلی گئے، اس کو بیان کرنے کے لئے لوے کا کلیج اور پھر کا دل جائے ، ان حالات کی وجہ سلمانوں میں سراسیمگی کی پھیل گئی اور عام طور پرلوگ عدم تحفظ کا حساس کی وجہ ہے سفر ہے کتر انے گئے، چنا نچہ آپ بھی جب دہم ہر ۱۹۲۷ء میں گھر گئے تو گھر والوں نے گرام والی نہیں ہونے دیا اور بہار ہی میں رہے کا مشورہ دیا، چنا نچہ ارزیج الاول ۱۳۲۷ ہمطابق والی نہیں ہونے دیا اور بہار ہی میں رہے کا مشورہ دیا، چنا نچہ ارزیج الاول ۱۳۲۷ ہمطابق کا اس وقت وہاں صرف حفظ تک کے بیچ تھے، آپ کے جانے کے بعد ہدلیۃ الخو اور ہدا ہے وغیرہ اس وقت وہاں صرف حفظ تک کے بیچ تھے، آپ کے جانے کے بعد ہدلیۃ الخو اور ہدا ہے وغیرہ کے طلبہ آئے اور آپ نے ان طلبہ کو تھیا م

کی چھٹی دی جاتی ہے، آپ ضرور جائیں؛ تا کہ جن اوگوں کو آپ کے پچاس روپے مشاہرہ ہونے پراعتراض ہے، ان کو معلوم ہوجائے کہ آپ صرف پچاس نہیں؛ بلکہ ایک سو پچاس روپ کے تاہم وہاں کی کے تابل ہیں؛ چنا نچر آپ کی محرم ۱۳۱۸ھ کو مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل چلے گئے؛ تاہم وہاں کی آب وہوا بالکل راس نہیں آئی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ یہاں رہیں تو ٹی بی ہونے خطرہ ہے؛ چنا نچر آپ چند دنوں قیام کے بعد گھر چلے آئے، گھر آنے کے بعد کھر دنوں میں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگئی اور سانحہ مدرسہ کی چھٹی کے دو ماہ بھی پورے ہورہ ہے، میں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگئی اور سانحہ مدرسہ کی چھٹی کے دو ماہ بھی پورے ہورہ ہے، اس لئے مدرسہ کے سکر یئری اور مجلس عالمہ کی طرف سے پھر آپ کو سانحہ بلایا گیا اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے سانحہ چلے گئے، وہاں ۵ر سمبر ۱۹۵۷ء تک رہے اور مدرسہ کی تغیر وتی میں بڑی ہوئے۔

دارالعلوم ديوبندمين تقرري كاسبب

مات المحدد الله المحدد الله على عامد درائى غانقاه موتگیر کے ہے کتب خانہ کا افتتاح تھا، سانحہ مددسہ عامد در حمائی ہے قریب تھا؛ اس لئے وہاں کثرت ہے آپ کی آمد و دفت رہتی تھی، خاص کر وہاں کا انجریری ہے استفادہ کے لئے آپ برابر جایا کرتے تھے؛ چنا نچہ مولا نا منت اللہ در حمائی نے اس افتتا می اجلاس میں آپ کو بھی شریک ہونے کو کہا، آپ نے اس میں کتب خانہ کی ضرورت واہمیت پر مقالہ چیش کرنے کی خواہش ظاہر کی ، مولا نا منت اللہ در حمائی تیارہ و گئے؛ چنا نچہ آپ نے اس جلسہ میں 'کتب خانہ کی ضرورت واہمیت' کے عنوان سے مقالہ چیش کیا، اجلاس میں حضرت مولا نا حسین احمد مدی اور حضرت قاری محمد طیب صاحب" (مہتم وار العلوم دیو بند) میں حضرت مولا نا حسین احمد میں اور حضرت قاری محمد طیب صاحب" (مہتم وار العلوم دیو بند) میں شریک ہے ، یہ مقالہ ان بزرگول کو بہت پند آیا اور کیم تمبر ۱۹۵۸ء کو قاری محمد طیب صاحب" کی طرف سے دار العلوم دیو بند میں آپ کی تقرری کا خط آیا :

دل طیب نے بھی مؤتگیر کے اجلاس میں پایا صحافت کا حسین پیکر ظفیرالدین مفتاحی ۵رتمبرکوآپ سانحہ سے چلےادر ۹ رسمبر ۱۹۵۷ء کودار العلوم دیو بند پہنچ سکتے، وہاں مختلف

www.besturdubooks.net

على فقبى كامول من آب لكر باورمفوضه كام كوبرى خوبى كے ساتھ انجام ديا۔

ادھر سانحہ (درسہ معید ، موتکیر) والے آپ کے التے بے چین ہو گئے اور کی بار ذمہ داران دارالعلوم سے درخواست کی کہ مفتی صاحب کو ہمارے یہاں واپس کر دیا جائے ، حضرت قاری طیب صاحب اس کے لئے تیار نہیں ہوئے ، تو ان لوگوں کا اصرار ہوا کہ مجھ دنوں کے لئے بی آ کر صرف مدرسہ سنجال دیں ، پھر دارالعلوم واپس ہوجا کیں گئے ،اس پر قاری طیب صاحب نے رضا مندی طاہری کر دی ، چنا نچہ ۲۲ رشوال ۱۳۷۸ ھی ۲۱۱ مرحم ۹ کے اور وہاں کے نظم ونسق کو درست فر مایا ، پھر ۲۲ رمحم کو دارالعلوم حاضر ہوگئے۔

### دارالعلوم كى آغوش ميس علمى وفقهى خدمات

دارالعلوم کی آغوش میں آپ نے باضابطہ جو خدمات انجام دیں ، ان کو درج ذیل خانوں میں تقلیم کیا جاسکتا ہے :

ا۔ شعبہ بہتے وتصنیف: — دارالعلوم دیو بندی بیخے کے بعد سب سے بہلے آب کی قلمی ملاحت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے جماعت اسلامی کے بعض نظریات کی تر دید میں آپ کو لکھنے کا تھم دیا گیا؛ کیوں کہ حضرت مولا ناحسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کو اس جماعت سے ذہنی بعد تھا، آپ نے تقریباً دو ماہ میں اس کام کو پورا کیا اور ''جماعت اسلامی کے دینی رجمانات'' کے نام سے ایک کاب تیار کردی، جس میں جماعت اسلامی کے بعض نظریات کی تر دیدگی گئی ہی۔

ہے تیک کاب تیار کردی، جس میں جماعت اسلامی کے بعض نظریات کی تر دیدگی گئی ہی۔

ہے تیک کاب تیار کردی، جس میں جماعت اسلامی کے بعض نظریات کی تر دیدگی گئی ہی۔

ہے تر تیب فاوئی: — آپ کا مزاج چوں کہ فقہی اور شبت انداز میں لکھنے کا تھا، جس کا مہتم صاحب کے ذمن رسانے انداز ہر کرلیا تھا، اس لئے لارذی قعدہ کا سے انداز کی کا کام بھی دارالافقاء میں مرتب کی حیثیت سے کر دیا گیا اور پھر ۲۹ مرمح م کے ۱۳ ھے اور تر تیب فاوئی کا کام بھی آپ کے میرد کیا گیا ، آپ استفتاء کے جواب بھی لکھتے تھے اور تر تیب فاوئی کا کام بھی انبجام دیتے تھے، شروع کے ایک سال میں تو تر تیب کا کام بہت ست رفاری سے ہوا؛ لیکن انبجام دیتے تھے، شروع کے ایک سال میں تو تر تیب کا کام بہت ست رفاری سے ہوا؛ لیکن انبجام دیتے تھے، شروع کے ایک سال میں تو تر تیب کا کام بہت ست رفاری سے ہوا؛ لیکن

ایک سال بعد جب آپ کوئنتی محرر ملاتو کام میں بڑی تیزی آئی، آپ نے مفتی عزیز الرحمٰن عثاقی اسلامی میں بڑی تیزی آئی، آپ نے مفتی عزیز الرحمٰن عثاقی کے تمام فاوی کوؤر سے پڑھ کران پر باب وار ، پھر فصل وارعنوا نات لگائے ، مسائل کے حوالے عبارتوں ہے ساتھ نقل کے اور جو کام گذشتہ پانچ سالوں سے بھور ہاتھا، مگر ایک ورق نہیں جھپ سکا تھا ، اس کو آپ نے چارسالوں میں مکمل کردیا ، یہ فناوی اس وقت ۱۲ ارضی جلدول میں مکتبہ وارالعلوم و ہو بند سے چھپا ہے ، جس میں پہلی جلد پر ۲۷ مفحات پر مشمل آپ کا مقدمہ اور ۲۸۸ مفحات کا قاری محمد طیب صاحب کا چیش لفظ ہے ۔

٣- كتب خانه كى ترتىب: -- ١٣٨٢ ه من جب د فاتر كے جائز ہے كسلسله ميں شور كى میں رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں کتب خانہ کی بدحالی کی شکایت سب سے زیادہ بھی ؛ چنانچہ شوریٰ کے اکابرنے جاہا کہ کتب خانہ کی ترتیب جدید کی ذمہ داری کسی اچھے، ذی علم ، ذی استعداد،مطالعہ سے دلچیں رکھنے والے اورسلیقہ مند شخص کو دی جائے اور ترتیب فرآوی کا کام چوں کہ مفتی صاحب نے بڑے سلیقداور تیز رفآری سے کیا تھا،اس لئے ترتیب کتب خانہ کے لئے بھی سمعوں کی نظر امتخاب آپ بی پر پڑی اور آپ کا تبادلہ کتب خانہ میں ہوگیا ، گوآپ کو میہ تبادلہ بہت شاق گذرا؛لیکن آپ نے ہمت جٹا کراس کام کوشروع کیا ،آپ کو کتب خانہ کی ترتیب جدید کے لئے مختلف اسفار کی بھی اجازت دی می ؛ چنانچہ اس سلسلہ میں آب سب سے بہلے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی مسلے اور ایک ہفتہ وہاں قیام کرکے کتب خانہ کا تفصیلی جائز ولیا اور مختلف لوگوں سے اس سلسلہ میں جاولہ خیال بھی کیا ، پھر رضا لائبر ریں رام پورتشریف لے - منے ، وہاں کی ترتیب آپ کو بہت پیند آئی ، وہاں بھی آپ نے ایک ہفتہ قیام کیا اور ضروری چزیں نوٹ کیں، پھرخدا بخش لائبر رہی، پٹنہ کا بھی جائز ہ لیا اور واپس آ کر کتب خانہ کی ترتیب كا كام شروع كرديا،آپ نے پہلے مطبوعه كمابول كوزبان واراورفن وارالك الك كيا اور كارۋ سٹم جاری کیا ، پرمخطوطات کا حصہ الگ کیا اور ان کا دوجلدوں میں تعارف بھی لکھا ، جے بہت پند کیا گیا، پرآپ نے اکابر دیوبند کی گابیں ایک الگ کرو میں رکھوا کیں ، تا کہ حقیق وریسرچ کرنے والوں کوآ سانی ہواوران کتابوں کا تعارف بھی لکھا الیکن و وتعارف جیہے ہے

پہلے ایک عادشہ میں ضائع ہوگیا، نیز پہلے وہاں بیٹھ کرطلبہ کے پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا انظام نہیں تھا، آپ کی کوششوں سے بیا نظام ہوا — اس طرح ترتیب فناوئی کے بعد کتب خانہ کی ترتیب کا کام بھی آپ کے ہاتھوں کمل ہوا، جس سے باذوق اہل علم کی شکایات دور ہوئیں اور ائبریری زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لائق بنی ، آج بھی بیاکت خانہ ای ترتیب پر ہے اور اس کا سارا نظام اس نیچ پرچل رہا ہے۔

سب فاندی ترتیب کا بیکام اتنا پسند کیا گیا اوراس پہلو ہے بھی آپ کی قابلیت کواتی شہرے ملی کہ ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۹۷۵ء میں جب دارالعلوم ندوۃ العلماء (لکھنو) نے بچای سالہ جشن کا اعلان کیا تو اجلاس ہے بل وہاں کے خطوطات کی ترتیب کے لئے آپ ہی کو معوکیا گیا ؛ چنا نچہ حضرت مہتم صاحب کی اجازت ہے آپ وہاں تشریف لے گئے ، وہاں مخطوطات کا حال بہت براتھا ، آپ نے بودی قابلیت ہے تین ماہ میں پوری ترتیب کا کام کمل کر دیا اور اور الن پر بہت براتھا ، آپ نے بودی قابلیت ہے تین ماہ میں پوری ترتیب کا کام کمل کر دیا اور اور الن پر ایک تعارف بھی لکھ کر مولا نا ابوالحس علی میاں ندوی کے حوالہ کیا ، جے بوی بسندیدگی کی نگا ہوں ہے دیکھا گیا۔ (۱)

الم المورت برق تقی اور آل الما الموری الما الموری الما الموری ال

<sup>(</sup>۱) ریمهندزندگی کاعلمی سفر (خودنوشت سواخ حیات)

مطابق بھی تھااوراس میں مفتی عزیز الرحمٰن جیسی وسیع العلم شخصیت کے قناوی کا مطالعہ کرنے سے خودا بین علم میں وسعت بھی پیدا ہور ہی تھی اور ہرمسکلہ کا حوالہ درج کرنے کی وجہ سے مطالعہ کا ذوق بھی پورا ہور ہاتھا۔

دارالعلوم دیوبند جبنی انظامیہ کے ہاتھوں میں آیا تو ۲۸ رصفر ۱۳۰ اھیں پھر آپ کا جادلہ دارالا فیاء میں مفتی کی حیثیت سے کردیا گیا اور آپ اخیر تک ای عہدے پر باتی رہے، آپ کے فیادی بروے مطمئن تھے اور بہت اعتماد کرتے تھے۔

دارالعلوم دبوبند میں آپ اپن علی وفقهی لیانت کی وجہے" آفاب فقه " کہلاتے تھے ؟ چنانچه دارالعلوم دیوبند میں جب آپ کی تدریس وافتاء کی خدمت کو پچاس سال کمل ہوئے تو ٢٠٠٥ء من دارالعلوم مين طله مبار، أثريسه، نييال وجهار كھنڈ كے متحدہ پليث فارم" برم سجاد" كى ذمدداری (صدارت) راقم الحروف سے متعلق تھی ،اس وقت 'برم سجاد' نے مفتی صاحب کی بچاس سالد خدمت برایک "جشن" منانے کا اعلان کیا اور پہلی بار بزم سجادے وابسة تمام الجمنوں کے دیواری پر چوں نے اتفاق رائے سے ایک ہی دن ایک ہی وقت اور ایک ہی انداز ے" آفاب فقرنبر" شائع كيااور برم سجاد كے صحافق ترجمان مامنامه" البيان" في آب كے لئے منظوم خراج عقیدت کانمبر شائع کیا، پھر بڑے پیانہ پرایک سیمینار کا پروگرام مرتب کیا گیا؟ کیکن بعض رکاوٹوں کی وجہ ہے یہ پروگرام سوہے ہوئے طریقتہ پرنہیں کیا جاسکا اور بزم سجاد (سجاد لائبرىرى) كے بى سالاندا جلاس ميں اس كونم كرديا كيا، اس موقع ہے آپ كى بچاس سال فقهی خدمات پرمقالے پڑھے مجے اور فریم کی شکل میں راقم الحروف سمیت کی طلبہ کی طرف سے منظوم خراج عقیدت بھی چیش کیا گیا،جس سے طلبہ میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت كا عدازه لكايا جاسكتا ب- اس يروكرام بس اسلامك فقد أكيذي (اعربيا) كے كل نمائندوں نے اوردیلی کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد واشخاص نے شرکت کی ،آل ایڈیا تعلیمی ولمی فاؤیریش کے صدرمولا نا اسرار الحق قامی اور اسلا کے فقد اکیڈی کے جزل سکریٹری مولانا خالد سيف الشرحاني في الماترس يفام بعجادرمولانا محدول رحانى في وكرام كمدارت فرمانى-

#### دیگرعهدےاور ذمه داریا<u>ل</u>

دارالعلوم میں افتاء کے ساتھ مختلف اوقات میں دوسری ذمہ داریاں بھی آپ ہے متعلق رہیں اور مختلف جہات سے آپ نے خدمات انجام دیں ، چنانچے دارالعلوم کا ترجمان ماہنامہ دارالعلوم يملے اداريد كے بغير جهب رہاتھا،اس كے ١٣٨٥ ه من آپ كوركن ادارت مقرركيا كيا اور کافی دنوں (فروری ۱۹۸۲ء) تک آپ نے ادارید لکھا، جس کو بڑی مقبولیت عاصل ہوئی، ١٩٩٢ءمطابق ١٩٨٨ء مين أيك نياشعبه "مطالعه علوم القرآن" كهلاتو اس كاتكر إن آب بي كوبنايا ميا، ١٣٩٧ هي بعض فضلاء كوحضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوي كي تصنيفات كے مطالعه ير ركها كيا، تواس كى كرانى بھى آپ بى كے ذم تھى ،ان كے علاوہ ١٣٩١ھ ميں كىكمة دارالقَصَاءاور"الدائ" كى كرال كمينى من بھى آپ ركن رہے، نيز ٣٠ ١٨٠ ١٥ ميں آپ كوشعبهُ افتاء ميں رسم المفتى اور درمخار كاسبق بھى ملاء تين جارسال تك دونوں كتابيں آپ نے يردهائيں، بھرمشوره اور آپ كى رضامندی سے رسم المفتی دوسرے صاحب کودے دی گئی اور در مختار آپ نے اخیر تک پڑھائی، ۲۰۰۸ء میں آپ نے اپنے فرزندول کے اصرار برائی بیراندسالی اور علالت کی وجہ سے دارالعلوم ے علاحدگی اختیار کرلی اور اس وقت اینے وطن ( در بھنگہ ) بئی میں رہ رہے ہیں ، امارت شرعیہ سمیت کی اداروں نے آپ کو پیشکش کی ، گرآپ نے گھر میں رہنے کو ہی ترجیح دی۔

دارالعلوم دیوبند کے علاوہ آپ اپی صلاحیت و استعداد اور علمی حلقوں میں متبولیت و جو بیت کی وجہ سے کئی اور بھی عہدوں پر فائز رہے؛ چنا نچہ بندوستان کی سب سے بڑی اور تمام مسلمانوں کی متحدہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرشل لا بورڈ کی جلس تاسیسی اور جلس عاملہ کے رکن ہیں، املاک فقد اکیڈی انڈیا کے صدر عالی قدر ہیں، امارت شرعیہ بہار، اُڈیسہ جھار کھنڈ کے معزز رکن شورئ ہیں اور مختلف و بی در سگاہوں اور ملی اداروں کے سرپرست ہیں، آپ کی سرپری میں بیار اور میں اور آپ کا سایدان کے لئے میں بیادادر سے ہیں اور آپ کا سایدان کے لئے میں بیادرہ تنہ کی میں بیار ہوں کے سرپرست ہیں، آپ کی سرپری سے میں بیار میں ہیں اور آپ کا سایدان کے لئے سرپر ہمت' سے کم نہیں :

#### کھنے درفت کے سائے کی عمر کمبی ہو کہ اس کے نیچے مسافر قیام کرتے ہیں

اساتذه ادر تلانده

مفتی صاحب کے اساتذہ میں مولانا عبدالرحمٰن (امیرشر بعت خاص امارت شرعیہ پننه)
محدث جلیل مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی ، مجاہد طبت مولانا عبداللطیف نعمانی ، مولانا عطاشاہ ،
مولانا محمد ناظم ندوی ، مولانا حمید الدین اور مولانا محمد اسحاق سند بلوی خاص کر قابل ذکر ہیں
اور آپ کے تلاندہ میں مولانا سعید الرحمٰن اعظمی (مہتم وارالعلوم ندوۃ العلماء کھنو) مولانا محمد ولی رحمانی (سجادہ فیس خانقاہ رحمانی مولکیرونا ئب امیرشر بعت امارت شرعیہ بھلواری شریف ،
پند) مولانا شاہین جمالی (میرشم) مولانا ابراہیم مجراتی اور مولانا سمیج اللہ وغیرہ کے نام خصوصیت مولانا شاہین جمالی (میرشم) مولانا ابراہیم مجراتی اور مولانا سمیج اللہ وغیرہ کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

### علمی اور تلمی سر ماییه

آفآبِ فقة حفرت مولانا مفتى محمد ظفير الدين ايك اليحصفتى ، اليحم عدرى اوراليحص خطيب بهى بين اليكن آپ كا اصل مزاح علم وتحقيق اورتصنيف وتاليف كاب، آپ نے مخلف موضوعات پر متعدد كتابين تصنيف فرما ئين ، آسان زبان ، دنشين اُسلوب اور خوبصورت انداز تحرير عن آپ مثالی حيثيت رکھتے بين ، آپ كی تمام تصنيفات بے حدمقبول بين اور بعض كتابون كا ايران وغيره عن فارى ترجم بھى ہوا ہے اور بعض كا انگريزى ترجم بھى — ذبل عن آپ كى تقنيفات كا مختمر ذكر كيا جاتا ہے :

ا- اسلام کا نظام مساجد: - بدآپ کی پہلی باضابطہ تصنیف ہے، جے آپ نے مدرسہ معینیہ سانح شلع موتکیر میں مرتب کیا تھا، کتاب کی ترتیب سے بل مولانا سیدسلیمان عددی، مفتی عتیق الرحمٰن مثانی ،مفتی اعظم مفتی کفایت الله وہلوی اور مجابد ملت مولانا حفظ الرحمٰن

سیوبار دی وغیرہ سے مراسلت بھی کی گئی تھی اور حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندویؒ کی نظر ٹانی کے بداس كاشاغت موكى-

٢- اسلام كانظام إمن-

 ۳- اسلام کا نظام عفت وعصمت: - اس کا انگریزی ترجمه بھی کویت اور دہلی ہے شائع ہواہے۔

۳- اسلامی نظام معیشت.

٥- اسلام كافظام جرم ومزار

۲- دارالعلوم د بوبند - قیام اور پس منظر -

دارالعلوم ایک عظیم کمتب فکر۔

 ۸- مشاہیرعلماء دیوبند: نکورہ نتیوں رسالے دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صدسالہ كى موقع سے مرتب كے محفے تھے۔

۹- امارت شرعیه - کتاب دسنت کی روشن میں -

۱۰- امارت شرعیه - دین جدوجهد کاروش باب -

اا- مصائب مرور کونین — اسوهٔ حسنه-

۱۲ تاریخی حقائق: \_\_\_\_ کتاب صحابه اور سلف کے واقعات یو کلھی گئی ہے۔

١٣- تاريخ مساجد: - بيركتاب اسلامي تاريخ كي ياد كار متجدول سے متعلق تصنيف

١٢- حيات كيلاني: - معروف ابل قلم مولانا مناظر احسن كيلاني كم مفصل سوانح

۱۵- دین عقائد : سیکی حضرت قاری محدطیب صاحب مهتم دارالعلوم دیوبند میرد. کی خواہش پر کھی گئی تھی ،اس میں اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کے تیج

عقیدے کی ترجمانی کی گئے ہے۔

۱۷- جماعت اسلامی کے دبی رجمانات: - بیکتاب میمی قاری طیب صاحب کے تعمیر جماعت اسلامی کے بعض نظریات کی تردید میں کعمی تی -

١٤- نظام تربيت-

١٨- اسلام كانظام تغيرسيرت-

19- اسلامی حکومت کے مختص ونگار۔

۲۰ تعارف مخطوطات دارالمعلوم دیوبند (۲ رجلدی): سید کتاب دارالمعلوم دیوبند کے کتاب دارالمعلوم دیوبند کے کتب خانہ کی ترتیب کے موقع سے وہاں کے مخطوطات کے تعارف پر کمسی کئی گئی۔

۲۱- مسائل حج وعمره-

۲۲- تحيم الاسلام اوران کی مجانس-

٣٧- تذه مولانا عبدالطيف نعماني -

۴۴- تذكر بمولانا عبدالرشيدراني سأكر-

۲۵- درس قرآن۔

٢٧- اسلام كانظام حيات-

۲۷- حفرت نانوتوی ایک مثال شخصیت <sub>-</sub>

۲۸- يرجمه در مخار: ازابتداء تاكتاب الطلاق-

٣٩- مشاہیرعلاء ہند کے مراسلے: -- اکابرعلاء اور مشہور اصحاب قلم حفرات ہے جو
آپ کی مراسلت ہوئی اور وہ علمی مضایین ، اپ عبد کے حالات اور کمابول سے متعلق تبمروں پ
مشمل تھی ، جموی افادہ کے لئے آپ نے آئیس جع فرما دیا ہے ، جن میں علامہ سیدسلیمان عموی ،
مولانا مناظر احسن کیلائی ، مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی ، مولانا حبد اللطیف نعمائی ، تحیم الاسلام
حضرت قاری جمد طیب ، مولانا حبیب الرحمٰن عنی نہولانا سعیدا حمد اکبرآبادی ، مقتی کفایت الله دالوی ،
مولانا حنظ الرحمٰن سید ہاروی ، مولانا ہوری ، مولانا محمد اولیس تحرای ، مولانا عبد الما جدد دیا اولی ، مولانا عبد المعمد دیمائی اور امیر شریعت مالح مولانا محمد منت الله دیمائی حجم الله کے خطوط شامل ہیں۔

۳۱- مجموعة قوانين اسلامی: — امير شريعت رائع مولانا سيدمحد منت الله رحمانی کی خواهش پرآپ نے دفعه واراسلامی قوانين کی ترتيب کا کام شروع فرمايا اور گوکئ علاء نے اس کام شروع فرمايا اور گوکئ علاء نے اس کام شرحصه ليا، محراس کے ابتدائی مسودہ کی ترتيب کی سعادت آپ ہی کے حصہ میں آئی۔
۳۲- فآو کی دارالعلوم دیو بند (۱۲ رجلدیں): — پيمفتی عزیز الرحمٰن عثانی (مفتی اول دارالعلوم دیو بند) کے فاو کی کام مجموعہ ہے ، جن کو آپ نے بردی محنت سے ۱۲ رضح مجلدوں میں مرتب فرمایا ہے ، جن کی آخری جلد کتاب اللقطہ پرختم ہوتی ہے۔

☆ ☆ ☆

## مفتى حبيب الرحمن خيرا بإدى

مفتی حبیب الرحل ۱۸ریج الآنی ۱۳۵۲ ه مطابق ۱۱راگست ۱۹۳۳ و کوخیرآ بادشلع موناته مجنی میں پیدا ہوئے،آپ کے والد ماجد کانام (مولانا) نذیرا حمد ہے اورآپ کے وطن کا پورا پیة اس طرح ہے: مقام خیرآ باد، ڈاک خانہ محمد آ باد، مخصیل محمد آ باد، منطع موناتھ مجنی . (اتریرویش)۔

آپ نے مختلف دین اداروں اور عصری دانش گاہوں میں تعلیم حاصل کی ؛ چنانچہ مدرسہ منج العلوم خیر آباد، مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور (اعظم گڑھ)، دارالعلوم مئو، مظاہر علوم سہار نپور اعظم گڑھ) مدارالعلوم مئو، مظاہر علوم سہار نپور اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ، پھر مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں آپ نے بی اے ، ایم ، اے ، وغیرہ کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں آپ نے ضابطہ کے ساتھ داخلہ لئے بغیر قیام کیاا ورحضرت مولانا
حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ سے بخاری شریق اور سنن تر فدی پڑھی اور حضرت مولانا معرائ
الحق صاحب سے دیوان متنبی کے اسباق پڑھے ، پھر قدریی خدمت کے لئے مالیگاؤں
(مہاراشر) کے مشہورادارہ'' معہد ملت' تشریف سے مجئے اور وہاں پانچ سال قیام کیا ،اس
کے بعدادارہ محمود یہ قصبہ مجھ کی ضلع تھیم پور، یوپی) میں آپ نے دوسال تعلیم دی ، پھ جامعہ
عربیہ حیات العلوم (مراد آباد) میں ۱۳ رسال تک درس و قدریس کی خدمت انجام دیے درب،
اس کے بعددارالعلوم دیوبند میں آپ کی تقرری ہوئی اور یہاں مختلف تناہیں آپ کے ذیر درس
ر بیں۔

مختلف دین وعصرها علوم کی اتص آمین کا اصل میں ان فقد و فرآ وی ہے ؛ چنانچ آپ نے

ررسہ حیات العلوم مرادآ بادیمی درس و قدرلیس کے ساتھ ۲۳ سرسال مسلسل افاء کی بھی خدمت انجام دی اور وہال کی شرکی پنچایت کے ممبر بھی رہے، وہاں آپ نے بڑی قابلیت کے ساتھ فقی اور دینی معاملات میں آمت کی رہنمائی اور طلبہ کی تربیت کا فریضہ انجام دیا، چنانچہ آپ کی اس اور دینی معاملات میں آمت کی رہنمائی اور طلبہ کی تربیت کا فریضہ انجام دیا، چنانچہ آپ کی ساتھ اس لیافت کود کھتے ہوئے دار العلوم و یو بند بھیے موقر ادارہ میں آپ کا تقر رہوگیا اور پھیس چبیس سال سے مسلسل آپ ارا العلوم و یو بند کے دار اللا فاء سے وابستہ ہیں، کو یا فقہ و فاوئ میں آپ کی خدمات کی نصف صدی ممل ہونے والی ہے، اس وقت آپ دار العلوم و یو بند ہی ہیں مقیم ہیں اور در مخار کا در رہنا کی مراجی ، رہم المفتی اور در مخار کا در رہنا کی اللہ کی سراجی ، رہم المفتی اور در مخار کا در رہنا کی آپ سے متعلق ہے۔

تعلیم و تدریس اور فقہ و فقاوئی کی با ضابط مشخولیت کے باوجود مختف موضوعات پرآپ
کی تالیفات بھی لوگوں سے داو تحسین وصول کرچی ہیں، چنا نچہ آپ نے فقہ کے موضوع پر
رمضان اور اس کے روز ہے، مسائل سجدہ سہو، مسائل امامت، مسائل اذان، مسائل سود،
مسائل قربانی وغیرہ کتابیس تصنیف فرمائی ہیں اور سیرت، سوائح ادر مواعظ ہیں مثالی سیرت،
مسائل قربانی وغیرہ کتابیس تصنیف فرمائی ہیں اور سیرت، سوائح ادر مواعظ ہیں مثالی سیرت، نرکو ہی کی سیرت مزوق، تذکرہ آلمصنفین ہم مجبت اللی محبت رسول، ایمان ویقین، نمازی اہمیت، زکو ہی کی امیت، شب براءت اور قرآن اور اس کے حقوق جیسی کتابیس تالیف فرمائی ہیں، ان کے علاوہ شرح مفید الطالبین (اُردو) اور حدیث المسک الشذی علی جامع التر مذی کے تام سے حاشیہ بھی آپ نے لکھا ہے، نیز دو کتابیس حاشیہ فقاوئی رشیدیہ (مع حوالہ جات عربی عبارات) اور الفتاد کی المجد یدہ غیر مطبوعہ ہیں، ان کے علاوہ آپ کے ہزاروں فقاوئی ہیں جن کی ترتیب اور الفتاد کی المجد یدہ غیر مطبوعہ ہیں، ان کے علاوہ آپ کے ہزاروں فقاوئی ہیں جن کی ترتیب المحی باقی ہے۔

آب نے جن بزرگول سے کسب فیف کیا ہے ان میں حضرت مولا ناحسین احمد فی اور مولا نام عمراج الحق کے علاوہ مولا ناشبیراحمر مبار پوری ، مولا ناحب سنجلی ، مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی ، مولا نام مرزکریا مہاج یدنی اور مولا نا اسعد اللہ صاحب ناظم مظاہر علوم

سہار نیو کے نام نام کا کرتا بل زکر ہیں۔

www.besturdubooks.net

آپ کے تلافہ کی ایک لیمی فہرست ہے، تاہم ان میں سے متاز اور قائل ذکر تلافہ میں قاضی عبدالاحداز ہری (مالیگاؤں) مولانا محد حفیف کمی مرحوم ، مولانا ابواللیٹ (استاذ وارالعلوم حدیث کمیشیاء بو بندرشی) مولانا خورشیدانور گیاوی و مفتی راشدصاحب اعظمی (استاذ وارالعلوم د بوبند) مفتی شہراحمد و مفتی محرسلمان صاحب (مفتی مدرسہ شاہی مرادا آباد) مفتی ارشدصاحب مظفر محری ، مفتی جنید عالم و مفتی سے احمدم حوم (امارت شرعیہ ، بہار) قاری عبدالستار صاحب (در بھنگہ) اور قاری غلام رسول اور تک آبادی کے نام خصوصیت سے قالمی ذکر ہیں۔

**☆ ☆ ☆** 

## مولا ناخورشيدعالم قاسمي

مولانا خورشید عالم فی قعد و۱۳۵۳ هه ۱۹ را پر بل ۱۹۳۱ ه می ضلع سهار نپور کے مشہور قصبه دیو بند میں پیدا ہوئے اوراس وقت دیو بند ہی کے محلہ '' بزے بھائیان'' میں مقیم ہیں ، آپ کے والدمحتر م مولا ناظہورا حمد صاحب دارالعلوم دیو بند کے استاذ حدیث رہ بچے ہیں۔

ابتدائی تعلیم آپ نے اپ رشتہ کی دادی امتہ الحنان صاحبہ سے حاصل کی ،اس وقت آپ کی عمر یا نجے سال کی تھی ،حفظ آپ نے قاری محمر کامل صاحب کے پاس کمل کیا اور دورا پے نانا حافظ ناظم علی صاحب کے پاس کیا ، مجمر فاری ، ریاضی و غیرہ کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں ماصل کی ، ۱۳۵۰ھ میں آپ نے عربی تعلیم کا آغاز کیا اور ۲ سات مطابق ۱۹۵۲ء میں آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔

ساسات کا واخرین تدریس کے لئے وارالعلوم دیو بند میں آپ کا عارضی تقررہوا،

مرا گلاتھلی سال میں آپ کا استقلال ہوگیا، وارالعلوم کے قضیہ تا مرضیہ کے بعد آپ قدیم
انظامیہ کے ساتھ رہے اور ۱۳۰۲ ہے سے ۱۳۱۲ ہے تک آپ نے وارالعلوم وقف کی نظامت بھی
انظامیہ کے ساتھ رہے اور ۱۳۰۶ ہے اوقات میں وارالا فقاء کے ناظم اعلیٰ، شعبہ تعلیمات کے
سنجالی، اس کے عادوہ آپ مختلف اوقات میں وارالا فقاء کے ناظم اعلیٰ، شعبہ تعلیمات کے
نائب ناظم ،اہتمام کمیٹی کے رکن، وارالقصاء کمیٹی کے رکن اور کئی شعبہ جات کے گرال بھی رہے۔
دارالعلوم کی طویل تدریسی زعری میں جملہ ننون کی اہم کتابوں کے اسباق آپ سے
متعلق رہے ، نے سے 18 ہے ۔ تا ہنوز اعادیث کی مختلف کتابیں پڑھانے کا شرف ملا اور تقریباً
پورہ ہیں سال سے محتلی کے بناری کا سبق بھی آپ سے متعلق ہے۔
آپ سیان سے محتلی کے علاوہ شخ الاسلام حضرت مولانا تصین احمد مدنی،

حعرت مولانا اعزاز علی امروہوی اور علامہ ابراہیم بلیاوی رحمیم اللہ خاص کر قابل ذکر ہیں اورآپ کی تدریس ہے جن لوگوں نے استفادہ کیاان میں مولا نافغیل احمد (سابق ناظم مرکزی جمعیۃ علاء ہند) بمولا نافتیق احمد بستوی (استاذ دارالعلوم ندوۃ العلما کی مفتی ابوالقاسم بناری (رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند) بمولا نا عبدالخالق سنبھلی (نائب مہتم دارالعلوم دیوبند) ، مولا نا مجلس تعلی دارالعلوم دیوبند) اور مولا نا تحکیل احمد سیتا بوری (سابق استاذ دارالعلوم دیوبند) نام مجلس تعلیمی دارالعلوم دیوبند) اور مولا نا تحکیل احمد سیتا بوری (سابق استاذ دارالعلوم دیوبند) خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

درس نظامی کے جملہ فنون سے لگاؤ کے ساتھ صدیث اور فقہ سے آپ کا خاص تعلق رہا ہے؛ چنانچہ آپ دارالعلوم وتف کے شخ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے صدر مفتی بھی بیں اور آپ نے ہدایہ سمیت مخلف فقہی کتابوں کی تدریس کے علاوہ متعددا ہم فآوی بھی لکھے ہیں ، نیز ''فآوی عبدالی'' کا آپ نے اُر دور جمہی کیا ہے۔



# مفتى فضيل الرحمك بلال عثاني

. آپ کانام فضیل الرحمٰن اور عرفیت ' ہلال' ہے، آپ کا تعلق دیوبند کے عثانی خاندان ہے ہور آپ کے والد ماجد کانام قاری جلیل الرحمٰن ( ۱۹۰۵ء – ۱۹۹۵ء) ہے، ہندوستان کے مفتی اور دار العلوم دیوبند کے مفتی اول مفتی عزیز الرحمٰن آپ کے دادااور مولا نافضل الرحمٰن آپ کے درادااور مولا نافضل الرحمٰن آپ کے پرداوا شخے، جن کا شار دار العلوم دیوبند کے باندوں میں ہوتا ہے، آپ کانام ایخ پرداد کے نام کی تعفیر کے ساتھ ' دفضیل' رکھا گیا، آپ کی ولا دت ۱۹ رشعبان ۱۳۵۲ ہم مطابق ۲۵ راکتو بر ۱۹۳۵ء پیر کے ون دیوبندیں ہوئی۔

آپ نے ابتدائی ہے دارالعلوم دیو بند میں تعلیم حاصل کی اور ۲ سات مطابق ۱۹۵۹ء
میں آپ دورہ حدیث سے قارغ ہوئے ، اس کے بعد ۱۳۷۷ھ میں دارالعلوم ہی کے شعبہ عربی اور ۱۹۲۸ء میں آپ نے میں دارالعلوم ہی کے شعبہ عربی اور ۱۹۲۸ء میں آپ نے وہیں سے افراء کیا ۱۹۲۲ء میں آپ نے الجامعة الاسلامی، مدینہ منورہ (مدینہ اسلامی یو نیورشی) میں داخلہ لیا، پھر ۱۹۷۵ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورشی سے انگریزی زبان میں ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی۔

افقاء سے فراغت کے بعد آپ نے ایک سال دارالعلوم دیوبندہی کے دارالافقاء میں فدمت انجام دی ،اس دوران آپ نے در مسح علی الرقبة "(گردن پرسح) پر تحقیق مقالہ مرتب فرمایا اور فقاوی دارالعلوم دیوبندی تر تیب میں بھی کام کیا ، ۱۳۸۰ میں دارالعلوم میں مدرس کی حیثیت ہے آپ کا تقر رہوا ، ۱۳۹۲ ه تک آپ دارالعلوم میں مدرس رے ، پھر آ رؤی الحجہ حیثیت سے آپ کا تقر رہوا ، ۱۳۹۲ ه تک آپ دارالافقاء الیرکونلہ پنجاب میں مفتی کی حیثیت سے کام شروع کیا اور پرسلسلہ ۱۳۱۲ جادی الاخری ۱۳۲۵ ه مطابق ۱۳۲۹ جولائی ۱۳۰۴ء تک چلاء

www.besturdubooks.net

اس وقت آپ" وارالسلام اسلامی مرکز" مالیرکوئلہ کے سرپرست کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، جس کوآپ نے ۱۹۸۲ء میں قائم فر مایا تھا۔

آپ نے تغیر ، حدیث ، فقہ ، عقا کد ، تاریخ ، سرت ، سوائح ، مواعظ ، تضوف ، مرف ، نو اوراد ب وغیر و پر درجنوں کا بیل کھی بیں اور مختلف زبانوں بیں ان کے ترجے بھی ہوئے ہیں ، آپ کی تقنیفات کی مجموعی تعداد ساٹھ ہے سر کے درمیان ہے اور مختلف مقالات و مضابین ان کے علاوہ ہیں ، آپ کی تقنیفات بیل تغییر روح القرآن تغییم المسلم (شرح مسلم سرجلدیں) ترجمہ محکلو آ (سرجلدیں) اسلامی قانون ، قوانین الارث فی الاسلام ، رمضان کے روزے ، معمارانیا نیت ، تاریخی حقائق ، درس اسلام ، تذکرہ امام مسلم ، فقید اعظم مفتی عزیز الرحل عثانی ، معمارانیا و بین الرحل عثانی ، وی اللائل عقید ہے ، اسلام اسلامی قطراور مسلک دیو بند تحریک قادیا نیت — ایک فتذا یک سازش ، مناز جعد نظام دین بی ، تغلیل العرف ، معلم الخو ، المطالحة العزیزہ اور النشاط الا دبی ، وغیرہ منامی کرقابل ذکر ہیں۔

آپ کی شخصیت ہمہ جہت ہے اور علاء اور عوام میں آپ کو بڑی مقبولیت ہے، آپ کی ای قابلیت اور مقبولیت ہے، آپ کی ای قابلیت اور مقبولیت کی وجہ ہے گی اداروں نے آپ سے استفادہ کیا اور کررہے ہیں؛ چنانچہ جن اداروں کی ذمہ داریاں اور عہدے آپ سے متعلق رہے، یا ہیں وہ درج ذیل ہیں :

- بانی و ڈائز یکٹر دارالسلام اسلامی مرکز مالیرکوئلہ پنجاب (از ۱۹۸۱ء تا حال)۔
  - شخ الجامعه دارالسلام ماليركوئله (از ۱۹۸۸ وتا حال)\_
  - بانی مدرستغیرسیرت، مالیرکوئله(س قیام:۱۹۷۳ء)\_
- بانی رکن ورکن مجلس عامله آل انڈیامسلم پرتل لا بورڈ و کنوینز اصلاح معاشرہ کمیٹی بنجاب۔
  - بانی رکن در کن مجلس عالمه آل انٹر یا لمی کونسل \_
    - ممبرلوك عدالت ماليركومكه
    - مبركورث على كره هسلم يو نيورش \_
  - ركن مجلس عادلية آل اعذ بإمسلم مجلس مشاورت.

- کن عالمتنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند(نی دیل)۔
  - سابق مبرسینٹ پنجانی یونیورٹی، پٹیالہ۔
    - سابق مبرآل اغذیاد بی تعلیمی کوسل -
      - سابق مبر شکائی وتر قیاتی کمیٹی۔
- سابق مبرایدوائزری بورد و بنجاب اسٹیٹ بھاشاو بھاگ (شعبہ لسانیات)
  - مریستآلانهالی نوسل بنجاب.
  - سابق ایزیش مفت روز وعقا کدد یوبند۔
    - سابق اید بیر ما منامه شرب دیوبند-
  - سابق سر پرست ماهنام تغییر سیرت مالیرکوئله۔
    - سریرست مابرنامددادالسلام مالیرکوکلد-

آپ نے جن اکابر سے تعلیم و تربیت حاصل کی ان بھی شیخ الا دب مولا ناعزاز علی، علامہ ابراہیم بلیادی ، مولا نافر الحسن مراد آبادی ، مولا ناسید حسن ، مفتی مبدی حسن شاہجهال پوری اسا تذہ دارالعلوم دیوبند ) شیخ عبدالعم المر وشیخ عبدالعال احقباوی (اسا تذہ از ہر یونیورٹی معر)، شیخ عبدالعزیر بن عبدالغزیر بن از (مفتی اعظم سعودی عربیہ) ، شیخ این استقیلی ، شیخ ناصرالدین البانی اور شیخ محرسالم العطید (اسا تذہ مدینہ یونیورش) کے نام نامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں، البانی اور شیخ محرسالم العطید (اسا تذہ مدینہ یونیورش) کام مائی خاص طور سے قابل ذکر ہیں، مفتی تقیق الرحمٰن عثانی اور آپ کے والدگر ای قاری جلیل الرحمٰن عثانی کا خاص حصر رہا ہے اور جن لوگوں نے آپ سے کسبونیش کیا ان میں مولا نافسیل احد قامی مرحوم (سابق ناظم مرکزی جمید علاء بند) اور مولا ناعد نان قامی کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

. . . . . .

# مولا نامحر بربان الدين سنبطل

مولانا محمد بربان الدین کی ولادت امرذی الحبه ۱۳۵۷ ه مطابق ۵رفروری ۱۹۳۸ ی بوئی ،آپ کے والد ماجد مولانا قاری حمیدالدین ،علامه انورشاه تشمیری کے تلانه و میں تنے ،فن تجوید و قراءت کے ماہر تنے اور وارالعلوم و یوبند کے ممتاز فضلاء میں ان کا شار ہوتا تھا ،آپ ہمت وستان کے مشہوراور مردم خیز قصبہ منجل ضلع مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔

حفظ قرآن اور عربی کی ابتدائی تعلیم سے متوسطات تک کی تعلیم اپنے والد ماجداور سنجل کے بعض مدارس میں حاصل کی ، ۱۹۵۷ء میں دارالعظوم دیو بند سے اقبیاز کے ساتھ فارغ ہوئے ، دارالعظوم دیو بند میں حضرت مولانا حسین احمد مدتی ، مولانا فخر الدین احمد ، علامہ ابراہیم بلیاوی ، قاری محمد طیب صاحب ، مولانا سید فخر الدین ، مولانا معراج الحق وغیرہ سے آپ کوشرف تلف حاصل ہوا۔

تعلیم سے فارخ ہوکرآپ نے دیلی کے مشہوراور قدیم مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری میں شدر کی خدمت انجام وی اور بارہ تیرہ سال وہاں رہ کر درس نظامی کی تقریباً تمام چھوٹی بری کتابوں کا آپ نے درس دیا، پھر ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۹۷۰ھ میں مولانا سیدابوالحن علی عروی کی جو ہمشتاس نظروں نے دارالعلوم عدوۃ العلماء جیسی موقر درسگاہ کے لئے آپ کا انتخاب کیااور آپ معنرت کی دعورت پر عدوہ تشریف لے گئے ، وہال تغییر و صدیت اور فقد کی او ٹی کتابوں کے مساب آپ سے متعلق کئے گئے۔

مختف علوم وفنون بی مہارت کے ساتھ'' نقہ'' آپ کا فاص موضوع اورخصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے ؛ چتا نچہ آپ کے دہل تیام کے زمانہ بی ''مسلم پرسنل لا'' کے عنوان سے مشہور وانشوراور فاضل علی اصغرفیض نے انگریزی زبان میں ایک مضمون لکھا تھا، جس کا اردوتر جمہ

"اسلام اورعمر جدید" کے نام سے دہلی بیس شائع ہوا، تو مولا نامحمہ برہان الدین نے اس کا بحر پورطمی عاسبہ کیا اوراسے ماہنامہ" الفرقان" کھنو بیس شائع کیا، اس مقالہ سے آپ کے علمی جو ہر کھلے اورلوگوں کو آپ کی علمی پختگی قالم کی متانت و شجیدگی، استدلال کی طاقت و توت اورفقہ بیس آپ کی لیا قت و بھیرت کا انداز ہ ہوا۔ (۱)

فقہ میں آپ کی اندازی بناپر دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے آپ کی تدری وابسکل کے بعد "مجلس تحقیقات شرعیہ" کی ذمد داری بھی آپ ہی کے سپر دکر دی گئی ،جس کا مقفد عصر حاضر کے مسائل کوئل کرتا ہے ، نیز ماضی قریب میں فقہ اسلامی کی ممتاز شخصیت مولا تا قاضی مجاہدالاسلام قائی نے جب نے مسائل کے اجتماعی حل کے لئے ایک ادارہ تھکیل دینے کا ادادہ کیا اور" مرکز الجد العلمی "کے ابتدائی فا کہ پرمشورہ کیا تواس مرکز کے لئے جن فقبی شخصیات کو تا مزد کیا گیا ان الجد العلمی "کے ابتدائی فا کہ پرمشورہ کیا تواس مرکز کے لئے جن فقبی شخصیات کو تا مزد کیا گیا ان میں آپ کا نام نامی بھی شائل تھا ، پھر جب اسلامی فقد اکیڈی انٹریا کی بنیاد پڑی تو اس کے بھی آپ کا نام نامی بھی شائل تھا ، پھر جب اسلامی فقد اکیڈی انٹریل کی بنیاد پڑی تواس کے بھی آپ کی فقبی آ راء بھی غایت درجہ حزم واحتیا طاور صلابت واستقامت رہتی ہے ، جس کی وجہ ہے آپ کی آراء واعتیا دواعتبار کی نگا ہوں ہے دیکھا جا تا ہے ؛ چنا نچہ حضرت مولا نا خالد میں اللہ دیمانی مذظلہ العالی آپ کے بارے بیس کھتے ہیں :

موجوده دور میں برصغیر کے جن علاء کواس باب میں امتیازی
حیثیت عاصل ہے اور جن کی آراء پران کے تفقہ ، ملمی دیانت،
حزم و احتیاط اور جس بات کو درست سجھتے ہوں ، اس پر
استقامت کی وجہ سے اعتاد کیا جاتا ہے ، ان میں ایک نہایت اہم
اور ممتاز شخصیت مخدوی حضرت مولانا محمد بربان الدین سنجملی
دامت برکاتهم کی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) و کیمئے: معاشرتی مسائل۔ دین فطرت کی روشتی میں: ۱۲۸ بمقدمه از: مولانا ابوالحن علی ندوی۔ (۲) پیش لفظ "چنداہم کتب تغییر اور قرآن مجید کے ترجے": ۸ بمصنفہ: مولانا بر بان الدین تبعل۔

مجلس تحقیقات شرعیہ (لکھنو) اور اسلا مک فقد اکیڈی (انڈیا) کے علاوہ اور بھی کی فقہی وغیر فقہی اواروں کی مختلف ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہیں، چنانچہ مرکزی دار القضاء اتر پردیش کی قامنی کونسل کے آپ مدر ہیں، ادارۃ المباحث المقتبیہ (جمیعۃ علاء ہند) کے اہم رکن ہیں، داراتھ المباحث المقتبیہ (جمیعۃ علاء ہند) کے اہم رکن ہیں، داراتھ الم و بینورٹی کے شعبہ دینیات کے رکن، مل ورالعلوم دیوبند کی نصاب ممینی کے رکن ، علی گڑھ مسلم یو بینورٹی کے شعبہ دینیات کے رکن، مسلم پرسل الا بورڈ کی ورکگ ممینی اور تاسیسی رکن ، وی تقلیمی کونسل اتر پردیش، جامعہ قاسمیہ شائی مراد آباد، دار العلوم تاج المساجد بھویال، اسلامی کیلنڈر ملیشیا بورڈ اور اسلامی انسائیکا و پیڈیا، ملیالم کے معزز رکن ہیں۔ ا

نقد کے موضوع پر مولانا کی تلمی خدمات بھی نہایت قابل قدر ہیں، چنانچہ آپ نے سینظر ول علمی اور تحقیقی مقالات لکھے اور ایک درجن سے زیادہ کتا ہیں تصنیف فرما کیں، جن ہیں سے بیٹتر مقالات اور کتا ہی فقیمی اور مسائل حاضرہ کے شرع حل کے موضوع پر ہیں، آپ کی تصنیفات درج ذیل ہیں:

ا - قضایا فتهیة معاصرة: -- به کتاب عربی زبان می به اور مصری مشهور بو نیورشی جامعهاز جر ( فرع شام ) می وراسات علیا ( اعلی درجات ) کے نصاب میں واخل ہے، نیزتر کی کے مدارس میں بھی بید کتاب شامل نصاب ہے۔

۲- بونیفارم سول کوڈ اور عورت کے حقوق\_

۳- معاشرتی مسائل - دین فطرت کی روشی میں: - شریعت کے عائلی مسائل اے متعلق جو غلط فہمیاں اپنوں اور غیروں میں پائی جاتی ہیں، ان کے از الد کے لئے یہ کتاب کمس کئی ہے اور اسے اپنی نوعیت کے اعتبار سے شرف نقذم بھی حاصل ہے، اس میں نکاح کی ابھیت و تحکمت، تعدد از دواج ، شریعت کا قانون طلاق ادر اسلام کا نظام وراثت جیسے اہم عناوین پرقر آن وسنت اور عمل و تکھک ہے۔

۳- دویت بلال کامئلد ۵- چندا ہم دی میاحکی

نضلاء دبوبند كفتهي خدمات - أيك مختصر جائزه

441

٧- كلدسة علم ونظر

۷- جدید طبی مسائل۔

۸- موجوده زمانه کےمسائل کا شرع حل \_

٩- جيز\_

ان کے علاوہ آپ کے متعدد رسائل بھی ہیں ، جن کوعوام وخواص میں بردی مقبولیت حاصل ہوئی ،مثلاً:

•ا- اصلاح معاشره\_

اا- نفتهُ مطلقه

۱۲- موجوده دورمی کارنبوت انجام دینے والے۔

سا- مسلمانوں کی بیٹانیوں کے حقیق اسباب اور علاج۔

۱۲- بینک انشورنس اورسر کاری قرفے

۱۵- دوآبدارموتی۔

۱۶- چنداہم کتب تغییراور قرآن مجید کے ترجے: - بیدسالہ دراصل ان خطبات کا مجموعہ ہے، جوالمعبدالعالی الاسلامی حیدرآباد کی دعوت پرعلاءاوراصحاب دائش کے سامنے دیئے گئے ، اس میں تغییر ابن کثیر ، تغییر مفاتح الغیب ، الجامع لا حکام القرآن اور تغییر الکشاف کا اور حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی ، شاہ رفیع الدین ، شاہ عبدالقادراورمولا نااشرف علی تھانوی کے اور حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی ، شاہ رفیع الدین ، شاہ عبدالقادراور کرایا گیا ہے، بیدسالہ (۱۰۴) اُدور ترجمہ کا بیزمولا نا ابوالکلام آزاد کی تغییر سور ہیوسف کا تعارف کرایا گیا ہے، بیدسالہ (۱۰۴) مفات یرمشمتل ہے۔

**☆ ☆ ☆** 

## مولا ناز ببراحمه قاسمي

## س ولا دت اورابتدا كي تعليم

مولاناز براحرقائی ۱۳۵۹ھ میں موضع چندرسین پور، دھوئی (بہار) میں پداہوئے، آپ کے والد ماجد کا نام عبد الشکور ہے اورآپ کے وطن کا پورا پنة اس طرح ہے: موضع چندرسین پور، پوسٹ حسین پور، وار بریکا منطع معونی، بہار۔

آپ نے قرآن شریف ناظرہ اور اُردووغیرہ کی تعلیم اپنے گاؤی کے کھتب میں حاصل کی، اس کے بعدا پنے پڑوی شلع در بھنگہ کے مشہورا دارہ مدرسہ بٹارت العلوم ( کھرایاں پھرا) میں داخلہ لیا اور فاری اور عربی کی تعلیم ہدایہ اولین تک و ہیں رہ کرمولا ناسعیدا حمصا حب سے ماصل کی، مولا ناسعیدا حمد آپ ہی کے گاؤں' چندرسین پور' کے دہنے والے اور آپ کے دشتہ کے بچا تنے ، درس نظامی میں داخل تمام فنون میں آمیں کیساں مہارت تھی اور انداز درس بھی بہت زالا اور مخاطب کو مطمئن اور سیر کردینے والا تھا ، چنانچہ آپ نے مدرسہ بٹارت العلوم کی زندگی میں تمام کنا ہیں آمیں سے پڑھیں اور اس طویل مدت میں آپ کی لور جستی پراپ استاذ محرم کے اومان کے ایسے گہرے اور انمٹ نقوش شبت ہوگے ، جو آج بھی آپ کی استاذ محرم کے اومان کے ایسے گہرے اور انمٹ نقوش شبت ہوگے ، جو آج بھی آپ کی زندگی میں نمایاں اور محسوس ومشاہد ہیں۔

### دارالعلوم ديوبندمين داخله اورفراغت

مدرسہ بٹارت العلوم کے بعد آپ نے ۱۳۷۷ھ میں دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور دوسال بعد ۹ ۱۳۷ھ میں آپ کی فراغت ہوئی ،آپ کو دہاں مولا نافخر الدین ،علامہ ابراہیم ، مولا نافخر الحسن ،مولا نابشیراحمہ خال ،مولا ناظہوراحمہ ،مولا ناسید حسن ،مولا ناعبدالجلیل اور قاری

www.besturdubooks.net

محرطیب صاحب (مہتم دارالعلوم دیو بند) رحم ہم اللہ جیسے جبال العلم اور خاص کرعلوم حدیث میں قبلہ دکعبہ سمجھے جانے والے حضرات سے دور ہُ حدیث کی کتابیں پڑھنے کا شرف ملا۔

### بذريس وافناء كي خدمت

آپ کی تعلیم اور قدر کے بندان کی میں بڑا فرق ہے، آپ کی تعلیم زندگی جتنی ' ماکن' ہے۔ قدر کی زندگی اتن ہی ' متحرک' اوراس کی وجہ ' آپ کا خاص مزاج' ' ہے، عواً لوگ حق کو ' دخق' اور غلط کو' غلط' کہنے ہے کتر اتے ہیں اورا پی معمولی مصلحت کی وجہ ہے ' وستور زبال بندی' کے پابند ہوتے ہیں اور دل' داغ وار' کے تعمیٰ کی زندگی گذارتے رہتے ہیں ، یا پھر '' ہوافل اندازی' کی روش اپناتے ہیں اور' برمزگ' کی صورت پیدا کر کے ہمیٹ' آم اور پانی' کی صورت پیدا کر کے ہمیٹ' آم اور پانی' کی صورت پیدا کر کے ہمیٹ' آم کی اور پانی' کی صورت اختیار کر لیت ہیں ؛ لیکن مولا ناکا مزاج اس سے الگ ہے، جن بات کوسلقہ ہے بین کردینا ، برمزگ سے پہلے علا حدگی اختیار کر لیتا اور وسعت ظرفی کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا آپ کا' خاص مزاج' ' ہے ، جو مدامنت' نیام مصلحت' سے ہزار درجہ بہتر اور اس منافت وناقدری کے زمانہ ہیں بساغنیمت ہے۔

آپ کا ای مزاج کا کرشمہ ہے کہ آپ نے مختلف اوقات بیس مختلف اواروں بیل مرات کے اور آپ کے مذرکی خدمت انجام دی، پھر علا عدہ ہوئے اور پھر سابقہ اداروں بیس لوٹ آئے اور آپ کے تعلقات بیس کوئی کی نہیں آئی ، چنانچہ فراغت کے بعد شوال ۱۳۵۹ میں سب سے پہلے آپ اپنا ادر علی مدرسہ بشارت العلوم بیس تدریس سے وابستہ ہوئے ؛ لیکن ناخوشکوار حالات پیدا ہونے گئے وہ ارزیج الاول ، ۱۳۱۸ ہو کو یہاں ہے ستعنی ہو گئے ، پھر مدرسہ اسلامیہ مغلا کھار (نوادہ ، کیل) آپ کو بلالیا کیا اور آپ وہاں چلے گئے ، گر میدرسہ بالکل ابتدائی تھا ، اس لئے آپ جب رمضان کی چھٹی بیس گئر آئے تو وہاں واپس نہیں گئے ، پھر اپنا استاذہ مولا ناسعید احمد کا مراد پر دوبارہ مدرسہ بشارت العلوم تشریف لائے اور مسلسل چیسال تک یہاں تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے ، پھر جمادی الاخری کے ۱۳۸۷ ہو میں آپ نے بشارت العلوم سے خدمت انجام دیتے رہے ، پھر جمادی الاخری کے ۱۳۸۷ ہو میں آپ نے بشارت العلوم سے خدمت انجام دیتے رہے ، پھر جمادی الاخری کے ۱۳۸۷ ہو میں آپ نے بشارت العلوم سے خدمت انجام دیتے رہے ، پھر جمادی الاخری کے ۱۳۸۷ ہو میں آپ نے بشارت العلوم سے خدمت انجام دیتے رہے ، پھر جمادی الاخری کا ۱۳۸۷ ہو میں آپ نے بشارت العلوم سے خدمت انجام دیتے رہے ، پھر جمادی الاخری کے ۱۳۸۷ ہو میں آپ نے بشارت العلوم سے خدارت مولانا طیب میا حب" (بہار) کا دعوت نامہ آپ کے خدمت انجام دیتے رہے ، پھر جمادی الاخری کے ۱۳۸۷ ہو میں آپ نے بشارت العلوم سے خدارت مولانا طیب میا حب" (بہار) کا دعوت نامہ آپ کے المدال کا میں مقال کے دورت نامہ کیاں کے دورت نامہ کی کا میں دیتے دورت نامہ کیاں کا دعوت نامہ آپ کی کو تا مہ کیاں کی دورت نامہ کیاں کے دورت میں دیتے دورت نامہ کی کو دورت نامہ کی دورت نامہ کی کو دورت نامہ کی کو دورت نامہ کی کو دورت نامہ کی د

پاس کانچا، جس میں مدرسہ اشرف المعلوم کھہواں (سینا مڑھی بہار) کی صدارت تدریس کی چاہی ہے،
پیکش کی گئی تھی، چنانچ سارشعبان ۱۳۸۷ ہوکآ پ اولا ناظم امتحان بن کرتشریف لئے گئے،
پیکروہاں کی صدارت تدریس کے عہدے پر فائز ہوئے اور دس سال تک آپ نے وہاں
خدمت انجام دی، آپ کے زمانہ میں مدرسہ میں ہرطرح کی ترقی ہوئی اور آپ کی شایان شان
وہاں آپ کی قدر بھی ہوئی، چنانچہ خود آپ کے الفاظ ہیں:

بحد الله مدرسه براغتبارے مناسب رہا ، لوگ قدردال ثابت بوئ الله مدرسه براغتبارے مناسب رہا ، لوگ قدردال ثابت بوئ الحوم کی مدارت قدریس کے مہدے پرفائز رہا ، اللہ کے فضل سے اس دس سالہ دور میں میری حقیر خدمت اور محنوں کے فیل مدرسہ میں تقریبا ہم جبی ترقی ہوئی۔

مرر اشرف العلوم على دل سال خدمت انجام دینے کے بعد بعض طالات کی وجہ عرد الافئی کی تعلیل علی آپ کمر تشریف لائے تو پھر مدر سروالی نہیں گئے اور کہددیا کہ "اب علی اشرف العلوم کی خدمت سے اپنے کو بجود یا تا ہوں 'اس کے بعدا میر شریعت رائع مولانا سید محر منت اللہ رحمانی کی دھوت پر آپ یم بحرم الحرام ۱۹۹۸ھ کو جامعہ رحمانی موتخیر تکویف لے اور نوسال جامعہ کی تعلی و روحانی ماحول علی آپ کا وقت بہت المجی طرح گذرا، پھر وہاں بھی پھوا ہے حالات پیش آئے جن کی وجہ وہاں رہنے علی آپ کو دشواری ہونے کی اور خود آپ کے الفاظ علی: '' نہ چاہج ہوئے بھی جامعہ رحمانی سے خائب ہوتا پڑا'' کہو ارشوال ۲۰۱۱ ہو کو آپ غیر معینہ مدت تک کی رفصت کی درخواست دے کر ۱۲ ارشوال کو جامعہ مربیہ ملی رابطہ مون تا تھ بھی بن چلے گئے ، جہاں آپ کوشے الحد یہ کی حیثیت سے بلایا گیا جامعہ میں بات تھا وہ ہاں آپ کوشے الحد یہ کی دائے ساباتی شخط الحد یہ صاحب ہی ہے متعلق رہا ، آپ نے وہاں چند ماہ قیام فرایا ؛ کین وہال کے ساباتی شخط الحد یہ صاحب ہی ہے متعلق رہا ، آپ نے وہاں چند ماہ قیام فرایا ؛ کین وہال کی دائے ساباتی شخط الحد یہ صاحب ہی ہے متعلق رہا ، آپ نے وہاں چند ماہ قیام فرایا ؛ کین وہال کی دائے ساباتی شخط الحد یہ صاحب ہی ہے متعلق رہا ، آپ نے وہاں چند ماہ قیام فرایا ؛ کین وہال کی دائور کی دورال کے ماہ الے کی آب و ہوا آپ کی دائور کی دورال کے ماہ الے کورائی دیں وہوا آپ کی ورائی دور کی دورال کے مہا الے کورائی دورال کے مہا الے کورائی دورال کے مہا الے کورائی کی دورال کے مہا الے کورائی دورال کے مہا الے کورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی کی دورائی د

کے ذمدداروں کے نام استعفیٰ نامدرواند کردیا۔

ادهر کی سالول سے دارالعلوم بیل السلام (حیدرآباد) کے ناظم مولانا محمدرضوان القامی اور مدر مدرس مولانا خالدسیف الله رحمانی کے برابر خطوط آرہے تھے اور بیر حضرات تقاضا فرمار ہے تھے کہ آپ سبیل السلام میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے تشریف لائیں اور جامعہ رحمانی موتگیرے بھی وہال آنے کا تقاضا ہور ہاتھا،آپ نے اس وقت حیدرآ یا دکوتر جے دی اور ۱۵ ارشوال ٤٨١١ه كوآپ حيدرآ بادينج محيح بليكن مبيل السلام ميں اس وقت مشكوٰة (عربي عفتم) تك بي تعليم تمی اور حالات ہے آپ کو انداز ہ ہوا کہ سال دوسال میں دور ہ صدیث کا آغاز مشکل ہے، اس لے آپ عیدالانی کی تعطیل تک بن بہان رہ سکے عیدالانی میں جب آپ وطن لوٹ رہے تھے تو موتكير بعى جانا بهوا أورانير شريعت موذا نامجمه منت الله رحماني كي خدمت ميں حاضري بوئي ،حضرت امر شریعت نے پھرآپ کومونکیرآ بانے کی دعوت دی ، مگرآپ نے اثبات یا نفی میں جواب دیے كے بجائے خاموثی اختيار كی اورآب جدب كھر پنچے تو امير شريعت كا قاصد خط لے كر پہنچا جس مل لکھاتھا:"جواب کے بجائے میں آپ کومو تمیرد بھناجا ہتا ہوں"چنانچ آپ نے اپ گھرکے افراداور دفقاء كيمشوره واصرار برجا معدرهماني جانا طيفر ماليا اور محامرمهم ١٣٠٨ هكود وباره جامعه رحمانی میں تدریکی خدمت سے وابستہ ہو گئے ؛لیکن جن حالات کی وجہ سے آسپہ نے بہلی بار دہاں سے استعفیٰ دیا تھا اور جن کے متعلق حضرت امیر شریعت سے تازہ گفتگو کے بعد اصلاح کی توقع می ان میں خاطرخواہ اصلاح نظر نہیں آئی ،اس لئے اس بار وہاں زیادہ دنوں نہیں رہ سکے اور ناظم سبیل السلام (حیدرآباد) کے بار بار نقاضوں کی وجہ سے ۲۱رشوال ۴۰۸ اھ کو دوبارہ حيداً بادتشريف لائ ،اى سال يهال دورهُ حديث كا آغاز مواقعا؛ چنانچي آپ كويهال كاشخ الحديث بنايا كيااور جارسال آپشخ الحديث كے منصب پر فائزر ب،اس دوران مدرسها شرف العلوم (سیتا مڑھی ) کے ذمہ دارون کا بار باراصرار ہوا کہ آپ کی علاحدگی کی وجہ سے مدرسہ کافی تزل کا شکار ہوگیا ہے، اس لئے آپ ضرور یہاں تشریف لائیں اور ناظم کی حیثیت سے یہاں كافتيارات سنجالين ؛ چنانچه آب ۱۲ رشعبان ۲۲۱ ه كوتبيل السلام سے رخصت لے كر دوباره

www.besturdubooks.net

مدرسداش العلوم بنج اوردس سال تك مسلسل نظامت سنبال كرمدرسه كزوال كوعروج سے بدلا اور تعلیم بنج اور تربی بر پہلو سے اے بام عروج پر پہنچایا۔

ادهردارالعلوم بیل السلام (حیدرآباد) کے ذمددار پیمسلسل آپ ہے یہال آنے کی سر ارش کررہے تھے اور ۱۳۲۲ ہے میں بیر گذارش اصرار میں بدل گئی ، ذمہ داروں نے کہا کہ ور ہے تو رخصت پر مجئے تنے اور دس سال کی مدت طویلہ گذر پچکی ،اب تو پھر واپس حیدرآباد لون آئیں' چنانچ استخار واورا حباب کے مشورہ سے میسوچ کرآپ نے حیدرآ بادآنے کا فیملہ کیا کہ ہردو تین ماہ پراشرف العلوم کی دیکھ ریکھ کرلیا کریں ہے ،اس طرح کیم ذیقعدہ۳۲۲اھ مطابق ۱۱رجنوری۲۰۰۲ و کوآپ نے تیسری بارمبیل السلام حیدرآ باد کے لئے رخت سفر با عدها اور مین الحدیث کی حیثیت سے بہال رہنے لگے ؛ لیکن یہال کی مشغولیات اور یہال سے تعمهواں کی دوری کی دجہ ہے اشرف العلوم کی دیکھ ریکھ کمکن نہیں ہوسکی اور آپ کواشرف العلوم ہے مشق کی حد تک لگاؤ ہو گیا تھا،اس لئے اس تغلیمی سال کو گزار کراار شعبان ۱۳۲۳ اھ مطابق ۱۸راکتو بر۲۰۰۲ وکو پر اشرف العلوم پہنچ مجئے اور شوال میں وہاں کے ارکان شور کی کے سفارشی مط کے ساتھ حیدرآ با داستعفیٰ نامہ بھیج و یا اور تیسری بار اشرف العلوم میں خدمت انجام دینے میاورتا بنوز آب ای محبوب اداره می ناظم کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ غرض آپ کی تعلیمی زندگی میں صرف دو مدرسے بشارت العلوم ( در بھنگه ) اور دارالعلوم د ہوبند ہیں، جب کہ تدریسی زندگی میں کل چھ مدرے اور بارہ مرتبدان کے درمیان آپ کی مروش ہے؛اس لئے بیکہنا بالکل بجا ہے کہ'' آپ کی تعلیمی زندگی جتنی ساکن ہے، تدریسی زعر کی اتنی ہی متحرک'' اور اس میں جہاں آپ کے مزاجِ خاص کا دخل ہے، وہیں آپ کی علمی لیافت اور انظامی ملاحیت کود کھتے ہوئے ہرادارہ آپ کواٹی طرف کھینچا چاہتا ہے اور آپ احباب کی رعایت اور خردوں کے اصرار کی وجہ ہے بسااو قات مجبور سے ہوجاتے ہیں: مویاوں میں پڑجائیں جمالے، بردل نکسی کاٹوشنے یائے

اس نے جو کہا تو أدهر بينج ،تم نے جو كہا تو إدهرآئے

www.besturdubooks.net

یوں تو آپ بہت ہے وین علوم کے جامع ہیں اور علم میں گہرائی، گیرائی اور صلاحیت

ریختگی کے ساتھ الفاظ میں حلاوت اور لہجہ میں چاشی بھی رکھتے ہیں، تاہم '' فقہ' ہے آپ کو

خاص لگا ہے اور اس جہت میں نمایاں فد مات کی وجہ ہے بجاطور پر'' فقیہ ملت'' کہلاتے ہیں،

فتہی مسائل کی باریکین میں جانا اور شریعت کے اُصول کے مطابق درست رائے قائم کرنا

آپ کا خاص وصف ہے ، جس کے اس میدان کے بوے بڑے لوگ بھی معترف ہیں

اور آپ کی رائے کا حد درجہ احترام کرتے ہیں، فقہی سیمیناروں کے موقع پر خاص کر سے چیز
دیکھنے کو ماتی کے اور کیسے کے اس کیسے کا میں موقع پر خاص کر سے چیز
دیکھنے کو ماتھ کی درجہ احترام کرتے ہیں، فقہی سیمیناروں کے موقع پر خاص کر سے چیز

آپ نے فتو کا نو لیک کا کام جامعہ رحمانی مونگیر سے شروع کر دیا تھا اور اس وقت بھی مرسہ اشرف العلوم میں یہ خدمت انجام دے دہے ہیں ، جامعہ رحمانی میں بعض اپیلوں کی اعت اور فیصلوں میں حذف و ترمیم یا سابقہ فیصلہ کی برقر ارک کی حد تک آپ قضاء ہے بھی وابستہ رہے ، ان کے علاوہ آپ نے ''ورائت میں پوتے کاحق'' اور'' معاشر آیا مسائل کاحل وابستہ رہے ، ان کے علاوہ آپ نے دوجیش قیمت رسا لے بھی تحریر فرمائے ہیں۔

## خصوصيات وامتيازات

آپ کی زندگی کے بعض پہلوانتهائی دلچیپ اور قابل تقلید ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کالی اعتاد اور بھر پورخود داری کی دولت سے نواز ا ہے، آنکھ موند کرچلتی ہواؤں ہیں چل پڑنا اور بہتے دریا کی دوس بہ جانا، یا کسی بات سے بے جامتا را ومرعوب ہوجانا آپ نے بیس سکھا؛ بلکہ آپ اپنی بات، الفاظ میں کسی طرح کی شخی کے بغیر پوری قوت کے ساتھ بیش کردیتے ہیں، بلکہ آپ اپنی بات، الفاظ میں کسی طرح کی شخی کے بغیر پوری قوت کے ساتھ بیش کردیتے ہیں، برا آپ کا احمیازی دصف اور قابل تقلید پہلو ہے، آپ کا دوسرا دصف" دل صاف رکھنا" ہے جو آپ کا احمیازی دصف اور قابل تقلید پہلو ہے، آپ کا دوسرا دصف" دل صاف رکھنا" ہے ادریہ تن ہو گئے والے کا دل صاف ہوتا ہے" چنا نچہ آپ کو اپنی بچاس سالہ تر ایس میں گئی مدرسوں سے علا حدہ ہونا پڑنا، مگر سے علا حدگی نفرت و دوری اور عداوت و دشمنی کا دریہ میں گئی مدرسوں سے علا حدہ ہونا پڑنا، مگر سے علا حدگی نفرت و دوری اور عداوت و دشمنی کا دریہ بیس میں گئی مدرسوں کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کے دل میں سموں کی مجبت ای در سیکھوں کی محبت ای در سیکھوں کی دو سیکھوں کی در سیکھوں

طرح قائم ری اور ہے،جس طرح علا حدگی ہے پہلے تھی ،تیسراومف آپ کا'' اینے چھوٹوں ے مشغقانہ برتاؤ'' کا ہے ، ایک طرف بوے بوے لوگوں سے عدم مرعوبیت دومری طرف اليخ خردول سے انتہائی مشغفانہ برتاؤ، ان دونوں اوصاف کو بیک وفت قائم رکھنا برامشکل ہوتا ہے بلین پر حقیقت ہے کہ ہلکی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ آپ کی اپنے چپوٹوں سے شفقت محض شفقت نہیں رہتی؛ بلکہ بسااوقات'' بے تکلفی'' کی سرحدوں سے جاملتی ہے، بیا بیاومف ہے جو کم لوگوں میں دیکھنے کوملتی ہے، چوتھی قابل تقلید بات آپ کے اندر ریہ ہے کہ دین کی خدمت کے بہت ہے پہلو ہیں ،بعض پہلوضروری ہیں ،مکران میں شہرت و ناموری نہیں ملتی اور بعض بہلواتے اہم نہیں ہیں ، مران میں شہرت و ناموری خوب ہوتی ہے، مثلاً کتابوں کی تصنیف سے زیاد وافرادسازی اورسیمینارول می تقریرے زیادہ کتابوں کی تدریس اہم ہے بلکن جوشہرت کتاب لکھنے اور سیمیتاروں میں تقریر کرنے سے حاصل ہوتی ہے وہ غاموثی سے افراد سازی اور تدریسی خدمت مین بین مانتی ، نیز انجی استعداد وصلاحیت کے حاملین تدریس میں اپنی کوئی زیادہ وقعت نہیں بچھتے اور عمو فاس سے کنارہ کش ہوجاتے یابرائے نام تعلق رکھتے ہیں جمرآب نے اعلی ملاحیت اور موں علمی استعداد کے باوجود تدریسی خدمت بی کوتر جیح دی اور آپ کوایک مفتی مقرراورمصنف سے زیادہ'' مدرس' ہونے پر فخر ہے، یا نچویں قابل تقلید بات آپ کے اندر يب كرآب نقيم عفراغت ك بعد لينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم "(التوبة:١٢٢) کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا، چنانچہ آپ کواگر چہ بسااوقات کسی دجہ سے کنہواں (سیتا مڑھی) ہے دورر ہنا پڑا ؛لیکن آپ جہاں بھی رہے اشرف العلوم کنہواں (سیتا مڑھی) کو ہمیشہ دھیان من رکھااور تدریسی زندگی کا بیشتر حصہ شہری آسائٹوں سے محروم اور شہرتوں کے مواقع سے دور علاقہ ( کنہواں) میں گذارااور آج بھی وہیں تقیم ہیں ،اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو دراز فرمائے اورآپ کے کمی فیغنان کو عام وتام فرمائے۔

سمجنے ورخت کے سائے کی عمر کبی ہو کہ اس سے نیچے سافر قیام کرتے ہیں www.besturdubooks.net

### آپ کے تلافرہ

جن اوگول نے آپ سے علم حاصل کیا ہے، ان میں مولا ناذاکر حمین قامی (مددالدرسین برسہ محبوبیہ ، مظفر پور) ، مفتی سہیل احمد ( مفتی امارت شرعیہ ، مجلواری شریف پٹنه) ، مولا نامطلوب عالم ( ناظم مدرسه مصباح العلوم ، کمیہ ، مدحو بنی ) ، مولا نامجہ مرتفنی ( ناظم جامعہ اسلامیہ قاسمیہ بالاساتھ ، سیتا مرحی) ، مفتی اعجاز احمد (صدرالمدرسین وقاضی شریعت دارالقضاء برانج مدرسہ محبودالعلوم دملہ ، مدحو بنی ) اورمفتی تنویر عالم قامی ( ناظم مدرسہ اشاعت القرآن بارہ فرار ، مدحو بنی ) کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔



## قاضي عبدالاحداز هري

آپ کا نام عبدالاحداورآپ کے والد کا نام ماسٹر عبدالعزیز آیاز ہے، ۲ رجون ۱۹۳۱ء کو آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا پیدائش وطن شہر مالیگا وَں ، محلّہ چونا بھٹی ، شلع ناسک (مہاراشٹر)

ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے عی شہر مالیگاؤں کے اُردو پرائمری اسکول میں حاصل کی ، قرآن کی تعلیم آپ نے مالیگاؤں کی نئی مجد بیل باغ میں قائم مدرسی شمس العلوم میں حاصل کی ، قرآن کی تعلیم آپ نے مالیگاؤں کی نئی مجد بیل باغ میں آیا تو آپ کے والد ماجد نے وہاں ۱۹۵۳ء میں جب ''معبد ملت' (مالیگاؤں) کا قیام کمل میں آیا تو آپ کے والد ماجد نے وہاں آپ کو داخل کر دیا اور ای ادارہ سے ۱۹۵۸ء میں آپ نے دورہ کا حدیث کی بھی تکیل کی۔

یوں تو آپ کی رکی فراغت اور دورہ صدیث وعربی زبان وادب کی جیل معبد ملت (مالیگاؤل) میں ہی ہوئی تھی بگرآپ نے مزید علمی تشکی بجھانے اورا کابر واساتذ ہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور دوسال دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور دوسال دارالعلوم میں زبر تعلیم رہ کر یہال سے بھی سند فراغت حاصل کی ، دارالعلوم سے فارغ ہوکر آپ ۱۹۶۳ء میں جامعہ الاز ہر (مصر) تشریف لے گئے اور وہاں بھی دوسال قیام کر کے بی ، اے کے مساوی فعنیات کی سند حاصل کی۔

آپ نے تعلیم سے فراغت کے بعد بی ہے معبد ملت ( مالیگاؤں ) میں تدریک خدمت شروع کردی اور گوآپ کی علمی لیافت، فقہی بھیرت اور مربیان شخصیت کی وجہ ہے بہت خدمت شروع کردی اور گوآپ کی علمی لیافت، فقہی بھیرت اور مربیان شخصیت کی وجہ سے اداروں نے آپ کی خدمت جابی ! گرآپ نے اپنے وطن سے قلبی لگاؤ کی وجہ سے اداروں نے آپ کی خدمت جابی ! گرآپ نے اپنے وطن سے قلبی لگاؤ کی وجہ سے اداروں نے آپ کی خدمت جابی آپ معبد ملت' کو چھوڑ نا بہند نہیں کیا اور پوری تدریسی زندگی سیس بسر کرتے ہوئے جہاں آپ

www.besturdubooks.net

"لیندوا قومهم إذا رجعوا إلیهم" (التوبة:۱۲۲) کی تغییر بے رہے، وہیں اس تصور کا کہ:

مر مچول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا

عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا

کابھی مملی جواب دیا کہ:

ہم ایے چمن میں ہی رہے زینت چمن عزت ہمیں خود اینے وطن میں ہی مل گئی معہدملت میں اس وفت آپ شیخ الحدیث بھی ہیں اور وہاں کے ناظم بھی ، نیز شہر کی مختلف دینی ولمی خدمات ہے آپ کی وابستگی اہل شہرے لئے قابل نخراور بساغنیمت ہے۔ معہدملت میں تدریبی خدمت کے ساتھ مسلسل آپ نے افتاء کی بھی خدمت کی ، تا ہم آب كافآء كى خدمت يرقضاء كاكام غالب ب، چنانچ سرجون ١٩٤٣ء مين آب كاستاذ ومرنی اور''معبدملت'' کے بانی و ناظم مولا نا عبدالحمید نعمانی نے'' دارالقضاء، مالیگاؤل'' قائم فرمایا،اس وقت این مونهارشا گرد قاضی عبدالا عداز بری کوخدمت تضاء کے حوالہ سے مثالی ؟ بلکہ بے مثال ادارہ امارت شرعیہ کھلواری شریف (پلنہ، بہار) میں قضاء کی تربیت حاصل کرنے كے لئے بھيجا،آپ وہاں تربيت يا كرواليسآئة واس وقت سے تا ہنوز'' دارالقصناء ماليگاؤل'' کی ذمہداری آپ بی کے سرے، اور آپ بحسن وخو بی اس ذمہداری کو انجام دے رہے ہیں، ا کابرعلاء کوآپ پر بردا اعتماد حاصل ہے اور عوام بھی آپ کے فیصلہ پر پورا بھروسدر کھتے ہیں ، حضرت امير شريعت رابع مولانا سيدمحد منت الله رحمالي آب سے بہت محبت فرماتے تھاور نقه میں آپ کے لگاؤ اور اعلی مہارت کی وجہ سے جب قاضی مجاہد الاسلام قائمی نے اسلا کم نقه اكيرى كى تمهيد كے طور ير" مركز البحث" قائم فرمايا تواس ميں جن چندار باب افآء و تضاء كے تام شامل کے محصے ،ان میں آپ کا نام نامی بھی تھا اور اس وقت آپ اسلا کھ۔ فقد اکیڈی کے نائب صدر ہیں،اس کےعلاوہ آل انٹر پامسلم پرسل لا بورڈ کے رکن تاسیسی،آل انڈ پااصلاحِ معاشرہ سمیٹی شاخ مالیجا وُں کےصدر، پندرہ روز ہ رسالہ''گلشن'' کے مدیر، ادارہ امتحان وینیات کے

مدراور مجلس علاء (ماليكاوس) كيسكريثرى بين اور مختلف جهات سيفقهى واصلاحى خدمات انجام دےدہ بين۔

مختف دین ولی سرگرمیوں اور مستقل دارالقصنا وار معہد ملت کی ذمہ دار ہوں کی وجہ سے آپ کی تصنیف کا ذخیر و کچھزیا دوئیں ہے، تا ہم آپ کے قلم سے صادر فقا وکی اور آپ کے لکھے گئے فیصلوں کو جمع کیا جائے تو فقہ پر صحیح کماب تیار ہوسکتی ہے ۔ البتہ سیرت وتصوف اوراصلاح وقد کیرے موضوع پرآپ کی نصف درجن کتابیں طبع ہو چکی ہیں، جو حسب ذیل ہیں :

- (۱) غزوهٔ بنوقریظه: (عرب مصنف محمداحمه باشمی کی کتاب کاتر جمه) . ۰
  - (۲) محبت نبوی کی کسوٹی۔
    - (۳) املای نگارشات\_
  - (م) مدارس اسلامیه-انسان سازی کے کارخانے۔
- (۵) قامنی مجابدالاسلام قاسی اتحاد ملت کے داعی ، تنفیذ شریعت کے نقیب۔
  - (١) خطبات قاضى شريعت: (آپ كى مختلف تقريرون كامجوعه) .

☆ ☆ ☆

# مفتى اشرف على باقي

آپ اصلاً شمرو ملور، شالی آرکاٹ صوبہ تملنا ڈو کے رہنے والے بیں اور اس وقت شمر گلتان بنگور میں مقیم بیں ، مختلف عدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے وارالعلوم دیو بند میں واخلہ لیا ، ۱۳۸۱ ہیں آپ نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی اور ۱۳۸۲ ہیں وارالعلوم دیو بند بی میں آپ نے افراء میں کیا ، آپ کے اسا تذویس مولانا فخر الدین ، مولانا مهدی حسن ، مولانا فخروراحمد اور مولانا بشیراحمد وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

دارالعلوم دیوبند نے فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوم بیل الرشاد بنگور (کرنا کل)
میں تدریکی خدمت شروع کی ، جس کو آپ کے دالد ماجد مولا نا ابوالسعو دصاحب نے قائم
فرمایا تھا اور تا ہنوز آپ ای ادارہ سے فسلک ہیں ، اس ادارہ میں مختلف فنون کی کتابوں کے
ساتھ احادیث کے اسباق خاص کر آپ سے متعلق رہے ، اس وقت آپ اس ادارہ کے شخ الحدیث اور مہتم ہیں ، آپ کے دورا ہتمام میں ادارہ نے بڑی ترقی اور شہرت حاصل کی ہے۔
دوران تدریس آپ نے طویل عرصہ تک ہدایہ کے اسباق بھی پڑھائے ، آپ کی فقیمی بھیرت ، معاملہ بنی اور عوام وخواص میں مقبولیت کی بنا پر آپ کو صوبہ کرنا تک کاامیر شریعت بھی

بھیرت، معاملہ بی اور توام وحواس کی سعویت ن بنا پراپ وسوبہ رہ تا عل قامیر سریعت بی بنایا گیا، اس کے علاوہ ملک کے دومو قر کی وقعی ادارے "مسلم پرسل لا بورڈ ادراسلا کم نقد اکیڈی انڈیا "ہے بھی آپ کی حمری وابنتگی رہی ، آپ مسلم پرسل بورڈ کے رکن عالمہ اوراسلا کم فقہ اکیڈی انڈیا کے نائب مدر بیں ، نفاست پندی ، ذوق کی پاکیزگی ، فکر کا اوراسلا کم فقہ اکیڈی انڈیا کے نائب مدر بیں ، نفاست پندی ، ذوق کی پاکیزگی ، فکر کا اعتمال اور زبان کی جاشیاتی اوماف ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

# مفتى سعيداحمه بإلن بورى

استاذیمترم مفتی سعیدایم پان پوری کی والادت ۱۳ ۱۳ هدمطابق ۱۹۳۲ء بیل بورگی ، آپ جناب بوسف صاحب کے فرز کداور موضع '' کالیٹر ہ' مضلع '' بناس کانٹھا'' (شالی مجرات) کے در سے والے ہیں آپ کے والدین نے آپ کا تام '' ایم '' رکھا تھا؛ لیکن جب آپ نے مدر سہ مظاہر علوم سہار نپور ہیں وا ظر لیا تو اپ نام کے شروع ہیں '' سعید'' کا اضافہ کردیا ، اس طرح آپ کا پورانام '' سعیدایم '' بوگیا ، اس وقت دیو بند ہیں اپ ذاتی مکان ہیں اقامت پذیر ہیں۔ آپ کا ابتدائی تعلیم اپ وطن مجرات ہی ہیں ہوئی ، آپ کی ابتدائی تعلیم اپ کے والد آپ کے والد آپ کی ابتدائی تعلیم اپ وطن مجرات ہی ہیں ہوئی ، آپ کی ''بسم اللہ'' آپ کے والد ما جد نے کرائی اور ناظر ہ اور دینیات وغیر ہی تعلیم آپ نے وطن کے محتب میں حاصل کی ، پھر آپ دار العلوم '' جھائی'' تشریف لے گئے اور وہاں فاری کی ابتدائی کتا ہیں پڑھیس ، وار العلوم آپ دار العلوم '' جھائی میں آپ کا قیام چھ ماہ رہا ، پھر آپ مولا نا نذیر احمہ پائن پوری کے مدر سہیں واضل ہوئے اور وہاں عربی درجہ کی شرح جائی ہیں آپ کا قیام جھ ماہ رہا ، پھر آپ موال کی ، وہاں مجمد الحبرمیاں پائن پوری اور مولا نا ہوئے ہائم بخاری آپ کے خاص استاذ تھے۔

کے ۱۳۸۲ میں آپ نے مظاہر علوم سہار نہور میں واضلہ لیا ،نحواور منطق وفلفہ کی بیشتر
کتابیں آپ نے وہیں پڑھیں ، ۱۳۸۰ مطابق ۱۹۲۰ میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں
داخلہ لیا اور حدیث وتفیر اور فقہ کے علاوہ دیگر کئی فنون کی کتابیں آپ نے یہیں پڑھیں ،
۱۳۸۲ مطابق ۱۹۲۲ء میں دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے اور سالانہ امتحان میں
اتمیازی نمبرات حاصل کے ، پھرا گلے تعلیم سال ( کیم ذیق عدہ ۱۳۸۲ ف) میں شعبہ افتاء میں
آپ کا دا علم ہوا اور آپ نے فناوی نویمی کی تربیت حاصل کے۔

محميل افاء كے بعد ١٣٨٧ء من دارالعلوم اشرفيدراندر (سورت) من عليا كے مدرس

مغرر ہوئے ، یہال تغریباً دس سال آپ نے تدریسی غدمت انجام دی ، مجردارالعلوم دیو بند کی مجلن شوری کے معزز رکن مولا نامحد منظور نعمانی کی حجویز پر ۱۳۹۳ دھیں دارالعلوم دیوبند کے مند تدریس کے لئے آپ کا انتخاب عمل میں آیا اور تا ہنوز آپ دارالعلوم ہی میں خدمت انجام دے رے ہیں، دارالعلوم میں مختلف ننون کی کہا ہیں پڑھانے کے ساتھ سالہا سال سے ترندی شریف جلداول اورطحاوی شریف کے اسباق آپ سے متعلق ہیں ،آپ کے اسباق بے حدمتبول ،مرتب اورمعلومات سے بھر پور ہوتے ہیں،طلبہ میں عموماً آپ کی تقریر نوٹ کر لینے کار جحان پایاجا تا ہے ادرآپ کی تقریر میں اتنا تھہرا و اور اتن شفافیت ہوتی ہے کہ لفظ بہلفظ اسے نوٹ کر لینے میں کسی طرح کی دشواری پیش نہیں آتی ، دارالعلوم کے شخ الحدیث ادرصدرالمدرسین حضرت مولا نانصیر احمدخاں صاحب کی علالت کے بعد (۱۳۲۹ همطابق ۲۰۰۸ء) ہے بخاری شریف جلداول کا درس بھی آپ سے متعلق کردیا گیا ، (۱) اس وقت آپ دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسين بين، اوقات كى بإبندى اوركامون مين انهاك آب كيابم قابل تقليداد صاف بين ـ آب كامزاج شروع بى سے فقهى رہا ہے اور فقد و فقاوى ميں امامت كا درجه ركھ والے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارہ سے تحمیل افتاء کے بعد آپ کے فقہی ذوق میں اور بھی چارچاندلگ گئے، تر ندی شریف کے درس کے دوران بردی خوبی اوراعتاد کے ساتھ آپ فعنی باریکیوں کی طرف اشارہ كرتے ہيں بغنبى سيميناروں ميں آپ كى رائے كوبردى اہميت دى جاتى اور آپ كے مقالات كوبردى قدر کی نگاہوں ہے دیکھا جاتا ہے، حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کے مجموعہ فرآوی "الدادالفتاوی" بِآپ نے گرانفذر ماشیہ بھی لکھا ہے، نیز آپ کی فقہی مہارت اور رائے قائم کرنے میں خدورجہ جزم واحتیاط ی کی وجہے دارالا فرا ودار العلوم کے خصوصی بنج میں آپ کا نام نمایاں طور پر شامل ہے۔ آپ نے درس و تدریس کے ساتھ تھنیف و تالیف میں بھی گرانفتر رضد مات انجام دی ہیں، آپ کی بہت می کتابیں دارالعلوم سمیت مختلف دینی مدارش میں شامل نصاب ہیں، ذیل مِن آپ کی چند کتابوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

<sup>(1)</sup> و يكفئة: طليدورة مديث كي سالا شدُّارَى "تعييركاروال" (١٣٢٩ه مطابق ٢٠٠٨م) من :٥٤

فقداور متعلقات فقد برآب كى چند تصانيف يدين

ا- مبادیات فقہ: کی کی فن سے پہلے اس کی مبادیات کاعلم بری اہمیت رکھتا ہے؛ چنا نچے فقہ کی کسی مجی کتاب کو پڑھنے سے پہلے جن چیزوں کاعلم ضروری ہے ، اس کتاب میں انھیں چیزوں کا تفصیلی ذکر ہے۔

۲- آپ فتوئی کیے دیں؟: - بیکتاب اُصول افتاء پرعلامداین عابدین شامی کی مشہور کتاب ' رسم اُمفتی ''کا اُردوتر جمہاورشرح ہے، جس کے آخر شل فقیاء احتاف اوران کی مشہور کتابوں کا تعادف بھی کرایا گیا ہے۔

۳- ترمت بمعابرت۔

۳- ڈاڑھی اور انبیاء کی سنت: -- اس کتاب میں ڈاڑھی ، مو چھے ، بال ، ختنہ وغیرہ اے متنہ وغیرہ کے ۔ بال ، ختنہ وغیرہ اے متعلق مسائل کو دلائل کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور ڈاڑھی پر ہونے والے احتراضات کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں۔

۵- تحشیه الداد الفتادی: -- تحییم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تمانوی کی آیداد الفتادی " (۲ رجلدین) پرینهایت مفید حاشیه ہے۔

۱۹- کیامقتری پرفاتحہ واجب ہے؟: -- اس کتاب میں جہ الاسلام معزت مولانا محمرق من نوتوی کی دوری کا اسلام معزت مولانا محمرقاسم نانوتوی کی دوری کا الکلام کی تشریح و تنقیح کی گئے ہے۔

2- تسبیل ادلهٔ کالمه: -- اس کتاب می غیر مقلدین کی طرف بے چھیڑے مے دل مشہور مسئلوں پر تفصیلی اور تحقیق بحث کی گئے ہے، یہ بھی اصلاً حضرت شخ البند مولا نامحود حسن دیو بندی کی کتاب 'اوله کالمه'' کی شرح کے طور پر کھی گئی ہے۔

۸- مشاہیر محدثین وفقها مکرام اور تذکر و راویان کتب مدیث: — اس کتاب میں خلفاء ماشدین جمعر فا بعثر و ماز وائع مطہرات اور بنات ولیبات، نیز محاح ستہ و طحاوی مؤطین اور مشکو ق المصافع کے دواق کے اور اللہ کے علاوہ دینہ کے فقہا مسبعہ کے حالات لکھے محتے ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) و کھنر منا الله الواسعة شرح منا الله البيانية: ۱۸۲۲/۱۰۰۰ کې توزير نورند. www.besturdubooks.net

 ۳۰ تغییرشرعیه کے موضوع پرآپ کی محرانفذراورمغیدترین کتاب "تغییر ہدایت القرآن" ے بنسیر ہدایت القرآن مولانا محد کاشف الہاشی نے شروع فرمایا تھا،موسوف نے شروع کے نو ا بارے اور عم یارہ کی تغییر فرمائی تغییر میں ہر ہرکلہ کے الگ الگ معنی دیئے مجے ہیں اور حاشیہ میں حل لغات ادر ضروری ترکیب مجمی دی گئی ہے ، قرآن کے طالب علموں کے لئے بیانداز ج ل کہ بہت عدواورمغید تھا،اس لئے مفتی صاحب نے اس تغییر کی محیل کی طرف توجه فرمائی اوراب تک آب كالم سے مريد جيديارول (١٠١٥) كي تغير جيب جكى إدر بنوزيد المدجارى -١٠- رحمة الدالواسعه: - حكمت شرعيد كموضوع يربير جية الاسلام معزت مولانا شاه ولى الله محدث و بلويٌ كى كرانغ تدر تاليف" ججة الله البالغة" كى أرد وشرح ہے، اس مل ہر عنوان کے تحت پہلے اپنے الفاظ میں امثلہ اور شواہ کے ذریعہ مئلہ کی توضیح کی گئی ہے ، پھر متعلقہ عربی عبارت نقل کر کے ضروری اعراب لگایا حمیا ہے، پھرطلبہ کی مہولت کے لئے دری ائداز كاتر جمه كميا كمياب، مجر" لغات" كاعنوان لكاكر مشكل الفاظ كے معانی اور ضروري تركيبيں دى ئى بىي، نيزشاه صاحب كى مخصوص اصطلاحات كى تشريح ادراحاديث كى تخر تى بمى كى كى ہ، یہ کماب پانچ مخیم جلدوں میں ہے، جن کے مجموعی مفات ساڑھے تین ہزارے زائد (٣٧٠٩) ہیں، یہ کتاب مفتی صاحب کا ایک "بواعلی کارنامہ" ہے۔

ان کے علاوہ آسان تحو (دوجھے)، آسان صرف (دوجھے)، آسان منطق، مبادی ان کے علاوہ آسان تحو (دوجھے)، آسان صرف (دوجھے) الفون الکبیر (حضرت شاہ ونی اللہ محدث دہلوی کی کتاب "الفوز الکبیر (حضرت شاہ ونی اللہ محدث دہلوی کی کتاب "الفوز الکبیر" کی مفصل عربی شرح) فیض المعم (شرح مقدمہ سیح مسلم)، مفتاح المتہذیب (شرح مقدمہ سیح مسلم)، مفتاح المتہذیب (شرح نفیۃ الفکر)، حیات الم ابودا وَد، حیات الم الحودا وَد، حیات الم ابودا وَد، حیات الم ابودا وَد، حیات الم ابودا وَد، حیات الم الحودا وَد، حیات الم الحود و الحودا وَد، حیات الم الحودا وَد، حیات الم الحود و الحود و حیات الم الحود و الحود و

\* \* \*

## قاضى عبدالجليل قاسمي

قامنی عبد الجلیل صاحب ۱۹۳۲ء میں دھوئی ، ضلع چیارن میں پیدا ہوئے ، آپ کے والد کا نام حافظ محمد مرحوم ہے، آپ کے پیدائشی وطن کا بورا پتۃ اس طرح ہے: مقام دھوبی ، والد کا نام حافظ محمد مرحوم ہے، آپ کے پیدائشی وطن کا بورا پتۃ اس طرح ہے: مقام دھوبی ، والی چیار شام مغربی چیاران ، بہار۔

قاضی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں بی اپنے بچامولا نامحہ لیقوب مرحوم سے حاصل کی ، جومولا نامحہ حسین (علامہ بہاری) اور مولا نافخر الحسن مراد آبادی کے ساتھیوں میں سے ، آپ نے ان سے فاری اور عربی کی ابتدائی تابیں پڑھیں ، پھر آپ نے اپنے علاقہ بی کے ایک ادارہ مدرسد یاض العلوم ساتھی (ضلع مغربی چیپارن) میں داخلہ لیا اور وہاں تین سال مقیم رہے ، اس وقت وہاں صدر المدرسین کے عہدے پر حضرت امیر شریعت مولا ناسید نظام الدین صاحب (موجود و جزل سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسل لا بورڈ) تھے۔

۱۹۵۹ء میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۹۲۳ء میں آپ نے دورہ مدیث شریف نے فراغت حاصل کی ، پھر آپ نے فن ہیئت اور عربی ادب کی تکیل کے لئے مزید ایک سال وہاں قیام کیا ، اس طرح پانچ سال کا عرصہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے ملک و تربیتی ماحل میں گزارااور وہاں کے اکابر سے خوب خوب فیضیاب ہوئے۔

وارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد ۲۲ رو مبر ۱۹۲۳ء کو مدرسه اسلامیہ، آواپور منطق مشرقی چیارن میں صدر مدرس کی حیثیت سے آپ کا تقر ر ہوا اور آپ نے تقریباً ڈیڑھ سال وہاں تدریس کی خدمت انجام دی، پھر کیم متبر ۱۹۲۸ء میں آپ مدرسہ اسلامیہ، تبیا (مغربی چیارن) تشریف لے محتے اور وہاں مسلسل چودہ پندرہ سال خدمت کرنے کے بعد اکتوبر

۱۹۸۳ء میں وہاں سے علاحدہ ہو گئے اور خدمت قرآن کے لئے مثال کے طور پر پیش کئے جانے والے مثال کے طور پر پیش کئے جانے والے ادارہ جامعہ اسلامیة ترآنیہ ہمرا (مغربی چہپارن) تشریف لے مخے اور وہاں آپ نے دیمبر ۱۹۸۳ء سے نومبر ۱۹۹۳ء تک مذربی خدمت انجام دی۔

آپ کا مزاج چوں کہ نتہی تھا ،اس لئے تدریس کے ساتھ قضاء کی خدمت بھی آپ انجام دیتے رہے، چنانچہ ۲۵ مارچ ۱۹۷۵ء میں جب بتیا (مغربی چمپارن) میں امارت ترعیہ کے تحت دارالقصناء کا قیام عمل میں آیا تو قضاء کی ذمہ داری آپ ہی کے ذمہ کی گئی اور آپ مدرسہ اسلامیہ بتیا میں مذریس کے ساتھ قضاء کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے، اس کے بعد آپ جب ''سمرا'' میں مذریسی خدمت انجام دینے لگے تو وہاں ہے بھی ہر پندرہ دن پر'' بتیا'' جا کر مقدمات کی ساعت فرماتے اور قضاء کی ذمہ داری نبھاتے تھے ۔۔ اس طرح تقریباً ہیں سال تفاء کے کام میں معروف رہنے کی وجہ سے آپ کے اندر تفاء کی الی صلاحیت پیدا ہوگئ کہ ۲۰ رنومبر ۱۹۹۳ و مرکزی دارالقصناء امارت شرعیه بهلواری شریف پیشنه می آپ کا تقرر موگیا اورآب كو مندوستان كيسينئر قاضى ، قاضى مجابد الاسلام قاسى كى طويل رفافت حاصل ربى ، مركزى دارالقصناء تشريف لانے كے بعد بھى آپ چندسالوں تك" بتيا" دارالقصناء تشريف لے جاتے تھے اور تقریباً چھ ماہ و ها کہ (مشرقی جمپاران) میں بھی آپ نے قضاء کی ضدمت انجام دكاءاس وقت مركزي دارالقصناءامارت شرعيه مين مقيم بين ادر كارقضاء مين آپ كي مهارت اورطویل تجرب کی بناپرلفظ" قاضی" آپ کے تام کاجزء ہے،آپ یہاں مقدمات کی ساعت بھی فرماتے ہیں ،شریعت کی روشی میں فیصلہ بھی کرتے ہیں اورائیے طویل تجربات ہے ہندوستان کے کونے کونے سے آنے والے علماء وفضلاء کو قضاء کی تربیت بھی دیتے ہیں اور آپ اپ ہم عفرول اورخوردون میں قضاء کی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھا پنی تواضع ،سادگی ،للہیت اور ہر <sup>ایک</sup> کے مقام اور عزت نفس کی رعایت کے حوالہ سے ضرب المثل ہیں۔

دارالقصناءامارت شرعیہ میں قاضی کی حیثیت ہے کام کرنے اور فضلاء کی تربیت کرنے کے علاوہ بعض دوسری ذمہ داریاں بھی آپ سے متعلق ہیں، چنانچہ آپ اپنی مادر سلمی مدرسہ

ریاض المعلوم سائٹی کے نائب مدرہ مدرسہ اسلامیہ بتنا کے مدرادر جامعہ اسلامیہ قرآنیہ سمراکی مجلس شوری کے رکن ہیں۔

آپ کے اساتذہ علی امر شریعت مولانا سید نظام الدین صاحب (چہارن) مولانا وحید الزمان کیرانوی ، مولانا شریف آئس ، مولانا معراج آئی ادر مولانا نصیرا حمد خال صاحب (دیوبیر) خاص کرقابل ذکر ہیں اور جن لوگول نے آپ سے کسبو فیض کیا ہے ان علی مولوی کیرالدین (مغربی چہارن) ، مولوی سیمل احد ندوی (نائب ناظم امارت شرعیہ ، پٹنه) ، مولانا انظار عالم (معاون قاضی شریعت امارت شرعیہ) ، مولانا سیمل اختر گذاوی (دار القعنا وامارت شرعیہ) ، مولانا اسلم نا خداو مفتی عبدالله (کناؤا) ، مفتی صاحفظر بن مولانا قاضی عبدالله حداز ہری (مالیگا کوس) ، مفتی ناراحد (محرات) ، مفتی جبیلی منص حاحظر بن مولانا احدلولات (محرات) ، مفتی ارشد بن مفتی احد دیولوی (جبوس) ، مفتی احتکام المی (معوصیت کے ساتھ (معوصیت کے ساتھ دیوبی ) اور مولوی حفظ الرحل بن مفتی موئی سملکی (محرات) کے نام خصوصیت کے ساتھ قائل ذکر ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

# مفتىء نيزالرحمن فنخ يوري

آپ کا پورا نام عزیز الرحمٰن اور آپ کے والد کا نام غلام جیلائی خان اور دادا کا نام عبدالقادرخان ہے، آپ ۱۹۳۹ء میں موضع عالم عنی ضلع فتح پور (یوپی) میں بیدا ہوئے۔

آپ کی ابتدائی تعلیم سب سے پہلے اپنے گا وُل بی کے مدرسہ صلاح العلوم میں ہوئی، پر بعد آپ نے ابتدائی تعلیم سب سے پہلے اپنے گا وُل بی کے مدرسہ صلاح العلوم میں ہوئی، پر بعد آپ نے اپنے پڑوی ضلع باندہ کے مدرسہ عربیہ متعودا میں دا خلہ لیا، مدرسہ عربیہ سے مطلوق کے تعد آپ نے ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم دیو بند میں دا خلہ لیا اور دہاں دور ہور مدیث سے ۱۹۷۹ء میں آپ نے ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم دیو بند میں دا خلہ لیا اور دہاں دور ہور مدیث سے ۱۹۷۹ء میں آپ نے فراغت حاصل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد آپ کی مادر علمی جامعہ عربیہ ہتعورا (باندہ) ہیں آپ کا عارضی تقرر ہوااور آپ نے ایک سال وہاں تدریس کی خدمت انجام دی، پھر آپ کو تدریس کی خدمت انجام دی، پھر آپ کو تدریس کی غرض سے ۱۹۷۲ء ہیں وار العلوم امدادیہ چونا بھٹی مجمعی بلایا گیا، وہاں آپ نے ۱۹۹۲ء تک مسلسل ستر واٹھارہ سال تدریس کی خدمت انجام دی۔

آپائی سادگی کے ساتھ علمی گہرائی اور رائے کی پختگی میں کافی مشہور ہیں ! چنانچہ معرور ہیں اور استے کی پختگی میں کام بھی رہ کر قدریس کے ساتھ افقاء کا کام بھی انجام دیا اور اہل ممبئی کی بردی تعداد فقہی معاملات میں آپ سے رجوع ہوتی رہی ، آپ نے جمیع علماء ہند کے تکمہ شرعیہ میں بھی کئی سال تک رکن کی حیثیت سے کام کیا ہے ، اس وقت آپ ممبئی ہی میں اوار ہ'' برم صدیق'' کے دفتر میں افقاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور فقف علمی کاموں میں مشغول ہیں۔

آپ مبئی کے کثیر الاشاعت ،مقبول اور معیاری اخبار" انقلاب" کے مستقل کالم نگار

یں اور ۱۹۸ و سے اب تک مستقل آپ کے فقاوی اس میں شائع ہوتے ہیں ، پہلے یہ فقاوی اتوار کے دن' دین فطرت اور آپ کے مسائل' کے عنوان سے شائع ہوتے تھے ، اب ہیہ جمعہ ایڈیشن میں' و فقاوی روز نامہ انقلاب' کے نام سے چھپتے ہیں ، لوگوں میں اس کالم کی بڑی مقبولیت ہے اور مسلمانوں کو آپ کے فقاوی پر بڑا اعتماد و اطمینان ہے ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعدادا خبار کے ذریعہ آپ سے مسائل میں رُجوع ہوتی ہے۔

ان فآوئی اور روز مرہ کے مسائل کے علاوہ'' قربانی کے احکام'' کے نام سے ایک کتاب بھی آپ نے مرتب فرمائی ہے اور'' مہدی اور تے'' کے موضوع پرآپ کی دو کتابیں ذیر ترتیب ہیں، نیز آپ کے بہت سے فقہی مقالات اور فرق باطلہ کی تر دید میں لکھے گئے مضامین مختلف اخبار ورسائل میں جھپ بچے ہیں، فقہی سیمیناروں میں آپ کی شرکت کو فنیمت مجھا جاتا ہے اور آپ کی رائے کو احر ام کی نگاہوں ہے دیکھا جاتا ہے۔

آپ نے جن اساتذہ سے کسب فیفل کیا ہے، ان میں عارف باللہ حضرت قاری سید صدیق احمد (ناظم جامعہ عربیہ تصورا، بائدہ)، مولا نا انظام الحق ، مولا نافیس اکبرصاحب (بائدہ)، مولا نامنظور صاحب (امروہہ)، مولا نارشید احمد فیض آبادی ، مولا ناوحید الزماں کیرانوی ہفتی نظام الدین اعظمی اور مولا ناشریف الحسن وغیرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں اور آپ کے تلاخہ میں مولا نامحمود دریا بادی (جزل سکریٹری علاء کوسل ممبئی) ، مولا نا حبیب احمد (ناظم جامعہ عربیہ تصورا، وفرز ند حضرت قاری صدیق صاحب) ، مولا نا اظہار سیتا مڑھی ، فتی شاکر جامعہ عربیہ تصورا، وفرز ند حضرت قاری صدیق صاحب) ، مولا نا اظہار سیتا مڑھی ، فتی شاکر بین ۔

بس وقت آپ علاء کوسل ممبئ کے نائب صدر ، انجمن اہل سنت والجماعت (ممبئ) کے سر پرست ، الجمعیة الفکریواسلا مک اسکول کے ٹرٹی ، مرکز المعارف (ممبئ) کے رکن اور انجمن تحفظ ناموس صحابہ کے سر پرست ہیں اور اپنی علالت کے باوجود ہمہ جہتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

## مولا ناعبيداللداسعدي

مولانا اسعدی صاحب اساله مطابق ۱۹۵۲ء میں لکھنو میں پیدا ہوئے ، آپ کے والد کا نام مولانا مرتضی صاحب تھا، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ناظم کتب خانہ تھے، ابتدائی العلیم آپ نے اپنے گھر میں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بعض شاخوں میں حاصل کی ، قرآن کریم کا حفظ آپ نے ندوہ کے شعبہ تحفیظ القرآن میں کیا اور و ہیں روایت حفص میں فن تجوید بھی بڑھا، پھر عرفی کی کتابیں بھی ندوہ ہی میں پڑھیں ، پچھ دنوں آپ نے مدرسہ عربیہ ہتھورا، باندہ میں بھی تعلیم حاصل کی ، پھرآپ نے دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا، ۱۹۹ ھرمطابق العلوم ، کے دارالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے میں دارالعلوم سے نصنیات کمل کی ، ۱۹۹۱ھ میں دارالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں دارالعلوم سے نصنیات کمل کی ، ۱۹۹۱ھ میں دارالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم سے نصنیات کمل کی ، ۱۹۳۱ھ میں دارالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم سے نصنیات کمل کی ، ۱۹۳۱ھ میں دارالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم سے نصنیات کمل کی ، ۱۹۳۱ھ میں دارالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم سے نصنیات کمل کی ، ۱۹۳۱ء میں دارالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم دیو بند ہی میں 'دیکیل العلوم'' کے شعبہ میں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہیں میں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہیں درالعلوم دیو بند ہیں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہیں میں درالعلوم دیو بند ہیں درالعلوم دیو بند ہی میں درالعلوم دیو بند ہیں درالعلوم دیو بندوں دیو بندوں ہیں درالعلوم دیو بندوں ہیں درالعلوم دیو بندوں ہیں درالعلوم دیوں ہیں ہیں درالعلوم دیوں

فراغت کے بعد ۱۳۹۳ھ میں آپ کا نپور کی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ جامع العلوم بٹکا پور میں تدریس کی خدمت کے لئے مقرر ہوئے اور ۱۳۹۷ھ تک وہاں خد مات انجام دیں، ۱۳۹۷ھ میں آپ جامعہ عربیہ ہتھورا بائدہ (یو پی) میں مدرس مقرر ہوئے اور تا ہنوز ای ادارہ میں شخ الحدیث اور صدر مفتی کی حیثیت سے خد مات انجام دے دے ہیں۔(۱)

یوں تو آپ کی فنون میں دسترس رکھتے ہیں ؛ لیکن زمانۂ طالب علمی ہی سے فقہ وفا کی آ آپ کا خاص موضوع رہے ہیں ؛ چنانچہ آپ نے فاوی نویسی کی تربیت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگو، کی سے حاصل کی ، اس زمانہ میں آپ ایک ایک مسئلہ کو اپنی کا لی میں اگھ لیا کرتے تھے اور اور زیادہ تر استاذ محترم کی خدمت میں رہنے کی کوشش کیا کرتے

<sup>(</sup>۱) و مي المناوم ديوبند: ۸۰۵ مولانا اسعدى صاحب وطايخ البنداكيةي ديوبند

سے، (۱) فقہ میں آپ کی مہارت ہی کی بنا پر جب قامن کا ہداالاسلام قائن نے ہے۔ اگل کے شری مل کے لئے " مرکز الہم العلی " قائم فر با یا اور اس کے دائر ہ کو و آئ کرتے ، ال مرسی مل کے فقہ اکیڈی" کی بنیاد والی تو اس میں جن چند فقہ ی شخصیات کے نام شامل کئے ، الن میں آپ کانام مجمی تھا؛ چنا نچے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کلفتہ بیں :

.....قامنی معاحب نے مرکز کے دائرہ کو وسطے فرمایا اور اپنے سے
رفقاء جواہے علمی مزاج اور تحقیق نمات کی وجہ سے یقینا اس کا دوال
میں شرکت کے متحق تنے ، انھیں قامنی معاحب نے شریک کیا ،
میری مراد حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب ، ڈاکٹر منظور عالم
معاحب ، جناب ایمن عثمانی صاحب ، مولانا عتیق احمہ بستوی
صاحب ، مولانا عبید النّد اسعدی صاحب سے ہے۔ (۲)

چنانچاس وقت آپ اکیڈی کے سکریٹری (برائے سیمینار) ہیں اور اپنی علمی لیافت، فقبی بصیرت اور تواضع وانکساری کی وجہ سے رفقاء کا اور علماء میں بڑی وقعت اور محبوبیت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔

مولا نااسعدی صاحب کے علمی اور قلمی سرمایو میں سے عربی زبان میں الموجز فی اصول الفقه ، دار العلوم دیوبند مدرسة فکریة .....اوربین الضعیف والموضو عات من المحدیث ہا اور اُردوز بان میں علوم الحدیث ، اُصول الفقه ،اسلام کمل دین مستقل تہذیب ،الربا ،غیر مسلم ممالک میں عشر وخراح ،تحدید انسل ، تبہیل البلاغة ،اسعاد النحو ،علوم القرآن الکریم ، فقد اسلامی میں علاء ہند کی خدمات ، اُصولِ حدیث ۔ غور وقکر کے چندا ہم کوشے وغیرہ خاص کرقائل ذکر ہیں ،ان کے علاوہ اور بھی کتابیں زیر ترتیب ہیں اور کی فقہی مقالات مختلف رسالوں میل طبع شدہ ہیں۔

#### **☆ ☆ ☆**

<sup>(</sup>١) و يكفي: چدرنامورعلاه: ١٣٠ ، مجوء مضاهن مولانا بدراكس قاسى (مقيم كويت)

 <sup>(</sup>۲) قامنی مجابد الاسلام قاکی - حیات و فدمات: ۸۹ مرتب: مولا ناخالد سیف الله رحما تی -

## مولا ناعتيق احمه بستوي

مولاناعتیق احمد کا آبائی وطن ضلع بستی (یوپی) ہے اور آپ کے والدگرامی کانام محمد فیق ہے، آپ نے محلام کانام محمد فیق ہے، آپ نے محلام کی اور آخر میں دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا، جہاں ہے، 192ء میں آپ کی فراغت ہوئی۔

مولانا پی مختلف خوبیوں کے ساتھ نقہ وفتا دی میں خاص کرا تمیاز رکھتے ہیں، یہی وجہ کہ ماضی قریب کے جید عالم اور فقیہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قائی نے جب ہندوستان میں جدید فقیمی مسائل پرغور وخوض کے لئے ایک اوارہ 'اسلا مک فقدا کیڈئ' کی بنیا و رکھی تو اس میں علمی کاموں کے لئے دوسرے اہل علم کے ساتھ آپ کا بھی نام شامل کیا اوراس' وقت آپ اس اکیڈی کے (سکر میڑی ہرائے علمی اُمور) ہیں، نیز قاضی صاحب نے جب تربیت قضاء وافقاء کے لئے ایک ملک کیر پیانہ کا ادارہ ''المع بد العالی للعدریب فی القضاء تربیت قضاء وافقاء کے لئے ایک ملک کیر پیانہ کا ادارہ ''المع بد العالی للعدریب فی القضاء والا فقاء کے لئے ایک ملک کیر پیانہ کا ادارہ ''المع بد العالی للعدریب فی القضاء دروہ العلماء (لکھنؤ) میں فقہ کے استاذ ،شہر لکھنؤ کے قاضی شریعت اور سلم پرسل لا بورڈ کے محکمہ وار القضاء کے کنوینز ہیں، نیز اپنے طور پرایک خالص فقہی تر بین ادارہ بھی ''معہدالشریعت' کئی مے داد تحسین وصول کے نام سے چلار ہے ہیں، جس میں ہرسال متعدد فضلاء فقد وفقاو کی کی تربیت یاتے ہیں۔ فقہ کے موضوع پر آپ کی کئی تصانیف بھی منظر عام پر آکراہل علم سے دار تحسین وصول فقہ کے موضوع پر آپ کی کئی تصانیف بھی منظر عام پر آکراہل علم سے دار تحسین وصول فقہ کے موضوع پر آپ کی کئی تصانیف بھی منظر عام پر آکراہل علم سے دار تحسین وصول

کر چکی ہیں، جن میں سے چندیہ ہیں:

ا- مصارف زكوة-

۲- زگو ة اور مسئلة مليك-

m- اسلامی نکاح۔

س- مندوستان اورنظام قضاء..

۵- مصطلحات فتهیا-

۲- تحقیق تعلیق ال حیلة الناجزة "(مصنفه حضرت مولا نا اشرف علی تحانوی نورالله مرقده)-

ان کے علاوہ آپ نے مولا نارحمت اللہ کیرانوی کی مشہورتھنیف' ازالہ الشکوک ' پہری تحقیق آخلین کا کام کیا ہے، جو پہلے دوجلدوں میں تجسی ،اب تحقیق کے بعد چارجلدوں میں طبع ہوئی ہے ، نیز' بہنر اسحاب عزیمیت' اور' فکر کی غلظی' ' بھی آپ کی سرانقدرتھنیفات میں ہیں۔

公会会

# مولا نامحمه قاسم منطفر بوري

## س ولا دت اور تعلیم

قاضی صاحب کی ابتدائی تعلیم این گریزی ہوئی ، پیرا ۱۹۵۱ء بیں آپ نے مدرسہ المادید در بھنگر بیں داخلہ لیا، وہال ۱۹۵۳ء تک آپ کا قیام رہااور مولانا عبدالرجیم صاحب، مفتی عبدالحفیظ صاحب، مولانا محی الدین صاحب وغیرہ سے عربی دوم، سوم ادر جہارم کی کتابیں پرجین ۔

۱۹۵۴ء میں آپ کا داخلہ دارالعلوم دیو بند میں ہوا ، وہاں آپ نے نورالا نوار ، ہدا ہداولین ، مقامات حریری وغیرہ سے دورہ حدیث تک کی تعلیم حاصل کی ، دورہ حدیث میں آپ نے بخاری شراف کے ۱۹۵۴ مراسبات شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدتی سے پڑھے اور حضرت مدتی کی وفات کے بعد بخاری کے بقید اسباق حضرت مولا نا نخر الحسن مراد آبادی سے بڑھے ، می مسلم علامہ ابراہیم بلیاوی سے اور سنن تر ندی شخ الا دب مولا نا اعز ازعلی سے پڑھی ، دورہ حدیث کے مالا ندامتان میں آپ کواول بوزیش سے کامیابی ملی۔

دارالعلوم مین آپ کے ساتھیوں میں مولانا قرالدین صاحب (استاذ دارالعلوم دیوبند)، مولانا محر اسلم صاحب ( فرزند حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب و استاذ دارالعلوم وقف دیوبند)، مولانا محد بربان الدین سنبهلی صاحب ( استاذ دارالعلوم مَددة الهلما ، لکھنو)، مولانا

#### www.besturdubooks.net

عبدالحنان صاحب (بانی و مہتم جامعہ اسلامیہ قاسمیہ بالا ساتھ ،سیتا مڑھی ، بہار) وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

### فراغت وتدريس

استاذمولا تاعبدالرجیم صاحب کے علم پر مدرسدامدادیددر بھنگدیل تدریسی فدمت انجام دینے استاذمولا تاعبدالرجیم صاحب کے علم پر مدرسدامدادیددر بھنگدیل تدریسی فدمت انجام دین مولا تا گئے، ڈیڑھ سال تک آپ نے دہاں اعزازی طور پر خدمت انجام دی ، ۱۹۸۵ء میں مولا تا محمد منت الله دحمانی (امیر شریعت دابع امارت شرعیہ بھاواری شریف پٹنه) اور مولا نامحم عثان صاحب (مہتم مدرسد مانیہ سو پول، در بھنگہ بہار) کی خواجش پر مدرسد مانیہ تشریف لے گئے اور وہاں تدریسی فدمت میں مصروف ہوگئے ، مدرسہ دمانیہ میں آپ کوجماسہ مشکلو ق ، مسلم ، عادی وغیرہ چھوٹی بڑی تقریباً تمام کن میں پڑھانے کا موقع ملاء آپ وہاں مشخت حدیث کے منصب پرفائز سے ، مارچ ۲۰۰۳ء میں آپ وہاں سے دیٹائر ہوگئے۔

#### خدمت قضاء

مختلف علوم وفنون میں مہارت اور مختلف علمی میدانوں میں خدمت کے ساتھ آپ کی توجہ کا اصل مرکز باب تضاء اور آپ کی خدمت کا نمایاں پہلوکار تضاء ہے، چنانچہ خدمت تضاء کے حوالہ سے مندوستان کے سب سے موقر ادارہ امارت شرعیہ (پھلواری شریف پٹنہ) نے جب ۱۹۸۵ء میں مدرسہ رحمانیہ ہوپول (در بھنگہ) میں اپنا پہلا ذیلی دار القصاء قائم کیا تواہ قت سے آپ اس دار القصاء تائم کیا تواہ تائم سے آپ اس دار القصاء سے وابست رہ اور مولا نامجہ عثمان صاحب کے حین حیات نائب ومعاون کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہاور مولا ناموصوف کی وفات (فروری ۱۹۷۷ء) کے بعد مستقلاً یہ ذمہ داری آپ سے متعلق کردی گئی ۲۰ رسال مستقل یہاں خدمت انجام دینے کے بعد میں رفروری ۲۰۱۰ء کو آپ نے یہ ذمہ داری مولا نامجہ شیم صاحب (استاذ مدرسہ رحمانیہ سویول) کو سونی دی۔

مرکزی دارالقصناء امارت شرعیہ کے سینئر قاضی حضرت مولانا مجابد الاسلام قاسمی کی وفات (۲۰۰۲ء) کے بعد آپ سے مرکزی دارالقصناء پٹینہ آجانے کی خواہش کی گئی ؟ مُر آپ ضعف جسمانی ، علالت اور بعض دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہال مشقلا قیام پر رضا مند نہیں ہوئے تو امارت کے ذمہ دارول نے ائیل کے مقد مات کی ساعت آپ سے متعلق فرمائی ، آپ اس پر رضا مند ہوگئے اور وقتا فو قامرکزی دارالقصناء امارت شرعیہ تشریف لے جاتے اور ائیل کے مقد مات کی ساعت فرماتے ہیں، نیز ابھی دوسال قبل امارت شرعیہ نے "مہدولی" (ضلع در بھنگہ) مقد مات کی ساعت فرماتے ہیں، نیز ابھی دوسال قبل امارت شرعیہ نے "مہدولی" (ضلع در بھنگہ) میں ایک دارالقصناء قائم کیا تو وہاں کا قاضی بھی آپ ہی کو مقرر کیا گیا۔

کار تضاء میں آپ کی مہارت اور دیرینہ تجربات سے فاکدہ اُٹھانے کے لئے متعدد تربیت تضاء بھی آپ کوم بی حیثیت سے مدعوکیا جاتا رہا ہے؛ چنانچہاں سلسلہ میں آپ کرنا ٹک، مالیگا دُن بھی ناڈو، آسام (دارالعلوم بدر بور) اور حبدر آباد (المعبد العالی الاسلامی، شاہین تکر) وغیرہ کا کئی بار سفر کر بچے اور بے شار علماء وفضلاء اور مفتیان وقضاۃ کی تربیت فرما بھے ہیں اور ہنوز میسلسلہ جاری ہے۔

خدمت قضاء اور دارالقصاء کی ان ذمه داریوں کے علاوہ قاضی مجاہدالاسلام قائی نے ضلع در بھنگہ کے ایک مو قر ادارہ مدرسہ اسلامیہ شکر پور بھروارہ کی صدارت بھی آپ کے برد فرمادی تھی ، نیز آپ نے امیر شریعت رائع حضرت مولا نامحد منت الله رحمانی کی ایماء پراپنے گاؤں (مادھو پور ،مظفر پور ) میں ایک مدرسہ بھی قائم فرمایا ، مدرسہ کو حضرت حکیم الامت قاری محمطیب صاحب (مہتم دارالعلوم دیوبند) کے نام سے اور اس جگہ کو حضرت امیر شریعت رائع مولا نامحہ منت الله رحمانی کے نام سے منسوب کرتے ہوئے ، اس کا نام مدرسہ ' طیب منت گر''

علمی ولمی سر ماییه

ی وجہ کارِقضاء اور تدریس میں ستقل مشغول رہنے؛ بلکہ ان میں '' زندگی کھپادیے'' کی وجہ کارِقضاء اور تدریس میں ستقل مشغول رہنے؛ بلکہ ان میں آپ نے نصف صدی سے زائد سے آپ کو صنیفی اور تالیفی کام کا زیادہ موقع نہیں مل سکا ، تا ہم آپ نے نصف صدی سے زائد

عرصہ تک جو تضاء کی خدمت انجام دی اور متعدد پیچیدہ مسائل پر اپنا فیصلہ قلم بند فرمایا ، ان کی تعداد کئی ہزار تک پیچی ہے ، جن میں ہے دس ہزار فیصلے اس وقت محفوظ ہیں ، اگر ان فیصلوں کو مرتب کر دیا جائے تو یہ آپ کا سب سے برا اقلی سر مایہ ہوگا اور ملک بھر میں خدمت قضاء انجام دینے والوں کے لئے سرمہ بصیرت اور سنگ میل کا کام دے گا ، اس کے علاوہ درج ذیل فقہی وغیر فقہی کتب ورسائل بھی زیو طبع سے آراستہ ہوکر اہل علم کے در میان مقبول ہو چکے ہیں :

- ا- مجدكة دابواحكام-
  - ٢- رشة كاحرّام يجيّ
- m- بینک اورانشورنس کے چندمسائل۔
  - ۳- مكاتيب رحماني -
  - ۵- رہنمائے قاضی۔
  - ۲- معلم ومرنی کی بنیا دی صفات۔

تلامده

کتبورسائل تیار کرنے کے ساتھ آپ نے جوافراد تیار کئے ، وہ ہمی آپ کی زندگی کا بہترین سرمایہ ہیں ، آپ کے شاگر دوں کی بڑی تعداد مختلف علمی وفقہی مراکز ہیں نمایاں طور پر ضدمات انجام وے رہی ہے ، جن ہیں مولانا سعد اللہ صاحب (مہتم مدرسہ رحمانیہ سو پول ، وربیسنگہ ) ، مولانا سہراب عالم مدوی قاعمی (نائب ناظم امارت شرعیہ پھلواری شریف ، بیشہ ) ، مولانا احدساقی مرحوم (نائب ناظم امارت شرعیہ پھلواری شریف ، پشنہ ) ، مولانا نید الدین صاحب (استاذ دار العلوم وقف و بوبند) ، مولانا الطاف صیدن (استاذ مدرسہ مظام علوم سہار نیور) ، مولانا رحمت اللہ ندوی (حال مقیم قطر) ، مولانا مجابدالاسلام قاعی (استاذ مدرسہ اسلامیہ شکر پور مولانا در بھنگہ ) ، مولانا عبداللہ مبارک ندوی اور مولانا نعمت اللہ قاعی (استاذ مدرسہ اسلامیہ شکر پور کے نام خاص کرقابل ذکر ہیں۔

#### خصوصيات وامتيازات

قاضی صاحب کو اللہ تعالی نے بہت سے انتیازی اوصاف اور قابل تقلید خصوصیات سے نوازا ہے، جن کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

ا ت پڑھنے لکھنے میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں متاز رہے ، یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث کے سالا نہ امتحان میں آپ کواول پوزیش سے کا میا بی حاصل ہوئی۔

۲- اُصولِ فقہ اور فقہی جزئیات کے علاوہ نصوص شرعیہ پرآپ کی گہری نظرہے، ہر مسئلہ میں آپ کی نظر سب سے پہلے نص قرآن یا نص جدیث پر جاتی ہے اور بڑی باریک بنی کے ساتھ نصوص سے نتیجہ اخذ کرنے ہیں آپ کا میاب ہوجاتے ہیں۔

۳- کارِ قضاء میں اللہ تعالی نے آپ کو بڑی مہارتوں اور لیا قتوں سے نوازا ہے،
اللہ تعالی نے آپ کورعب و ہیبت سے بھی وافر حصہ عطافر مایا ہے اور آپ کی گفتگو میں بے بناہ
تا ثیر بھی رکھی ہے؛ چنا نچہ بڑا سے بڑا شریب دھخص آپ کی ہیبت سے کانپ جاتا اور سخت سے
سخت انسان آپ کی گفتگو سے پکھل جاتا ہے اور آپ ان کے باہمی نزاعات میں جو فیصلہ
فرماد سے ہیں، انھیں وہ نہ صرف بہ سروچشم قبول کرتے ہیں؛ بلکہ بعض مرتبہ آپ کی ڈانٹ
کی کار بر بھی انھیں نا گوار کی نہیں ہوتی۔

سے آپ کی ایک امتیازی اور قابل تقلیہ صغت آپ کی سادگی اور تواضع ہے ، آپ
معمولی ہے معمولی طالب علم کے ساتھ بھی انتہائی اگرام سے پیش آتے ہیں اور اپنے چھوٹوں
سے الیی شفقت کا معالمہ فرماتے ہیں کہ بساوقات شفقت پدری بھی پھیکی معلوم ہونے لگتی ہے ،
علی تفوق کے ساتھ الیمی تواضع اور متعدد خوبوں کے ساتھ الیمی سادگی بہت کم دیکھنے کو لتی ہے ۔
علی تفوق کے ساتھ الیمی تواضع اور متعدد خوبوں کے ساتھ الیمی سادگی بہت کم دیکھنے کو میں اہم خصوصیت ہے ہے کہ آپ کی علمی لیا قت اور کار قضاء میں مہارت کو دیکھتے ہوئے بہت سے اداروں نے آپ کی خدمت جا ہی ، مگر آپ نے ہمیشہ اپنے علاقہ کی دیکھتے ہوئے بہت سے اداروں نے آپ کی خدمت جا ہی ، مگر آپ نے ہمیشہ اپنے علاقہ کی

ضرورت کوموں کیا اور وہیں خدمت انجام دینے کور تیج دی، کویا آپ کی نظر نام ونمود، حشمت وجاہ اور مادی فوائد پرنہیں؛ بلکہ فرمان اللی '' لیندلووا قومهم إذا رجعوا إليهم ''(التوبة: ١٣٣) پردہی اور علاقہ کی ضرورت کوموں کرتے ہوئے ای کواپی توجہ کا مرکز اور خدمت کا میدان بنایا، اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ کوتا دیر قائم رکھے اور آپ کے فیضان کومزید عام وتام فرمائے۔ آمین

☆ ☆ ☆

# مفتى جميل احرنذ بري

آپ کی ولا دت اا راگست ۱۹۵۱ء کوآپ کے نانیم الی شہر ''گنا'' (مدھیہ پردیش) میں ہوئی ،آپ کے والد کا نام مولانا نذیر احمد ہے اور آپ کا آبائی وطن نوادہ ، مبارک پور ، شلع اعظم عرص (اتربردیش) ہے۔

آپ نے بالکل ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ، والداور نانا سے حاصل کی ، بھراپ محلّہ کے مدرسہ عین الاسلام میں تعلیم حاصل کی ، اس کے بعد جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور میں داخلہ لیا اور عربی درجات کی تعلیم حاصل کی ، ۱۳۹۳ ھ مطابق ۱۹۷۳ء میں آپ کا داخلہ دار العلوم دیو بند میں ہوا ، آپ نے یہاں دوسال قیام کیا اور ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۹۷۵ء میں یہاں سے فراغت یائی۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے سب سے پہلے دارالعلوم فاروقیہ کاکوری (لکھنو) میں تدریس کی خدمت انجام دی، پھرآ پاپ وطن مبار کپور کے مدرسا حیاء العلوم سے وابستہ ہوئے اور بالآخر اپنے ابتدائی مدرسه مین الاسلام آئے اور اس کی ذمه داری سنجالی، اس وقت آپ ای ادارہ کے ہتم اور ذمه داری سنجالی، اس وقت آپ ای ادارہ کے ہتم اور ذمه داریں ۔

مفتی صاحب نے مدرسہ کی ذمہ داری ، قد رئیں اور اصلاحی کاموں کے ساتھ فاص کر فقہ و فقاوئ کا کام ہمیشہ جاری رکھا اور اس میں ایک قتم کا امتیاز پیدا کیا ؛ چنا نچہ آپ نے اپنی قدر نے دارالعلوم فاروقیہ (لکھنو) میں قدرلیں کے ساتھ افآء کا کام بھی انجام دیا ، اس کے بعد جامعہ عربیہ احیاء العلوم میں بھی افقاء کا کام آپ کے میر در ہا اور اس وقت انجام دیا ، اس کے اجتمام کے ساتھ افقاء کی ذمہ داری آپ بی سے متعلق ہے اور دینی محل مدرسے میں الاسلام کے اجتمام کے ساتھ افقاء کی ذمہ داری آپ بی سے متعلق ہے اور دینی

وشری رہنمائی کے لئے عوام کی بوی تعدادا ہے ہے جوع ہوتی ہے۔

آپ نے فقہ اوب اور عقائد وغیرہ پرکئ کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، جن کی تعداد دور جن سے زیادہ ہے؛ چنا نچہ فقہ مسکہ ایصال ثواب، تان ونفقہ کا مسکہ دلیں پردلیں کے شرعی مسائل اور فقاوی احیاء العلوم (جلد اول) خاص کر قابل ذکر ہیں اور دیگر موضوعات پر اسلام اور عبد حاضر، دولت اور غربت اسلام کی نظر میں، فرقہ وارانہ فسادات اور مسلمان، گھریلو جھکڑے اور ان کاحل قرآن وحدیث کی روشن میں، مصافحہ کا مسنون طریقہ، رہنمائے مطالعہ وضمون نگاری، اہل حدیث سے چند حقائق، رضا خانی ترجمہ وتفیر ایک نظر میں اور باوہ وحدت حرمین کے سائے میں (نعقیہ مجموعہ) خاص کرقائل ذکر ہیں، ان کے علاوہ '' فقاوی مفتی محمد لیسین'' کے میں نے مرتب کی ہے۔

آپ نے جن بزرگون ہے تعلیم حاصل کی ،ان میں مولا نامعراج الحق صاحب، قاری محمد طیب صاحب، تاری محمد طیب صاحب ، منتی نظام الدین محمد طیب صاحب ، منتی نظام الدین اعظمی ،مولا نافسیرا حمد خال صاحب ، مولا ناخر شید عالم صاحب ( دیوبند ) اور مولا ناشکر الله نعمانی صاحب ( ولید پور ) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور جن لوگوں نے آپ سے کسب فیض نعمانی صاحب (ولید پور ) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور جن لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا ان میں مولا ناعبد الولی فاروقی ( ایکھنو) ،مولا ناعار ف جیل ومولا نامحم عامر (مبارک پور ) ، مولا نامر فراز احمد قامی ،مفتی فور البدی قامی ( مجویال ) ،مولا ناظفر اقبال ومولا ناصغ علی ( کیا ) ،مولا ناعبد التین ومفتی نوید اخر ( ارریا ) فاص کرقابل ذکر ہیں ۔

☆ ☆ ☆

## مولانا خالدسيف اللدرجماني

### من ولا د**ت** اوروطن

حضرت مولانا غالدسیف الله رحمانی مؤرخه: ٣٠ جمادی الاولی ٢٥ ١٣٥ه مطابق: نومبر ١٩٥١ء میں پیدا ہوئے ، آپ کا تاریخی نام آپ کے جیا قاضی مجاہد الاسلام قائی نے '' نورِ خورشید''رکھا، آپ مولانا حکیم زین العابدین صاحب(۱) کے خلف رشید ہیں :

یہ زینِ عابدین کے خلفِ رشید ہیں خلق و کمالِ علم میں فردِ دحید ہیں آپ'' قاضی محلّہ'' جالے ضلع در بھنگہ (بہار) کے رہنے والے ہیں اور اس وقت دکن کے شہور علمی شہر حیدر آیا دہیں تقیم ہیں۔ ۔۔۔

تعليم وتربيت

آپ نے قرآن مجیداورابتدائی اُردووغیرہ اپنی دادی، والدہ اور پھو پھامولانا وجیداحمد سے پڑھیں، پھرآپ نے اپنی سے پڑھیں، پھرآپ نے اپنی

<sup>(</sup>۱) مولانازین العابدین کا شمارای زماند کے متاز علاء بی ہوتا ہے، جوصت کی ناموافقت کی دجہ ہے ابریش جا سکے اور ابتداء ہے انتہاء تک اپنے والدمولا ناعبدالا عدما حب ہے، کسبیل کیا؛ البتہ طب کی تعلیم کھنو میں ماسل کی ،آپ گورنمنٹ طبیب تھے اور ای کو ذریعہ معاش بنا کر بمیشہ فی سمیل الله علم دین کی خدمت کرتے رہے، قاضی بنابہ الاسلام قاشی (سابق مدرمسلم پرسل لا بورڈ) نے قاری اور عمر بی کی ابتدائی کتابیں آمیں ہے پڑھیں ، اتباع سنت کا فاص ابتمام اور بدعت ہے بہت می تفور تھا بھر لی زبان وادب کا بڑا عمرہ و ذوق رکھتے تھے، بی مسائل میں جمیت علی بند کی طرف جمکا و تھا، دین ابرا ہی ، سمرے مصطفی اور مکام الحدیث جیسی تصانیف آپ کے علی شاہ کار ہیں۔

روس کی بتی دور مرا اسمی قائم مدرسه قاسم العلوم حسینیه میں ایک دوسال تعلیم عاصل کی ایمال مولانا عبدالحمید قاسی ( نیمال ) آپ کے خاص استاذ تھے ، متوسطات سے دور ہ حدیث تک آپ کی تعلیم جامعہ رحمانی مونگیر میں ہوئی ، یمال مولانا ممس الحق صاحب ، مولانا اکرام علی صاحب کی تعلیم جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل میں شیخ الحدیث ہوئے ) مولانا حسیب الرحمٰن قاسی (جو بعد میں جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل میں شیخ الحدیث ہیں ) مولانا فضل الرحمٰن قاسی ( جو اس وقت دار العلوم حیر رآباد میں نائب شیخ الحدیث ہیں ) مولانا فضل الرحمٰن رحمانی (جو بعد میں جامعہ میں المرمولانا فضل الرحمٰن رحمانی (جو بعد میں جامعہ میں المرمولانا فضل الرحمٰن رحمانی (جو بعد میں جامعہ میں المرمولانا فضل الرحمٰن رحمانی (جو بعد میں جامعہ میں المرمولانا فضل الرحمٰن رحمانی (جو بعد میں جامعہ میں جامعہ میں المرمولانا فضل الرحمٰن رحمانی (جو بعد میں جامعہ میں جامعہ میں جامعہ میں جامعہ میں المرمولانا فیل میں شیخ الحدیث ہیں ) دغیرہ سے آپ نے خصوصی استفادہ کیا۔

جامدر جانی مونگیر سے شعبان ۱۳۹۵ ہیں آپ فارغ ہوئے ، پھر کرر دورہ حدیث کے لئے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور شعبان ۱۳۹۱ ہیں یہاں سے فارغ ہوئے ، ویوبند میں آپ نے بخاری جلداول مولا ناشریف حسن دیوبندی سے اور جلد نانی مفتی محمود حسن گنگوئی سے درجلد نانی مفتی محمود حسن بہاری ، مولا نامعراج الحق صاحب ، مولا نامعراج الحق صاحب ، مولا نامعراج مولا نامحراج مولا نامحراج مولا نامحراج مولا نامحراج مفتی نظام الدین اعظمی ، مولا ناسید انظر شاہ کشمیری ، مولا نامحر هیم دیوبندی اورمولا نامحرسالم قامی مدظلہ سے بھی مختلف کتابیں پڑھنے کاموقع ملا۔

دیوبند سے فراغت کے بعد آپ امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ گئے اور وہاں دو
سال (شوال ۱۳۹۱ھ تاشعبان ۱۳۹۸ھ) رہ کر قضاء وا فقاء کی تربیت حاصل کی ، تربیت قضاء
میں آپ نے جناب محمد شفع صاحب - جواگر چہ پورے عالم نہیں تھے ، مگر مفکر اسلام مولا تا
ابوالحان محمد سجاد علیہ الرحمہ کی طویل صحبت کی وجہ سے قضاء کے باب میں بڑی مہارت رکھتے
سے جمر پوراستفادہ کیا اور وہیں آپ کو قاضی مجاہد الاسلام قائی صاحب ہے بھی خصوصی
استفادہ کا موقع ملاء یہاں پرخود مولا تا کا ایک اقتباس اختصار کے ساتھ قل کیا جاتا ہے ، آپ
کھتے ہیں:

ال حقیر کو حفرت قاضی صاحب ہے کھ زیادہ اسباق پڑھنے کا موقع نہیں ملا الیکن میری تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے، وہ مجھ www.besturdubooks.net

ے عنقف اور متنوع قتم کے کام لیتے اور منشاء یہ ہوتا کہ مختلف پہلوؤں سے میری تربیت ہو ..... اس زمانہ میں میں نے کئی پروگراموں کے خطبہ استقبالیہ ، افتتاحی و صدارتی خطبات اور کتابوں کے خطبہ استقبالیہ ، افتتاحی اصدارتی خطبات اور کتابوں کے پیش لفظ کھے ، میں پوچھتا کہ اس میں کیا لکھا جائے ؟ تو فرماتے کہ 'د میں کیوں بتاؤں ، تم خود سوچو کہ موقع کی مناسبت سے کیا کیا با تیں آئی جائیس ..... اس سے مجھے بردا مناسبت سے کیا کیا با تیں آئی جائیس .... اس سے مجھے بردا فائدہ ہوا اور اب اس طرح کی چیزیں کم وقت میں قلم برداشتہ لکھی جاسکتی ہیں۔ (۱)

#### تذريبي خدمت

شوال ۱۳۹۷ھ میں آپ امیر ملت اسلامیہ آندھرا پردیش مواانا حید الدین حسای عاقل کی دعوت پر تدریس کے لئے دارالعلوم حیدر آباد تشریف لائے ، آپ کی حیدر آباد دکن آمد پر بے ساختہ زبان پر بیشعر آتا ہے کہ :

وہ جو پھول اک کھلاکر دیا قامی جمن نے برے بیار سے اُٹھایا اسے دامنِ دکن نے

دارالعلوم حیدرآباد میں اس وقت شرح جامی تک ہی تعلیم تھی ؛ چنا نچہ رحت عالم ، شرح ما قامل ، قد وری اور شرح تہذیب کے اسباق آپ ہے متعلق ہوئے اور بہت جلد یہاں کے مقبول اساتذہ میں آپ کا شار ہونے لگا ؛ لیکن کسی وجہ کریہاں آپ کی طبیعت بھی نہیں لگ رہی مقبی اور اُدھر دارالعلوم مبیل السلام کے ذمہ داروں کا اصرار بھی تھا کہ آپ سیل السلام آجا کیں ؛ چنا نچہ مولا ناعاقل صاحب کی اجازت ہے ۱۳۹۸ھ کا تغلیمی سال پورا کرے آپ سیل السلام منتقل ہوگئے ، یہاں بھی آپ کا درس بہت مقبول ہوا اور ایک ہی سال بعد شوال ۱۳۹۹ھ میں منتقل ہوگئے ، یہاں بھی آپ کا درس بہت مقبول ہوا اور ایک ہی سال بعد شوال ۱۳۹۹ھ میں

<sup>(</sup>١) قاضى عبام الاسلام قائل - حيات دخد مات: ١٣٩

آپ کو بہاں کا صدر مدرس بنا دیا گیا ، یہاں شعبان ۱۳۲۰ھ تک تقریباً ۲۲ سال آپ نے خدمت انجام دی ، یہاں آپ کورحمت عالم سے لے کر بخاری شریف تک درسِ نظامی کی تقریباً خدمت انجام دی ، یہاں آپ کورحمت عالم سے لے کر بخاری شریف تک درسِ نظامی کی تقریباً تمام کما ہیں اور تمام فنون پڑھانے کا موقع ملا۔

مولانا کواللہ تعالی نے تربیت اور افراد سازی کا بہترین ملکہ عطافر مایا ہے اور خاص کر فقہ وہ قاوی میں آپ کی تربیت مثال؛ بلکہ بے مثال ہے؛ چنا نچہ فقہ میں نضلاء مدارس کی تربیت کے لئے آپ کی تحریک پرشوال ۹ ۱۹۰ ہو میں تضعی فی الفقہ (افقاء) کا شعبۂ قائم ہوا اور اس کی پوری علمی صورت گری آپ ہی نے کی ، پھر آپ نے اس انداز سے فضلاء کی تربیت فرمائی کہ پوری علمی صورت گری آپ ہی نے کی ، پھر آپ نے اس انداز سے فضلاء کی تربیت فرمائی کہ پورے ملک میں اس شعبہ کوشہرت حاصل ہوئی اور سبیل السلام فضلاء مدارس کا مرجع بن گیا۔ المعبد العالی الاسلامی کا قیام

شعبان ۱۳۲۰ اور بیس آپ سیل السلام سے مستعنی ہو گئے اور اکابر کے مشورہ سے فضلاء مداری کی تربیت کے لئے ایک مستقل اوارہ ''المعبد العالی الاسلامی'' قائم فرمایا ، جس میس مشقل اور وقفہ وقفہ سے کسی خاص موضوع برتمام طلبہ فاوی کے علاوہ کی اسباق آپ سے متعلق ہیں اور وقفہ وقفہ سے کسی خاص موضوع برتمام طلبہ میں محاضر ہے بھی دیے ہیں ، سبیل السلام سے علاحدگی اور معہد کے قیام کے بعد دار العلوم حیدر آباو کی انتظامیہ کے اصرار پر آپ وہاں ترفدی شریف کا درس بھی دیا کرتے ہے اور وہاں کے تصورا کی انتظامیہ کے اصرار پر آپ وہاں ترفدی شریف کا درس بھی دیا کرتے ہے اور وہاں کے تصورات کے شعبوں کی گرانی بھی فرماتے تھے ؛ اس جزوی خدمت کا سلسلہ تقریباً دوسال جلا ، پھر اپنی مصروفیات کی بنا پر وار العلوم حیدر آباد کی جزوی خدمت سے سبکدوش ہوگئے اور یور سے طور پر معہد ہی کوا پنی توجہ کا مرکز بنایا۔

#### امتيازات وخصوصيات

الله تعالی نے مولانا کو کونا گول خوبیوں ہے نوازا ہے ہفسیرت ،حدیث ،رجال ،سیر ، فقہ ، اُصولی فقہ ، قواعد فقہ یہ اور در سِ نظامی کے جملہ فنون پر آپ کی گہری نظر ہے ، تا ہم چندا کی چیزیں جو آپ کواپنے ہم عمروں ہے ممتاز کرتی ہیں ،ان کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے :

#### ا-وسعت بمطالعه

مولانا نے شروع سے ہی مطالعہ کا خاص اجتمام رکھا اور اس کے لئے کئی طرح کی مشقتوں کا سامنا کیا ، زمانہ طالب علمی میں اپنی جیب خرج سے رقم بیا کر کتابیں خریدتے ادرا گر کماب کئی جلدوں میں اورخطیرر قم کی متقاضی ہوں تو دیگر ساتھیوں کورغبت دلا کران کے اثبراک سے خریدتے تھے، شروع زمانۂ تدریس میں بھی آپ کی آمدنی کا ایک مناسب حصہ كتابول كى خريدارى اورعلمى كامول مين صرف ہوااور آپ كا زيادہ وقت مطالعہ وكتب بني مين گذرا، بیرت کی اُردوکتاب''رحمت عالم' پڑھانے کے لئے آپ سیرت ابن ہشام اور سیرت کی دیگر بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے ، ترجمہ قرآن پڑھانے کے لئے ہرسال تفسیر کی کسی ایک مبسوط کتاب کے مطالعہ کا اہتمام کرتے تھے، بخاری اور ترندی پڑھانے کے کئی کئی شروح مدیث کومطالعہ میں رکھتے تھے، جو کتابیں مدرسہ کے کتب خانہ میں موجود نہیں بوتیں ،ان کے مطالعہ کے لئے شہر کی دوسری لائبر ریوں کا رُخ کرتے تھے ؛ چنانچہ دارالعلوم حیدرآبادیں تدریس کے زمانہ میں آپ نے حیدرآ بادی آصفیہ لائبر بری سے خوب استفادہ کیا، آپ روزانہ عصرتا عشاء مذکورہ لائبر مری میں مطالعہ فرماتے اور خاص مطالعہ کونوٹ فرماتے تھے،مطالعہ کا · شوق آپ کو آتے جاتے راہوں میں بھی کتب بنی پرمجبور کرتا تھا ؛ چنانچہ بسااوقات مدرسہ سے گھر جاتے ہوئے موڑ ( ہائیک ) ازخود اس لئے نہیں چلاتے تھے؛ تا کہ پیچھے بیٹھ کر کتاب کا مظالعه مکنن ہو سکے اور آج بھی ملاقاتیوں کے ججوم اور مختلف مشغولیات کی وجہ سے گھر برمطالعہ کا زیادہ وقت نہیں مل یا تا الکین جب آپ کسی سفر پر ہوتے ہیں تو آمدورفت کا بیشتر وقت کسی مناله یا مسودہ کے مطالعہ میں گذرتا ہے، آپ کے مطالعہ کی کثرت ہی کا نتیجہ ہے کہ می جمی مسئلہ کی جنبو کے لئے اپنے طلبہ کو عدیث ، تنسیر اور فقہ وغیرہ کی مختلف کتابوں مے کل وقوع کی برملا نثان دہی فرمادیتے ہیں اور نے بیش آنے والے مسائل کی نظیر تلاش کرنا آپ کے لئے مشکل تېي*ل ہو*تا۔

# ۲- نے مسائل کا مناسب حل

مولانا کی دوسری ایم خصوصیت نے مسائل کاحل ہے، معاشرہ بین آنے والے وہ مسائل جوقد یم نقہاء کی کتابوں بیس موجود بیں ان کو تلاش کرنا کسی نقدرآ سان ہے، گرمعاشرہ بیس بیش آنے والے ایسے مسائل جن کی اصل حقیت ہی متعین کرنا انتہا کی دشوار ہوتا ہے، پھر اس پر قر آن وحدیث اور فقہی جزئیات کو مطبق کرنا اور صحیح رائے قائم کرنا، جہال علم بیں وسعت، گہرائی اور تنوع کو چاہتا ہے، وہیں اعلیٰ ذہانت اور صحت مند ومضوط فکر بھی درکار ہوتی ہے، مولانا کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مطلوبہ خوبیوں سے نواز اہے؛ چنانچہ آپ پیش آنے والے کسی مسئلہ کی تبہت کہ بہت جلد بہتے جاتے ہیں اور آپ کا ذہن اس مسئلہ کی حقیقت اور شیح صور سے حال کا اندازہ کر لیتا ہے، پھر آپ اپنی وسعت علمی کی بدولت اس مسئلہ کے تعلق سے صحیح رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں؛ چنانچہ ''جدید فقہی مسائل'' کے عنوان سے پانچ جلدوں عیں آپ کی تا لیف، مختلف سے میناروں کے موقع سے اہم مسائل میں آپ کی آراء اور زبانی و تبہ سے برا طور پر ملک میں آپ کو 'نقیہ العصر'' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔

ے مائل کے حل میں آپ کی مہارت جہاں خداداد ذہانت ، بے پناہ محنت اور دارالعلوم اور وسعت مطالعہ کی وجہ ہے ، وہیں اس میں قاضی مجاہدالاسلام قائمی کی صحبت اور دارالعلوم و یوبند کے صدر مفتی مولا نا نظام الدین اعظمی کے فیض کا بھی حصہ ہے ، مفتی نظام الدین اعظمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے بعد حلقہ ویوبند میں نئے مائل کی طرف سب سے زیادہ توجہ آپ نے ہی دی ہے ۔ مولا نا خالد سیف رحمانی کے اندر من مائل کی طرف سب سے زیادہ توجہ آپ نے ہی دی ہے ۔ مولا نا خالد سیف رحمانی کے اندر و مدید مائل کے حل کی صلاحیت بیدا کرنے میں مفتی نظام الدین اعظمی کی شاگر دی اور جدید وسائل ہے جمر پورشہر حیور آباد میں آب کی آبد بر کسی نے خوب کہا ہے کہ :

وست "نظام" ہے جو پی کر کے آیا جی تجر شہر "نظام" میں وہ ساغر لٹارہا ہے

#### ۳\_نصوص سےاعتناء

احناف کے بارے میں عام طورے دوسرے حلقوں کا بدر جمان ہے کہ ان کے زد کے نصوص کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور سیمسائل میں اینے فقہاء کی آراء کورجے دیتے اور ای کوحرف آخر سیجھتے ہیں ، بیمفروضہ اگر چہ تعصب اور عداوت ورشمنی برببنی اور حفیت کے خلاف یرو پیگنڈ ،اور بے جاالزام ہے، تمریمجی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے بعض علاء کسی مسئلہ برصرت نص رہنے کے باوجود بھی صرف فقہی عبارت کو بیش کردینے براکتفا کر لیتے ہیں ،جس کی وجہ ے لوگوں میں بیفلط نبی بیدا ہوتی ہے اور ان کو برو پیگنٹرہ کرنے کا موقع ملتا ہے - حضرت مولا ٹاکسی بھی مسئلہ پراگرنص موجود ہوتو پہلےنص پیش کرتے ہیں، پھرفقہاء کی عبارت بھی پیش كرتے ہيں ،جس كے دو فاكدے ہيں: حديث بيش كرنے كا فائدہ يہ ہوتا ہے كہ مسئلہ معلوم کرنے والے کو میمعلوم ہوجاتا ہے کہ بیر ہدایت الله اور الله کے رسول کی طرف ہے ہے اور اس کے مطابق فقہی عبارت بیش کردینے سے ان کو بی بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ فقہ فی قرآن وحدیث ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے؛ بلکہ ہمارے فقہاء متبوعین نے قرآن وحدیث ہی ہے مسائل کا استناط کیا ہے، نیز حدیث کے بعد فقہی عبارت پیش کرنے سے جراب لکھنے والے پر بھی بیاعماد ہوجاتا ہے کہاس نے آیات یا احادیث کی تشریح اپنی جانب سے نہیں کی ہے؟ بلکہ فہم آیات یا فہم مدیث میں متقد مین فقہاء پراعتاد کیا ہے۔

# ٧- جائز متبادل پي*ش كر*نا

اوگوں کے احوال وضروریات ہے آنہ میں موند کر کسی جمی مسئلہ پرصرف جائزیانا جائز اور نے کا فتو کی صادر کروینا ، ندا مت کے لئے خاص مفید ہوتا ہے نہ قابل عمل ؛ اس لئے کہ بسااوقات انسان اپنے مخصوص حالات اور ملکی و بین الاقوامی قانون کے تناظر میں بعض معاملات اور طریقۂ کار پرمجبور ساہوتا ہے ، ایسے وقت میں صرف اس فعل اور طریقۂ کارکونا جائز کہہ دینے کی وجہ ہے اس کو ترک کرنا نہ آسان ہوتا ہے اور نہ نقصان سے خالی ؛ اس کے اس کو ترک کرنا نہ آسان ہوتا ہے اور نہ نقصان سے خالی ؛ اس کے ا

ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لئے دوسرائیجے راستہ اور جائز متبادل پیش کیا جائے ؟ تا کہ مہتلی ہہ کے لئے اس جائز صورت کو اختیار کرکے نا جائز فعل وطریقۂ کارے نئے نکلنا آسان ہو ۔ مولا نا کے فقاوئ اور جواب میں اس چیز کا خاص خیال ہوتا ہے ، کسی چیز کو نا جائز لکھنے کے بعد اس کے شرعی پہلو کے ساتھ ، تقلی پہلو ہے جسی اس کی خرابیوں اور فقصانات کو واضح کرتے ہیں ، پھراس کا ایسا جائز متباول پیش کرتے ہیں کہ مہتلی ہہ کے لئے اس نا جائز فعل کو چھوڑ نا آسان ہوجاتا ہے۔

#### ۵-آسان ترزبان واُسلوب

کسی بھی چیز کو لکھنے یا بولنے کا مقصد مخاطب کو دہ بات سمجھادینا ہوتا ہے ؛ لیکن بسااہ قات اور عربی الفاظ کا استعال بسااہ قات اور عربی الفاظ کا استعال کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے لئے اس کا سمجھنا دشوار ہوجاتا ہے ، یا اُسلوب ایسا گنجلک اور جملوں کی ترتیب ایسی پیچیدہ ہوتی ہے کہ مقصد تک مخاطب کی رسائی نہیں ہو پاتی یا دیر میں ہوتی ہے ہوتی ہے درس ، تقریر اور تحریر میں ایسی زبان اور ایسا اُسلوب اختیار کرتے ہیں کہ عامی سے عامی آ دی بھی سمجھ لیتا ہے اور مطلب تک رسائی میں دشواری نہیں ہوتی ؛ چنانچہ کہ عامی سے عامی آ دی بھی سمجھ لیتا ہے اور مطلب تک رسائی میں دشواری نہیں ہوتی ؛ چنانچہ تجارت کی ایک شکل سے متعلق استفسار پر لکھتے ہیں :

اس طرح کے معاملات کوشریعت کی اصطلاح میں ''مضاربت''
کہتے ہیں ، یعنی ایک شخص کا سرمایہ ہو ، دوسر ہے شخص کی محنت
اور نفع میں دونوں شریک ہوں ؛ لیکن اس معاملہ کے درست
ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نفع کا تناسب بھی متعین ہو ، مثلا:
یوں بات ہو کہ جو نفع ہوگا اس کا %60 میں لوں گا اور %40 میں ہوں گا اور %40 میں ہوں گا ہوں گا ور شروں گا ہوں گا

<sup>(</sup>۱) كتاب القناولي: ۲۸۹/۵

ان کے علاوہ ، فرم خوئی ، تواضع ، سادگی ، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ، حسب حال ہرایک کی رعایت ، قوت برداشت اور مسلکی روا داری ، یعنی حقیت میں تصلب اور علاء دیو بندگی حق پری کی اظہار کے ساتھ دوسرے مسلک ومشرب کے لوگوں سے اچھا برتا و اور ان کے ساتھ ل کر کا م کرنا ، یہ سب آپ کے قابل تھل یداوصاف ہیں۔

دىني وفقهى خدمات

مولانا کی دین وفقهی خدمات کودرج ذیل خانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱- دینی ادارون کا قیام

مولا تاکی دینی و فقهی خدمات کا ایک پهلومختلف دینی و فقهی ادارون کا قیام اوراس کی كوشش ب؛ چنانچەمولانا نے مختلف مدارس سے عالمیت اور فضیلت سے فارغ ہونے والے علاء کی مزیدتر بیت کے لئے ۲۰۰۰ء میں ' المعبدالعالی الاسلامی حیدرآ باد' قائم فرمایا، جس میں تغییر و حدیث اور انگریزی زبان کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ فقہ و فقاویٰ کی تربیت دی جاتی ہے(۱)، جوطلبہ حفظ کے بعد کسی مجبوری کی بنا پرآ گے تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے ہیں، یا جوعصری دانش گاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے ، یا اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ وین تعلیم کے خواباں ہوں ، ان کے لئے مولانا نے شہر حیدر آباد کے ہل الوصول علاقہ "سعید آباد " میں مدرسہ عبدللّٰدابن مسعودٌ قائم فرمایا،جس میں مختلف عمراور مختلف بیشیوں ہے جڑے افراد کوعصر تاعشاء یا نج سالہ عالمیت کورس پڑھایا جاتا ہے، گھر کے ماحول کودین بنانے اور اسلامی خطوط مربچوں کی تربیت کے لئے خواتین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے ؛ چنانچہ مولانانے اپنجفش شاگردوں بالخضوص مولانا کے نہایرت معتمد شاگر داور رفقاء کے اشتراک سے جامعہ عائشہ نسوان (مادنا پیٹ، حیدرآباد) قائم فرمایا جس میں طالبات کے لئے افتاء تک کی تعلیم کانظم ہے،مولانا۔نے اپنے آبائی وطن جالے (ضلع ورمجنگه بہار) میں بھی ایک مدرسہ "سبیل الفلار" کے نام سے قائم

<sup>(</sup>۱) المه بد العالى الاسلامي كامفصل تعارف ساتوي باب من "فقتبي اداري" كرجت ويكيس.

فرمایا، جس میں عربی جہارم تک تعلیم ہوتی ہے اور طالبات کے لئے'' مدرسۃ الفالحات' قائم فرمایا، جس میں دورہ حدیث تک تعلیم کاظم ہے، اس کے علاوہ مدرسہ نو رالعلوم کو ہیر (ضلع میدک، آندھراپردیش)، مدرسہ تعلیم القرآن للبنات (نور خال تعلیم، بیدو، کرتا تک)، مدرسۃ الرشاد (بیکم پیٹ، حیدرآباد) دغیرہ کی مدارس اور دینی درسگاہوں کے قیام میں آپ کا حصہ ہے۔ ۲-فقہی رہنمائی

فقہ ونآ وگی اور خاص کر نے مسائل میں آپ کی آراء پر ہند و بیرون ہند کے مسلمانوں کو بڑا اعتاد واعتبار ہے؛ چنانچ مختلف ادار دں اور تظیموں نے شرعی رہنمائی کے لئے آپ کو اپنار کن بنایا ہے اور آپ قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

(الف)مسلم پرسنل نا بورڈ

ہندوستان کی سب ہے مؤتر اور ہمہ سلکی پلیٹ فارم'' مسلم پرسٹل لا بورڈ'' کی لیگل سکمیٹی کے آپ رکن ہیں ، جس میں عدالت سے پاس ہونے والے قوانین کا قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں جائزہ لیا جا تا ہے اور بعض مسائل میں اسلامی موقف کوعدالت کے سامنے بیش کرنے کے لئے قوانین اسلامی کو آپ مرتب بھی فرماتے ہیں ، اس کے علاوہ بورڈ کی تقہیم شریعت کمیٹی ، نکاح نامہ کمیٹی اور دار القصناء کمیٹی کے بھی آپ رکن ہیں۔

# (ب) اسلامك فقداكيد مي انديا

اسلامک فقہ اکیڈی انڈیا ایک خالص فقہی ادارہ ہے، (۱) جو نے پیش آنے والے مسائل پرغور وفکر کرنے اوران کا شرع حل پیش کرنے کے لئے ملکی و بین الاقوامی سطح پر خدمت انجام دے ربا ہے، مولا نا خالد سیف اللہ رتمانی اس ادارہ کے جزل سکریٹری ہیں، آپ اپ بعض رفقاء کے سائل کی صورت کا تجزیہ کرتے ہیں، شرعی وفقہی اعتبارے غور طلب بعض رفقاء کے ساتھ سے مسائل کی صورت کا تجزیہ کرتے ہیں، شرعی وفقہی اعتبارے غور طلب

<sup>(</sup>۱) اسلاک نیز اکیڈ آباد یا کو تعمیل توارف ساتویں باب میں فقسی اوار نے اسکو تحت ریکھیں۔ www.besturdubooks.net

بہلوؤں سے متعلق سوالات مرتب کرتے ہیں اور علماء ومفتیان کی مختلف آراء اور مناقشوں کو ممامنے رکھ کر تجاویز مرتب کرتے ہیں ، اس کے علاوہ اکیڈی کے تحت ہونے والے مختلف ورکشاپ میں علماء وطلبہ کے سامنے قتبی موضوعات برمحاضرات بھی پیش کرتے ہیں۔

# (ج) دارالقصناء امارت ملت أسلامية ندهرا برديش

مولانا كى فقىي وشرى رجنمائى كاتيسرا پليك فارم امارت ملت اسلامية ندهرايرويش كا دارالقصناء ہے، ۱۹۷۲ء میں جبآل انٹریامسلم پرسٹل لابورڈ کا قیام عمل میں آیا تواس وقت سے بات مجمی طے یانی کہ ہندوستان کے طول وعرض میں امارت اور دارالقصناء کے نظام کو وسعت دى جائے ؛ چنانچة ١٩٤١ء من رياست أندهرا يرديش كے لئے" امارت ملت اسلامي" كا قيام عمل من آيا، مولانا مفتى عبد الحميد صاحب، يشخ الجامعة نظامية اميراور مولانا محرحميد الدين حسامى عاقل ومولانا محمر عامر صديقي (فاضل ديوبند) معاون امير منتخب موئ ،امارت كے قيام كے ساتهوى وارالقصناء كانظام بمحى قائم كيامكيا اورمفتى عبدالحميد صاحب امارت كے ساتھ ساتھ وقضاء کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے ،ان کی وفات کے بعد مولا نامحر حمید الدین حسامی عاقل امیر منتنب ہوئے اور آپ ہی نے قضاء کی ذمہ داری بھی سنجالی، پھرمولانا کی دعوت پر ۱۹۷۸ء میں مولانا خالدسیف الله رحمانی حیدرآ با دتشریف لائے اور انھوں نے مولانا کے تھم پر قضاء کی ذمہ داری سنجالی ،اس وقت سے امارت ملت اسلامیہ آندهرا پردیش کا بددارالقضاء بوری فعالیت كے ساتھ كام كررہا ہے،اس وقت مركزى دارالقصناء بس كى افراد كاعملہ ہے ادررياست ميں اس کی متعدد شاخیں بھی سرگرم خدمت ہیں ، بعض مقد مات کورٹ میں چیلنج بھی کئے گئے اور بحمداللہ دارالقصناء كافيصله برقرارر ماءاس دارالقصناء ميس شهرحيدرآ باداورصوبهآ ندهرا يرديش كيمخنلف امنلاع، نیز بعض دوسرے علاقوں ہے کثرت کے ساتھ مقد مات آتے ہیں اور مولا ناکے فیصلہ برلوكوں كواعماد واطمينان موتا ہے، تقريباً ذير هم بزار مقد مات اب تك يهال على موجك ہیں، نیز جن معاملات میں آپس میں ملح کرادی گئی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔

## (د) شرعی کالم روز نامه ' منصف'

ہندوستان کے سب سے کیرالا شاعت اُردوروز نامہ 'مضف' (حیراآباد) کے جعہ ایڈیشن میں آب ۱۹۹۸ء سے مستقل کالم نگار ہیں ، آپ ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے دینی وفقہی سوالات کے جواب لکھتے ہیں ، جو ہر جعہ کو'' آپ کے شرعی مسائل' کے عنوان سے چھتے ہیں ، ۱۳۰۳ء تک کے سوالات وجوابات کو آپ کے ایک شاگردنے'' کتاب الفتاویٰ' کے نام سے مرتب بھی کردیا ہے ، جو چھ جلدوں میں مطبوع ہے اور ۲۰۰۳ء کے بعد کے جوابات کی ترتیب جاری ہے ، نیز ای اخبار میں ''شمح فروزال' کے عنوان سے عام اصلا می موضوع پر کی ترتیب جاری ہے ، نیز ای اخبار میں '' دورال ' کے عنوان سے عام اصلا می موضوع پر کھی آپ کا مضمون چھپتا ہے ، جن میں سے ۲۰۰۸ء تک کے مضامین ۲ رجلدوں میں '' راؤ ملی' راؤ میں ۔

## (ه)سه مایی "بحث ونظر"

"بحث ونظر"عام ماہناموں اور رسائل وجرا کد سے ہٹ کرا یک خالص فقہی رسالہ ہے،
جے ماضی قریب کے متاز فقیہ مولا نا قاضی مجاہدالاسلام قائی نے اپنی ادارت میں شروع کیا تھا،
قاضی صاحب کی وفات (۲۰۰۲ء) کے بعد اس رسالہ کی ادارت آپ کے ذمہ آگئی ادر آٹھ
سالوں سے اس رسالہ کوائی خوبی کے ساتھ آپ نکال رہے ہیں اور پورے ملک میں ای طرح
اس رسالہ کی طلب باقی ہے، ادھر کچھ عرصہ نے بعض قانونی دشوار یوں کے سبب اس رسالہ کی
اشاعت میں تا خیر ہور ہی ہے، اُمید ہے کہ جلد ہی اس دشواری کا از الہ ہوگا اور یہ رسالہ پھر سے
اللے علم اور فقہ وفا وکی سے مربوط لوگوں کی آئھوں کا سرمہ بن سکے گا۔

## (و) مختلف اداروں کی شرعی ایڈوائزری

ملک دبیرونِ ملک کے مختلف اداروں نے آپ کوشری اُمور کامشیر بنایا ہے ؛ چنانچ آپ "النور تکافل" (جنو بی افریقہ) نیز اینگلورینڈ کے شری ایڈوائز ری بورڈ کے چیر بین ، تاسیس (بنگلور) کے رکن ، "اسلامی تجارۃ" ، ممبئ کے رکن اور مختلف کمپنیوں میں شیئرز کی خرید وفروخت کے لئے قائم مختلف اداروں (حیدرآباد) کے شریعہ بورڈ کے رکن ہیں ،ان کے علاوہ اور بھی کئی اداروں ہیں آپ شری فقہی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

# (ز)علمی وفقهی اسفار و در کشاپ

مولانا مختلف اوقات میں مختلف پیشوں سے جڑے مسلمانوں کے لئے ورکشاپ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پہلے ارم کا بیج (حیدرآباد) میں ہفتہ واری فقہی ندا کرہ کیا کرتے تھے، جس بین بین موضوع پرمولانا کا خطاب ہوتا، پھرشرکاء کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، اس کے علاوہ تا جروں کے لئے مسائل تجارت پر، ڈاکٹروں کے لئے میڈیکل مسائل پراورعلاء کے لئے فقہ، اُصول فقہ وغیرہ پرورکشاپ کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔

آپ کے ملک و ہیرون ملک کے اسفار بھی زیادہ ترفقہی نوعیت ہی کے ہوتے ہیں ، جس میں سے بعض اسفار کی تفصیل آپ کے سفر ناموں کے مجموعہ'' متاع سفر'' میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

## ۳-فقەمىںعلاء كى تربىت

مولانا کی فقہی بصیرت اور آپ کی تربیت کا انداز ملک و بیرون ملک کے علاء کواپئی طرف متوجہ کرتا ہے؛ چنا نچہ آپ کے پاس باضابطہ تربیت پانے کے لئے امریکہ اور کناڈ اوغیرہ کے علاوہ دارالعلوم دیو بند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سمیت مختلف دینی جامعات اور مدرسوں کے علاوہ دارالعلوم حیر آباد میں بھی کے فضلاء ملک کے مختلف علاقوں ہے آتے ہیں؛ چنا نچہ آپ نے دارالعلوم حیر آباد میں بھی قر رئیں کے ساتھ فقہ میں افراء کے طلبہ کی تربیت فر مائی اور دارالعلوم میں السلام میں بھی اور اس وقت المعہد العالی الاسلام حیر آباد میں فضلاء کی تربیت فرماتے ہیں ، مولانا ان فضلاء کی تربیت فرماتے ہیں ، مولانا ان فضلاء کی تربیت فرماتے ہیں ، مولانا ان فضلاء کی تربیت کے لئے درج ذیل طریقے اپناتے ہیں :

۱- اسباق: -- مولانانے چنداہم کتابوں کے اسباق بھی اپنے متعلق رکھے ہیں۔ ۲- مشق فآویٰ: -- مولانا عمو ما معاملات اور معاشرتی مسائل سے متعلق سے

مسائل برسوالات تكعواتے ہیں۔

۳۰- محاضرات: --- وقله وقفه سے مختلف فتہی موضوعات پر مفصل محاضرات مجمی دیتے ہیں۔

۳۰- سپوزیم: -- مولانا تقریباً پندره بیس دنون قبل کوئی موضوع طلبه کے سپرد کردیتے ہیں ، پھر پروگرام رکھواکراس میں مقالات پیش کرواتے اور مناقشہ واظہار خیال کا موقع دیتے ہیں ، اس پروگرام کی صدارت ، نظامت ، نقاش ، تجاویز دغیرہ سارے اُمور طلبه از خودانجام دیتے ہیں اور مولانا پورے پروگرام کی راست نگرانی فرماتے ہیں۔

۵- مقالات کی ترتیب بین گرانی: — ماضی کے علاء بیل مولانا سیدسلیمان ندوی وغیرہ کے بارے بیل کہاجا تا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ دہاوہ ' معنف' منرور ہوجا تا ہے، ہی چیز ہمیں حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بیل بھی ہمی ملتی ہے ، مولانا کے یہاں سال دوم کے طلبہ کے لئے کم سے کم دوسو صفحات کا مقالہ مرتب کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا عنوان طلبہ کی لیافت اور دجمان کے مطابق مولانا خود ختنب کرتے ہیں، پھر مقالہ کی پیکیل تک تمام مراحل بی لیافت اور دجمانی اور اصلاح بھی فرماتے ہیں؛ چنا نچوان طلبہ کو جب کھنے کا شعور آ جاتا ہے تو ان کی گھرانی ، رہنمائی اور اصلاح بھی فرماتے ہیں؛ چنا نچوان طلبہ کو جب کھنے کا شعور آ جاتا ہے تو تدریس اور دوسرے مشاغل کے ساتھ بھی وہ تالینی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں، اس وقت آ ہے تو کی بعض تلانہ ہوگی کی وہ تالینی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں، اس وقت آ ہے بعض تلانہ ہوگی کی وہ تی کہ ایوں کے مؤلف ہیں۔

ان فضلاء کے علاوہ بعض ورسگاہوں کے مدرسین بھی ایک دو ماہ کے لئے آپ کے پاس تربیت پانے آپ کے پاس سے بیات بیات ہے۔ پاس تربیت پانے آتے ہیں اور بعض علاء — جو پہلے ہے آپ کے ٹاگر دہیں ہوتے ہیں — آپ کی محرانی اور جنمائی میں تصنیفی وتالیفی خدمت انجام دیتے ہیں۔

س-قنهى تاليفات

مولانانے فراغت کے بعدی سے نعبی مقالات کھے شروع کردیے تھے؛ چنانچہ فقہ کے بیشتر موضوعات پر آپ کے مقالات موجود بین ؛ البتہ مولاناکی پہلی نعبی تالیف، وقیل

پانگ اور اسلام '(۱) ہے، اس کے علادہ اب تک آپ کے جو مقالات طبع ہو چکے اور کتابیں حیب چکی ہیں، ان میں سے پندیہ ہیں:

قامون الفقد (۵جلدين)، حلال وحرام، اسلام كانظام عشروز كوة، طلاق وتفريق، نيا عهد نئے مسائل، مبحد كى شركى حيثيت، خواتين كے مائى حقوق - شريعت اسلامى كى روشى ش، عمد بدنغة مسائل ۵جلدين، (جس كاعربی ترجمه "نوازل فقهيد معاصره" كے نام سے دوجلدول شريطه مسائل ۵جلدين، (جس كاعربی نقد اسلامی - تدوين وتعارف، آسان أصول فقه، شمطوع ب كتاب الفتاوى ٢ جلدين، فقد اسلامی - تدوين وتعارف، آسان أصول فقه، معايير الحنفية في الاحتجاج بالسنة، قضايا فقهية معاصرة و أسلوب معالجتها، فضايا فقهية في الاقليات المسلمة وغيره -

نقہ کے علاوہ مولانا کی غیرفتہی تالیفات میں سب سے مؤقر کام قرآن پاک کے ترجہ وتشری کا ہے، جس کے دل پارے: ''قرآن مجید — آسان ترجہ وتشری کا ہے، جس کے دل پارے: ''قرآن مجید — آسان ترجہ وتشری کا اللہ علیہ ہملی ، نظبات بنگلور ( پیغبرانیا نیت سلی اللہ علیہ ہملی ) ، نرطبع ہیں ،ان کے علاوہ آسان اُصول صدیت ،خطبات بنگلور ( پیغبرانیا نیت سلی اللہ علیہ ہملی ہما ہما کے سیام سیر سے معرصا صرکے تناظر میں ،۲۲ را بیتی ،قرآن ایک الہائی کتاب ،مروجہ بدعات سیام سیر سے اسلام کے سائے میں ،مخضر سیرت این ہشام ، غیر سلم معاشرہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان روابط ، دعوت و ہین — مسلمانوں کے سائل معاشرہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان روابط ، دعوت و ہین — مسلمانوں کے سائل کا ان کا واحد طی ، حیات بجاہد ، دہ جو روز نامہ '' منصف '' حید رآباد کے جمہ ایڈیشن میں چہتے ہیں ) ، مضامین کا مجموعہ ہی ، حید رآباد کے مضامین کا مجموعہ ہی ، مضامین کا مجموعہ ہی ، منصف '' حید رآباد کے مضامین کا مجموعہ ہی ، منصف ' حید رآباد کے مضامین کا مجموعہ ہی ، داواعتمال ، متاج سز ، وغیر وآپ کی گیرالا شاعت تالیفات ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) ۱۹۵۲ دی جب جری لس بندی کی تریک جلی تی ای پس مقر می "ادارة المباحث العجب " (جمعة علام بند) ف ایک موالنامه مرتب کیا تھا ، یہ کتاب ای موالنامه کا جواب ہے ، جے مولا ناکے ایک دوست مولا نااحس نیازی نے "دارالقسنیف ایونی" بابوڑے جمایا تھا ،اب یہ کتاب" جدید میڈیکل مساکل " میں شامل ہے۔

#### آب کے متاز تلاندہ

آپ کی طویل تدریبی زندگی میں جن لوگوں نے براہ راست آپ سے استفادہ کیا،
ان میں معہد کے اسما تذہ سے مفتی اشرف علی قاسمیٰ ، مولا نا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی ، مفتی شاہد
علی قاسمی سے کے علاوہ مولا نا عابد ندوی ( مقیم جدہ ) مولا نا حافظ خواجہ نذیر الدین سبلی ( ناظم
جامعہ عاکثہ نسوال حیدر آباد ) مولا نا اجرعبد المجیب ندوی قاسمی ( مقیم شکا گو ) مولا نا ظفر عالم
عدوی ( استاذ دار العلوم عدوۃ العلماء کھنو ) مولا نا خالد حسین صدیقی ( ناظم دار التربیت رمول
نیپال ) مولا نا ولی اللہ قاسمی ( جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ ) ڈاکٹر شہاب الدین سبلی ( اسٹنٹ
پروفیسر ( ایفل یو نیورٹی حیدر آباد ) ڈاکٹر اسرار الحق سبلی ( کیجر ) ڈاکٹر احتشام الحق قاسمی
پروفیسر ( ایفل یو نیورٹی حیدر آباد ) ڈاکٹر اسرار الحق سبلی ( کیجر ) ڈاکٹر احتشام الحق قاسی
( مقیم امریکہ ) مولا نا عبدالا حدفلاحی ( ممبئ ) مولا ناعمر فلاحی ( جامعہ حسینیہ کوکن ) وغیرہ ا اپنے میدان میں اتمیازی حیثیت سے خدمت انجام دے دے ہیں ۔

#### عبد ہاور مناصب

آپ المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد کے ناظم ،آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سکریٹری ،

اسلامک فقد آکیڈی انڈیا کے جزل سکریٹری ، امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش کے قاضی شریعت ، مجلس علمی دائر ۃ المعارف العثمانیہ ، مجلس علمیہ آندھرا پردیش اور امارت شرعیہ مجلواری شریف کے رکن ، دینی مدارس بورڈ آندھرا پردیش کے جزل سکریٹری ، جامعہ عائشہ نسوان حیدرآباد کے صدر ، دارالعلوم سبیل الفلاح جالے در بھنگہ کے ناظم ، النور ہندوستان اور جنو بی افریقہ وغیرہ کے مختلف اسلامی مالیاتی اداروں کے شری ایڈوائزر، سمائی ' بحث ونظر' کے مدیر ،

مولانا آزادیشنل اُردویو نیورٹی کی نصابی کمیٹی کے رکن ، سنٹر فارس بیس اینڈٹرویسی حیدرآباد کے مریست ہیں۔

مریست اور مختلف دینی مدارس اور کی اداروں کے سریست ہیں۔



# مفتى حبيب الله قاسمي

مولانا حبیب الله صاحب کی پیدائش کم مارچ ۱۹۵۸ء میں ہوئی ، آپ کے والد ماجد کا نام حاتی شخ یار مرحوم ہے ، آپ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور ، پوسٹ خر پور ، اعظم گڑھ (یو پی میں رہتے ہیں اور آپ کے آبائی وطن کا پورا بیتہ اس طرح ہے : مقام و پوسٹ جھاکا ہی ، وایا چپکوی بازار ، ضلع مشرقی جمیارن ، بہار۔

آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسه مظاہر علوم سہار نپور میں ہوئی، جہاں آپ کے بڑے بھائی قاری محمد اطبیعواللدر ہے تھے، پھر آپ نے مدرسہ اشرف العلوم گنگوہ (ضلع سہار نپور) میں داخلہ لیا اور عربی ششم تک وہاں تعلیم حاصل کی ، ۱۹۷۵ء میں آپ نے دارالعلوم و بوبند میں دورہ صدیث میں داخلہ لیا اور ۱۹۷۸ء میں دارالعلوم بی میں آپ نے افزاء بھی کیا۔

فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ ریاض العلوم گورین ، جو نپور (یو پی ) میں تقریباً تیرہ سال تدریسی خدمت انجام دی ، پھر ۱۹۹۳ء میں آپ نے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور (اعظم گڑھ) کی بنیا در کھی اور تا ہنوز ای مدرسہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔

مولانا حبیب الله صاحب کونقه و فقاوئ سے خاص لگا و رہا ہے اوراس پہلوسے آپ ک نمایاں خدمات رہی ہیں؛ چنا نچہ وارالعلوم و یو بند سے افقاء کی تربیت یانے کے بعد مدرسہ یاض العلوم کورین میں آپ نے ۱۳ ارسال قد رئیس کے ساتھ افقاء کی بھی خدمت انجام دی اور ستر ، اٹھارہ سالوں سے دارالعلوم مہذب پور میں بی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کے فقاوی کا مجموعہ بھی ۲ رجلہ وں میں '' حبیب الفتاویٰ'' کے نام سے مطبوع ہے، اس کے علاوہ قضاء کی خدمت بھی آپ نے مدرسہ ریاض العلوم کورین ، جامعہ حسینیہ لال دروازہ ، جو نبور اور تھکمہ خدمت بھی آپ نے مدرسہ ریاض العلوم کورین ، جامعہ حسینیہ لال دروازہ ، جو نبور اور تھکمہ

شرعیہ بیرمرہ میر سرائے میر (اعظم گڑھ) میں انجام دی انتہاں میں انہاں کو سے مقالات کو میں تاریل آپ سے مقالات کو م بوی قدر کی نگاموں سے دیکھا جاتا ہے۔

آپ کے اساتھ ویس مولانا محرز کریا ، مفتی محود حس کنگونی ، مفتی نظام الدین اعظمی ، مولانا عبد الاحد ، مولانا فاری شریف احد اور مولانا فیاض احد اور آپ کے ممتاز شام کردوں میں مفتی رشید احد معروفی ، مولانا محد کوثر اعظمی ، مفتی محد طاہر قامی ، مفتی عبد القدوں اعظمی ، مولانا حب الله بستوی ، مفتی عزیر احد کور کھیور ، مولانا محد عثمان جونپوری ، مفتی اظہار الحق محرید میں مولانا محد عثمان جونپوری ، مفتی اظہار الحق محرید میں ماحد نیمیالی اور مولانا عبد الحی حاجی پوری خاص کرقابل ذکر ہیں۔

مولانا حبیب اللہ صاحب کواللہ تعالی نے بہت ی خصوصیات اور خوبیوں سے نوازا ہے اور خدمت دین کے لئے آخیں قبول فرمایا ہے ؛ چنا نچہ دین اور خدمت دین سے متعلق جوذمہ داریاں اور مناصب اس وقت آپ سے متعلق ہیں وہ حسب ذیل ہیں :

انى مېتىم جامددارالعلوم مېذب بور،اعظم كره-

مدرمفتی جامعه دارالعلوم مبذب پور، اعظم گره-

🖈 مدرمجلس القصناء والدراسات العليا-

🖈 رئيس مجلس دعوت والارشاد ..

 $\triangle \triangle \triangle$ 

# مولا ناانيس الرحمٰن قاسمي

مولا نامحمدانیس الرحمٰن قائمی ۲ رجولائی ۱۹۲۰ء کوئٹہری شلع مغربی چمپارن (بہار) میں بدا ہوئے ،آپ کے والد کانا م محر ابوالکانم مرحوم ہے۔

آب کی ابتدائی تعلیم مدرسه ریاض العلوم ساتھی میں ہوئی ،۱۹۷۳ء میں سب نے دارالعلوم ديوبند مي واخله ليا اور ١٩٤٨ء مين دوره حديث معافراغت ياكي، پهر ١٩٨٩، من آب نے دارالعلوم ہی میں افتاء بھی کیا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد آپ امارت شرعیہ پچلواری شریف پٹنہ سے وابستہ ہو گئے ، وبالآب في المال المن على على والله والمادارة المعبد العالى للتدريب في القصاء والاقاء" می تدریسی خدمت بھی انجام دی اور مرکزی دارالقصناء میں نائب قاضی شریعت کی حیثیت ے بھی خدمت کی ،اس وقت امارت شرعیہ کی نظامت آپ کے ذمہے،اس کے علادہ امارت شرعيها يجيشنل ايند ويلفير شرست كے سكريشرى، المعبد شست كے خزانى، وارالعلوم الاسلاميه الارت شرعيه رُست كركن ،آل اند يامسلم برسل لا بورد اوراسلا مك فقدا كيدى اندياكركن تاسیسی ،آل انڈیا ملی کونسل کے رکن ،سینٹرل اسلا مک ڈیلومنٹ بینک ( جدہ ) کے زول ممبر اوروفاق المدارس الاسلاميه المرت شرعيه پشنك نائب صدريس

آپ نے جن لوگوں سے کسب فیض کیا ان میں مولانا مشتاق احمہ ،مولانا معراج احمہ ادرمولا نا شریف الحن صاحب خاص کرقابل ذکر ہیں اور جن لوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا ان مِن مفتى معيد الرحمٰن قامى ( نائب مفتى امارت شرعيه ) مولا نا انظار عالم مولا ناوص احمد قامى ، مولا ناسهیل اختر (معاونین قامنی امارت شرعیه)،مولا نا شابد احمه ( قامنی شریعت دهدباد )،

www.besturdubooks.net

مولانا نذریا تد (قاضی شریعت امارت شرعیداررید) مولانا ضمیر الدین (قاضی شریعت کلکته) اور مولانا رضاء الله قاسی (امارت شرعیه) کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ آپ نے فقہی اور غیر فقہی موضوعات پر متعدد کتابیں بھی تالیف فرمائی ہیں ،جن میں

چندريون :

۱- طہارت کے احکام ومسائل۔

۲- خلع كااسلاى طريقه-

- لباس كي شرى احكام-

۳- غذا كي شرى احكام-

۵- تعمیرات کے شرکی احکام-

۲- مصنفین زندال-

. ۷- اسلامی حقوق -

٨- مكارم اخلاق-

9- مقالات سجاد-

۱۰ خطبات جمعه (أردو)-

۱۱- الشيخ ابن تيمية وأفكاره (عرلي)-

11- اخلاقيات الحرب في السيرة النبوية (عربي)-

☆ ☆ ☆

# مولا نامحمه ثناءالهدى قاسمي

مولا نامفتی محر ثناءالہدی قاسمی کی ہیدائش کارنومبر ۱۹۵۸ء کوحسن پور تکھٹی ہنلع ویشا بی (بہار) میں ہوئی ،آپ کے والدگرامی کا نام محمد نورالہدی ہے۔

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد آپ نے دارالعلوم مواور مفاح العلوم مواور مفاح العلوم مواور مفاح العلوم مو میں تعلیم حاصل کی ، ۱۹۸۹ء میں آپ نے دارالعلوم دیو بند فیس داخلہ لیا اور ۱۹۸۳ء میں دور وک حدیث سے فراغت حاصل کی ، ۱۹۸۳ء میں دارالعلوم ہی میں آپ نے افراغ بھی کیا ، اس کے علاوہ آپ نے مدرسہ احمد بیا با بکر پورویشالی اور بہار بو نیور می مظفر پور میں بھی تعلیم حاصل کی۔

فراغت کے بعد آپ دارالعلوم برید (سمتی پور) میں مدرس مقرر ہوئے ، پھر مدرسہ اسمی بور) میں مدرس مقرر ہوئے ، اس وقت اسم بیر پور ویٹالی (بہار) میں آپ تدریس وافقاء کی خدمت پر مامور ہوئے ، اس وقت آپ امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ میں مقیم ہیں اور امارت کے نائب ناظم کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں ، اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسل لاء بورڈ اور آل انڈیا ملی کوٹسل کے آپ رکن ہیں ، وفاق المدارس الاسلامیہ بہار وجھار کھنڈ کے آپ ناظم ہیں اور معہد العلوم الاسلامیہ ویٹالی کے آپ ناظم ہیں اور معہد العلوم الاسلامیہ ویٹالی کے آپ بانی اور متعدوم ارس کے سر پرست ہیں۔

آپ کے اساتذہ میں مولانا فیض الرحمٰن (دارالعلوم متو) ،مولانا فیض الحسن مرحوم ،مفتی سعیداحمہ پالن پوری ،مولانا زبیر عالم مرحوم (دارالعلوم دیوبند) اور ابتدائی تعلیم کی معلمہ راشہ ، فاتون (جوآپ کی پھوپھی تھیں) خاص کر قابل ذکر میں اور آپ سے استفادہ کرنے والوں میں مولانا اظہارالحق قامی (مقیم بحرین) ،مولانا مراج البدی ندوی از ہری (استاذ دارالعلوم

سبيل السلام حيدرآباد) ،مولانا نديم الله ندوى ،مولانا پرويز عالم ندوى اورمولانا طالب حسين معربي منه من علام من الله على من

ندوی (استاذ مدرسة قاسميد عميا) خاص كرقابل ذكريس-

مختلف موضوعات پرآپ کی متعدد کتابیں بھی طبع ہو چکی ہیں ، جن میں :

۱- تفهیم اسنن (۱ رجلدین)-

۲- فقد کے جدید سائل۔

س- نضلاءدارالعلوم اوران کی قرآنی خدمات-

سم- دين كي دعوت كا آسان طريقه-

۵- حفرت فاطمه کے جہز کی حقیقت۔

٧- بهاردرسه بورد - تاریخ و تجزیر-

۷- خاصیات ابواب-

۸- حضرت تقانوی اورمولا ناعبدالعزیر بنتی کے لمی مراسلے۔

9- تذكرة مسلم مشاهيرويشالي-

ا- گلدستهٔ شادمانی -

اا- شميم جرنلث - حيات وخدمات -

۱۲ عصر حاضر مین مسلمانون کانظام تعلیم - تجزییه مسائل اور طل -

۱۳- نقد ونظر

سا- یادول کے چراغ۔

۱۵- اذان کامد-

☆ ☆ ☆

# مفتى شبيراحمه قاسمي

مفتی شیراحد کی ولادت ۱۳۷۷ هیں ہوئی، آپ کے والد کا نام خلیل الرحمٰن تھا، آپ
کی ابتدائی تعلیم ۱۳۹۲ هیں جامعہ مظہر العلوم بنارس میں ہوئی، پھر آپ مدرسہ قاسمیہ میر تھے
تشریف لئے صحیح، وہاں ۱۳۹۳ هے ۱۳۹۲ هتک تین سال قیام رہا، وہاں آپ نے
مختر المعانی تک کی کتابیں پڑھیں۔

شوال ۱۳۹۱ هیں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں جماعت پنجم میں داخلہ لیا، یہاں عربی ہفتم کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دورہ حدیث (فضیلت) کی تعلیم ایک سال کے لئے موقون کردی اور ۱۳۰۰ هیں اپنچ ہیر دمرشد عارف باللہ حضرت قاری سیدصدیق احمہ بائدوی کی خدمت میں تشریف لے گئے ، تقریبا ایک سال وہاں قیام فرما یا اور پھر ۲۰۰۲ اهیں دوبارہ دارالعلوم میں موقوف علیہ (درجہ مشکلوة) میں داخلہ لیا، شعبان ۲۰۰۳ اهیں دورہ حدیث سے دارالعلوم میں موقوف علیہ (درجہ مشکلوة) میں دارالعلوم ہی کے شعبہ افتاء میں آپ کا داخلہ موا اور ایک سال اس شعبہ میں رہ کرفتا و کی فربیت حاصل کی۔

افناء سے فراغت کے بعد ۵ ۱۳ او میں آپ کو دارالعلوم دیو بندی میں معین مدرس بنالیا گیا، دوسال آپ معین مدرس رہے، پھر آپ کو مدرسہ شاہی مراد آباد میں تدریس اورافناء کی فدمت کے لئے مامور کر دیا گیا، آپ نے ۲۲ رشعبان ۲۰۰۷ اوسے وہاں خدمات انجام دین فدمت کے لئے مامور کر دیا گیا، آپ نے ۲۲ رشعبان ۲۰۰۷ اور عالمیت کی بہت کی کتابیں شروع کر دیں، مدرسہ شاہی میں فناوئ نویسی کے ساتھ شعبۂ افناء اور عالمیت کی بہت کی کتابیں بھی آپ کے زیر درس رہیں، چنانچہ سراجی، در مختار، اللا شباہ والنظائر اور رسم المفتی کے علاوہ طحاوی شریف، مؤطانام مالک، سنن نسائی اور ہدایہ وغیرہ کے اسباق آپ سے متعلق رہے، نیز

ااس اھے سنن ترندی (مکمل) اور تھے مسلم کے اسبات بھی آپ سے متعلق کئے گئے۔

مدرسمشای کا دارالافآء ملک کے لئے مختاج تعارف نہیں ، آپ اس دارالافآء کے صدرمفتی اور ذمہ دار ہیں ، آپ نے اب تک اپنے گہر بارقلم سے بہت سے ایسے فآوئ تحریر فرمائے ہیں کہ ان کو بھی مرتب کیا جائے تو یہ آپ کا بڑا علمی وفقہی سرمایہ ہوگا ، ان کے علاوہ فقہی اور غیر فقہی موضوعات پرکئ کتابیں بھی آپ نے تالیف فرمائی ہیں ، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے ، اور غیر فقہی موضوعات پرکئ کتابیں بھی آپ نے تالیف فرمائی ہیں ، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے ، آپ کی چند تالیف درج ذیل ہیں :

 ا- تعلیق ا بخاری: - بخاری شریف میں تمام احادیث کے مراجع کوایک جگہ اکٹھا
 کرکے نیچ تعلیق کے طور پر حوالے لکھ دیئے مسئے ہیں اور جو حدیثیں بخاری شریف میں مکر زمین ہیں، وہ دوسری کتب حدیث کے حوالہ سے تخریج کی گئی ہیں۔

۲- ایضاح الطحاوی (۳رجلدیں): -- بیا کتاب فن حدیث کی مشہور کتاب طحاوی شریف کی اُردوشر رہے، ہرجلد چوسو سے زائد صفحات پرمشتمل ہے۔

س- تعلیق تقریرات رافعی: — فقد حنی کی مشہور کتاب روالحتار ( فآوی شامی ۱۷ میلادوں) پرجود تقریرات رافعی "ہے،اس پرآپ نے تعلیق اور حاشیہ کا کام کیا ہے۔

۳۰۰ ایناح السائل: - بیر کتاب عام مسلمانوں کوروز مرہ پیش آنے والے ۴۰۰۰ سے ذائد مسائل پر مشتمل ہے۔

۵- ایضاح المناسک: -- بیر کتاب حج وعمره کے اہم اور ضروری ۳۱۳ مسائل پر مشتمل ہے، جس کے کل صفحات (۲۷۹) ہیں۔

۲- ایضاح النوادر: -- بیرکتاب ایکسپورٹ، امپورٹ، شیئرز، انشورنس، مسلم فنڈ،
 ز کو قاور قضاء کے مسائل پر کھی گئی ہے۔

2- الصناح المسالك: — ال كتاب مين تقليد بتلفيق ، ضرورت و حاجت ، عموم بلوى اور عدول عن المذ بهب وغيره من متعلق بحث كي تن يب- المسائل قرباني وعقيقه -

9- انوار بدایت: -بیسرت کے مختلف موضوعات پر پچیس رسائل کا مجموعہ ہے۔ ۱۰- حج وعمرہ کا آسان طریقہ۔

اا- غیرمقلدین کے چھین اعتراضات کے جوابات: - غیرمقلدین کی طرف ہے مسلک حفی پر ۵۱ مراف ایس کی استہار حرمین شریفین میں بانٹا گیا تھا ،اس کتاب میں اس اشتہار کا عسرا درتمام اعتراضات کا مدل اور منصفانہ جواب دیا گیا ہے۔

۱۲- انوارزندگی: - بیرکتاب حدیث کی معتبر کتابوں سے جالیس درودشریف بعض دُعاوُں اورسلوک کے بزرگوں کے معمولات پر شتل ہے۔

۱۳- انوارِنبوت: - بیسیرت النبی کے موضوع پرجیں رسائل کامجموعہ ہے۔
۱۳- انوارِ رحمت: - جن مسائل میں تول رائج کوچھوڑ کر مرجوح تول اختیار کرنے م کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے مسائل پر الگ الگ ۲ ارمضامین کھے گئے تھے، یہ کتاب انھیں مضامین کامجموعہ ہے 'اختلاف امتی رحمۃ' کے بیش نظراس کتاب کا نام'' انوارِ رحمت' رکھا گیا

☆ ☆ ☆

# مفتى نذ رياحمه تشميري

مفتی نذریاحد کے والد کا نام حاجی ولی محد ہے، آپ کی ولادت ۲رزی الحجہ ۱۳۸۱ھ، مطاق کی جون ۱۹۲۵ء کو مقام بونجواہ ، تحصیل کشتواڑ ، ضلع ڈوڈ ہ جول کشمیر میں ہوئی ، آپ کا موجودہ قیام دارالعلوم رحمیہ بانڈی پورہ کشمیر میں ہے، جہاں آپ تدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں۔

آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل مدرسہ اصغربید دیوبند میں کی اور عربی کی ابتدائی تعلیم مدرسہ خادم العلوم باغوں والی (مظفر گر) میں حاصل کی ، پھرآپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۰۰ اصیس آپ نے دورہ حدیث کی تکمیل کی ، پھرآ کے سال دارالعلوم ہی کے شعبۂ تربیت افتاء میں رہے ، دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ قضاء کے حوالہ سے ملک کیر شہرت وعظمت کے حال ادارہ المادت شرعیہ (پھلواری شریف ، پٹنہ) تشریف لے گئے اور وہاں قضاء کی تربیت حاصل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد آپ دارالعلوم رحمیہ بانڈی پورہ (کشمیر) میں تدریس وافقاء
اور قضاء کے کام کے لئے مقرر ہوئے اور تا حال ای ادارہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں،
تدریس وافقاء اور کارِ قضاء کے علاوہ اور بھی دین ولی ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہیں، چنانچہ آپ آل انڈیا مسلم پرسل لا بورڈ کے رکن اساسی، رابطہ مدارس اسلامیہ شاخ جمول وکشمیر کے ناظم ، مجلس فقہی جموں وکشمیر کے جزل سکریٹری اور ماہنامہ" النور" بانڈی بورہ کشمیر کی جزل سکریٹری اور ماہنامہ" النور" بانڈی بورہ کشمیر کی مجلس ادارت کے رکن ہیں اور بحد اللہ میدانوں میں اچھی خدمات انجام نے دورہ جہیں۔
ادارت کے رکن ہیں اور بحد اللہ تمام میدانوں میں اچھی خدمات انجام نے کے بعد جب امارت

شرعیہ پھٹواری شریف میں قضاء کی تربیت پائی تو فقہ وقرآوئی میں آپ کی صلاحیت دوآ تھہ ہوگئی اور آپ نے اپنی صلاحیت کا خوب خوب استعال کیا اور تعلیم سے فراغت کے بعد بی سے افرآء کی خدمت میں مشغول ہو گئے ، نیز مختلف علمی وفقہی مجلّات اور فقہی سیمیناروں میں علمی وتحقیقی مقالات کھتے رہے ، اس وفت کشمیر کے ایک کثیر الاشاعت روز نامہ '' کشمیر مظلمیٰ'' کے'' فقہی موال وجواب' کے آپ مستقل کالم نگاریں اور مختلف صلقوں سے آنے والے سوالات کے تشفی بخش جوابات دے کراً مت کے لئے بڑی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

آپ کا مزاج گوفقی ہے ؛ لیکن فقبی سوالات کی کثرت کی وجہ سے مستقل کسی فقبی موضوع پر آپ نے کوئی کتاب بیں کھی ؛ البتہ مقامی حالات کی وجہ سے آپ نے روم زائیت وغیرہ پر قلم اُٹھایا ہے اور چند کتابیں کھی ہیں جواس طرح ہیں :

ا- مرزا قادمانی کے جھوٹ۔

۲- مرزا قادیانی نهمهدی نه سیح۔

۳- مرزائیت کارد – أصول اور طریقهٔ بحث۔

٣- اسلام اورايدز ت تحفظ كاطريقه-

آپاہے اساتذہ میں حضرت شیخ عبد الحق اعظمی (بائب شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند)،
مفتی سعید احمد پالن پوری (موجودہ شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند)، مولا ناریاست علی بجوری،
مولا ناجمیل احمد اور مولا ناشمیر احمد (دیوبند) وغیرہم کی تعلیم اور طریقه تربیت سے زیادہ متاثر
ہوئے اور خصوصی فیض حاصل کیا۔

**☆** ☆ ☆

# مفتى محرجبنيدعالم قاسمي

آپ کی بیدائش شوال ۱۳۸۲ ہے مفرنی چمپاران (بہار) میں ہوئی ،آپ کے والد کا نام الحاج محمد شفیع مرحوم ہے اور آپ کے وطن کا پورا پتة اس طرح ہے: مقام بھوگاڑی ، ڈاک خانہ بروا، وایا مجولیا شلع مغربی چمپاران، بہار۔

ناظرہ قرآن پاک تک آپ کی ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے متب میں ہوئی ،اس کے بعد آپ نے حفظ کی تعلیم کے لئے مثالی ؛ بلکہ بے مثال ادارہ جامعداسلامیہ قرآنیہ ،سمرا (مغربی چہپارن) کا انتخاب کیا اور وہاں رہ کر حفظ قرآن کی تھیل فرمائی ، مجرورس نظامی کی تعلیم کے لئے آپ نے کا نپور کا سفر کیا اور مدرسہ جامع العلوم پڑکا پور، کا نپور (یوبی) میں عربی دوم تک تعلیم حاصل کی ،عربی سوم کی تعلیم آپ نے عارف باللہ حضرت قاری سید صدیق احمد ساحب کے مدرسہ عربیہ ہتھورا شلع باندہ میں حاصل کی ، باندہ سے اسکو کی اور عالمیت تک کی تعلیم مدرسہ عربیہ ہتھورا شلع باندہ میں حاصل کی ، باندہ سے آپ عموہ چلے گئے اور عالمیت تک کی تعلیم آپ نے دار العلوم ندوۃ العلما یکھنؤ میں حاصل کی ۔

عالمیت کی تحیل کے بعد آپ نے ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث افضیلت ) میں داخلہ لیا اور وہاں سے فراغت حاصل کی ، پھر دوسرے سال ۱۹۸۷ء میں داخلہ لیا اور وہاں سے فراغت حاصل کی ، پھر دوسرے سال ۱۹۸۷ء میں دارالعلوم دیوبندہی میں آپ نے افزاء کیا اور فقہ وفزاو کی میں اُمت کی رہنمائی کاسبق سیکھا۔

دارالعلوم دیوبند نے فراغت کے بعد ہی ہے آب امارت شرعیہ (سھلواری شریف، پننه) چلے آئے اور یہاں مختلف اوقات میں مختلف شعبوں سے وابست رہے ؛ چنانچہ آب نے تحفیظ تہ القرآن امارت شرعیہ میں حفظ کی تعلیم دی اور اس وقت علماء کی فقہی تربیت کے لئے قاضی عجام الاسلام قائی کے قائم کردہ اور امارت شرعیہ کی زیر تھرانی چلنے والے ادارہ '' المعبد العالی للتدریب فی القصناء والا فتاء'' میں تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں اور شرح عقو درسم المفتی ، ورفخار ( کتاب الوقف ) سراجی ، اور ادب المفتی والمستفی کا درس آپ سے متعلق ہے ، نیز امارت شرعیہ ہی کی تحرانی میں چلنے والے مدرسہ وارالعلوم الاسلامیہ میں مشکوۃ شریف کا بھی درس و سے رہے ہیں ، آپ کا درس طلبہ میں بے حدمقبول ہے اور آپ کے تربیت یا فتہ علماء ملک و بیرون ملک میں انجھی خدمت انجام و سے درہے ہیں ۔

کم گوئی اور سادگی کے ساتھ علم میں گہرائی آپ کا متیاز ہے اور آپ کو مختلف علوم وفنون میں کیساں دسترس حاصل ہے ، تاہم آپ نے فقہ وفنا وکی کو خاص کر اپنی محنت اور توجہ کا مرکز بنایا ہے ؛ چنا نچہ آپ اپنی ای لیافت کی بنا پر امارت شرعیہ جیسے مؤقر ، بااعتاد اور مرجع خاص و عام ادار ہ کے شعبۂ افراء میں صدر مفتی ہیں اور کے ، ہما اھسے تاہنوز مسلسل یہاں آنے والے استفتاء کا جواب بھی دیے ہیں اور افراء میں نوجوان علماء ونضلاء کی تربیت بھی فرماتے ہیں ۔

اشرف المعلوم، مهوال بسيتا مرحى) بمفتى البهام بمفتى احتكام (استاذ جامعه اسلامية آنيه بهمرا)،
مفتى سعيد الرحل ( نائب مفتى امارت شرعيه ، بيشه ) بمفتى صفى الله ( دارالا فآء امارت شرعيه ) بمفتى صعيد الرحل احمد ( معادن قاضى مولا تا مرسل احمد ( دارالا فآء امارت شرعيه ) بمفتى وصى احمد بمفتى انظار احمد ( معادن قاضى امارت شرعيه ) بمفتى منت الله ( صدر مدرس دارالعلوم الاسلاميه امات شرعيه ) بمفتى ارشه ( قاضى شريعت مدرسه اسلاميه بتيا) بمولا ناضم رالدين ( قاضى شريعت بدرسه اسلاميه بتيا) بمولا ناضم رالدين ( قاضى شريعت بكلت ) بقاضى المهرجاديد ( قاضى شريعت ، دها كه شرقى چيارن ) مفتى محمد الريان بور مجرات ) بمولا نامحر مجتبى ( بانسون ، مجرات ) ، قاضى محمد كال ( قاضى شريعت ، د بلى ) ، مفتى محمد اسلام ( كناذا) بمفتى محمد شعيب جوشب ( سائة تحدافريقه ) ادر مفتى جعفر لمى ( استاذ مدرسه اشاعت العلوم اكل كوا) خصوصيت سے قابل ذكر بیں ۔

فقہ و فقا و کی میں جہاں آپ علاء و فضلاء کی تربیت اور عوام کی رہنمائی فر مارہ ہیں ، و ہیں آپ نے وقف ، مشینی ذبیحہ ، حقوق کی ہنے ، ولایت و کفاء ت ، صبط تولید ، نکاح ، عشر و کو ق ، فقا و کی نویس آپ نے وقف ، مشینی ذبیحہ ، حقوق کی نویس اور ان جیسے مختلف تحقیق طلب و زکو ق ، فقا و کی نویس کی اہمیت اور مفتی کی ذمہ داریاں اور ان جیسے مختلف تحقیق طلب موضوعات پرفقہی مقالات بھی لکھے ہیں ، جن کو مختلف رسالوں نے چھا یا اور علاء نے قدر کی موضوعات پرفقہی مقالات بھی لکھے ہیں ، جن کو مختلف رسالوں نے چھا یا اور علاء نے قدر کی کا مون سے دیکھا ہے۔

ای وقت آپ امارت شرعیہ بھلواری شریف پٹنہ میں مقیم بیں اور مختلف ذمہ داریاں آپ سے متعلق بیں ، آپ امارت شرعیہ کے صدر مفتی ، دارالعلوم الاسلامیہ ( بھلواری شریف پٹنہ ) کے سکریٹری ، مدرسہ عائشہ (ہارون گر بھلواری شریف ) کے بانی و ناظم اور جامعہ اسلامیہ قرآنیہ ، سمرا (مغربی چہپارن ) کے ناظم تعلیمات بیں اور ان تمام شعبوں میں آپ کی خد مات قابل محسین ہیں۔



and the same

# مفتى ظهبراحمه كانيور

مفتی ظہیرا حمد کے والد کا نام محمد سلیم صاحب ہے، آپ اصلاً مدھیہ پردیش کے رہے والے ہیں؛ لیکن تعلیم و مذریس کی خاطراب مستقل کا نپور میں رہنے لگئے ہیں وروہاں کے ایک نوخیز مگر روبہ ترتی ادارہ'' اشاعت العلوم'' ( قلی بازار ) میں مذریس وافقاء کی خدمت انجام وے رہے ہیں۔

حفظ وغیرہ کی ابتدائی تعلیم آپ نے مدرسہ عیدیہ مروز جی شلع دریش (مصید پردیش) میں حاصل کی ، پھرعربی کی تعلیم کے لئے آپ نے ۱۹۷۹ء میں مدرسہ جامعہ عربیہ ہتھ ورا باندہ (بوبی) میں داخلہ لیا اور عربی شخص تک یہاں تعلیم حاصل کی ۱۹۸۴ء کے اواخر میں آپ کا داخلہ دارالعلوم ویو بند میں عربی ہفتم (درجہ مشکلوق) میں ہوا اور ۱۹۸۷ء کے ادائل میں دورہ حدیث سے فراغت ہوئی، پھرا کے سمال (۱۹۸۷ء کے اوائل میں) ہیں آپ نے افتاء کیا۔

دارالعلوم دیوبند نے فراغت کے بعد کانبور کے مشہورادارہ جامع العلوم پڑکا پور مل بطور مدرس آپ کا تقر رہوا ؛ لیکن آپ جامع المعلوم میں کچھ بی دن قیام کرسکے، پھر کانبور بی کے ایک دوسر نے ادارہ مدرسہ ضیاءالعلوم ( قلی بازار ) جلے گئے ، ۱۹۹۱ء میں آپ نے مزید تعلیم کی فرض سے بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی پاکستان کا سفر کیا پوہاں ۱۹۹۱ء میں آپ کا کورس پوراہوا، پھر جب بندوستان لوٹے تو ۱۹۹۷ء میں دارالعلوم موہن پورہ ( نا گپور ) آگرہ میں میں خدمت انجام دی ، بندوستان لوٹے تو ۱۹۹۷ء میں وارالعلوم موہن پورہ ( نا گپور ) آگرہ میں خدمت انجام دی ، دارالعلوم آگرہ میں حدد سائن عدمت جاری رہی ، پھر آپ کا نپور مدرسہ اشاعت العلوم ( قلی بازار ) تھریف لیا تاری تھریف لیا تاری تی خدمت جاری رہی ، پھر آپ کا نپور مدرسہ شاعت العلوم ( قلی بازار ) تھریف لیا تاری تھریف لیا تاری تا حال بیٹیں قدریس واقاء کی خدمت انجام دے ہیں۔

آپدارالعلوم دیوبند نے فراغت اورانآء کی تربیت حاصل کرنے کے بعد تل سے مسلسل فرائی نولی کی خدمت انجام دے رہے ہیں بختلف علمی جرائداور نقبی سیمیناروں میں آپ کے لمی وقتیقی مقالات کوقد رکی نگاموں سے دیکھا جاتا ہے، آپ جمعیة علاء بهند کی طرف سے قائم کردہ محکمہ شرعیہ میں ، نیز شہر کا نپور کے مشہور ومعروف قاضی ومفتی حضرت مولا نامحم منظور صاحب مظاہر کی کی مشرعیہ میں ، نیز شہر کا نپور کے مشہور ومعروف قاضی ومفتی حضرت مولا نامحم منظور صاحب مظاہر کی کی مشرعیہ میں ، نیز شہر کا نپور کے مشہور ومعروف قاضی ومفتی حضرت مولا نامحم منظور صاحب میں ۔

فقد کے موضوع پر بہت سادے مقالات ومضامین کے علاوہ آپ کی گی آئیں بھی زیورطیع ہے آراستہ ہوکر اہل علم کے درمیان مقبولیت حاصل کرچکی ہیں؛ چنانچہ آپ نے بچوں کی طرف ہے پائے جانے والے جرائم کے متعلق ملکی قانون اور شرکی احکام کے موازنہ پرایک کی طرف ہے پائے جانے والے جرائم کے متعلق ملکی قانون اور شرکی احکام جوائم الصبیان فی المشریعة الإسلامیة والقانون الهندی دراسة وحقادنة "کے نام ہے مرتب فرمائی اور اسلام میں ملکیت کے قانون ہے متعلق ایک کتاب "السلام" کے عالوہ الاقتصاد فی الاسلام ، "السلام ورائل طرق العلة اور قربانی کے مسائل (ہندی) بھی آپ کے تلی شاہکار ہیں۔

آپ کے ابتدائی اساتہ ہیں جافظ سعیدا حمد (سرونج) وسطی کی تعلیم میں عارف باللہ حضرت قاری صدیق احمد باندہ میں جافظ سعیدا للہ اسعدی ، مولا نا انظام الحق وغیرہ اور آپ کے علیا کے اساتذہ میں مولا نا نحت اللہ اعظی ، مفتی سعیدا حمد پالن پوری (ویو بند) اور ڈاکٹر محمود احمد علیا کے اساتذہ میں مولا نا نحت اللہ اعتبالا میں ، اسلام آباد پاکستان) خصوصہ ت سے قابل ذکر ہیں ، آپ عازی (نا بر رکیس الجامعہ الاسلامیہ، اسلام آباد پاکستان) خصوصہ ت سے قابل ذکر ہیں ، آپ کے میں زحل ہوں کی ایک طویل فہرست ہے ، تا بم آپ کے میں زحل ہوں کی ایک طویل فہرست ہے ، تا بم آپ کے میں زحل ہوں مفتی عبد الرشید قاسی (استاذ مدرسہ اشرف الرشید قاسی (استاذ مدرسہ اشرف الحلوم جاجمو کا نبور) ، موالا نا فریدالدین صاحب (استاذ مدرسہ اشرف العلوم جاجمو کا نبور) ، محمد شاہد جو نبوری (مقیم حال قطر) اور مفتی محمد سا جدمو کا نبور) ، محمد شاہد جو نبوری (مقیم حال قطر) اور مفتی محمد سا جدمو کا نبور) ، محمد شاہد جو نبوری (مقیم حال قطر) اور مفتی محمد سا جدمو کا نبور) ، محمد شاہد جو نبوری (مقیم حال قطر) اور مفتی محمد سا جدمو کا نبور) کے نام خاص کر قابل ذکر ہیں۔

# مفتى محمه طاهرقاسي

مفتی محمد طاہر صاحب ۱۵ ردمبر ۱۹۲۸ء کو گوتم بدھ گر، غازی آباد میں پیدا ہوئے ، آپ کے والد کا نام علی رضا ہے اور آپ کے وطن کا پورا پتۃ اس طرح ہے: موضع گدالہ فیس نمبر: ۲ نوئیڈہ ، پوسٹ این ،ای ، پی ، زیر (N.E.P.Z) ضلع گوتم بدھ گر (سابق ضلع غازی آباد) اتریر دلیش۔

آپ نے ابتدای تعلیم جامعہ عربیہ تعلیم الدین پہلیر وہ شلع غازی آباد میں حاصل کی ، پھرآپ مدرسہ خادم العلوم باغوں والی (ضلع مظفر گر) تشریف لے محے اور عربی ہفتم تک وہاں تعلیم حاصل کی۔

کہ ہم اھیں دارالعلوم دیو بندیس دورہ صدیت میں آپ کا داخلہ ہوا، دورہ صدیت کے بعد آپ نے دارالعلوم ہی میں افاء ہمی کیا اور پھر مزید دوسال'' تدریب افاء'' میں بھی رہ، فرض دارالعلوم دیو بندگی آغوش میں آپ نے چارسال تربیت پائی، جن میں سے بیشتر حصہ فقہ وفادی کی تربیت یا نے میں گذرا۔

وارالعلوم سے تعلیم سلسہ ختم کرتے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی مادر علی جامعہ عربیہ الدین (عازی آباد) میں تدریسی خدمت انجام دی ، پیسلسہ تین سال تک رہا ، جامعہ عربیہ الدین (عازی آباد) میں تدریسی خدمت انجام دی ، پیسلسہ تین سال تک رہا اس کے بعد فقہ و فرآوی میں آپ کی تربیت سے فائدہ اٹھانے کے لئے وارالعلوم و یوبند کے دارالا فراء میں آپ کا تقرر ہوگیا اور وہاں استفتاء کے جواب کے علاوہ شعبہ افراء کے طلبہ کی الاشباہ والنظائر کاسبق بھی آپ سے متعلق رہا ، دارالعلوم و یوبند میں بھی آپ کا قیام تین سال رہا ، گھر مظاہر علوم سہار نبور میں علیا کی مختلف کرا ہیں پڑھانے کے لئے آپ کو بلالیا عمیا اور آپ پھر مظاہر علوم سہار نبور میں علیا کی مختلف کرا ہیں پڑھانے کے لئے آپ کو بلالیا عمیا اور آپ

www.besturdubooks.net

انجام دے رہے ہیں۔

آپ نے جن اساتذہ ہے کسب فیض کیا ان میں مفتی محمود حسن منگونی ،مفتی نظام الدين اعظى اورمفتى سعيداحمه بالن بورى خاص كرقابل ذكرين اورآب كے شاگردول ميں مفتی مبیح احتر کش سینج (استاذ حدیث مدرسه بوجائی آسام) مفتی فریداحد د بولا (همجرات)، مفتى صلاح الدين (مفتى مدرسهر فيق العلوم و ناظم جامع العلوم آمبور، مدراس) ،مفتى مش الدين (مفتي مدرسه شاه ولي الله بنگلور) مفتى اقبال احمه (مهتهم مدرسه احیاءالعلوم ، مدراس) اورمولا نامحمة عثان (مدرسه حسينية مكور، كرنا نك) خاص كرمتازي -

# مفتى محمرسلمان منصور بوري

مفتی محمد سلمان صاحب کی ولادت اار فروری ۱۹۶۷ء کو ہوئی ، آپ حضرت مولانا قارى محمرعتان صاحب منصور بورى مدظله العالى (سابق نائب مهتم دارالعلوم ديوبزر وموجوده مدرجعیة علاء مند) کے فرزندا کبریں ،آپ کا آبائی وطن محلّہ در بارمنصور پورمظفر کر ہے۔ عربی سوم تک کی ابتدائی تعلیم آپ نے جامعہ اسلامیہ جامع معبد امروبہ میں عاصل کی ، ٢٠٠١ هيس آب في دارالعلوم ديوبنديس عربي جهارم بين داخله ليا، ٢٠٠١ هيس دورة مديث كي محیل کی اورسالاندامتخان میں انتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے ، ۱۳۰۸ ھیں دارالعلوم ہی من آپ نے افاء کیا اور ۹ ما ، ۱۳۰۰ میں آپ یہیں قدریب الافاء کے شعبے میں رہے، دارالعلوم میں آپ نے مختلف درجات میں جن اساتذہ سے پڑھاان میں حضرت مولا تامحودسن منكوبى ،حضرت مولانا قارى محمرعتان منصور بورى ،حضرت مولانا نعمت الله اعظمى اورموجوده شیخ الحدیث حضرت مولا المفتی سعیداحمہ پالن پوری وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ \* تعلیمی زندگی سے فراغت کے بعد آپ نے اولا دارالعلوم دیوبند بی بین معین مدس کے طور پر تدریسی خدمت انجام دی ، پھر جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادآ باد میں تدریس وا فقاء کے لئے آپ کا تقرر ہوا اور تا حال آپ ای ادارہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں ، مدرسہ شاي مين مختلف اوقات مين مسلم شريف ، ترندي شريف ، طحاوي شريف ، مؤطاامام ما لك ، مؤطا امام محمه، شاکل ترندی، بدایداخیرین، مقامات ِحربری وغیره اور شعبهٔ افتاء میں شرح عقو درسم المفتی اورالا شاہ والظائر کے اسباق آپ سے متعلق رہے۔

مختف جہات ہے دین کی خدمت کے ساتھ فقہ و فناویٰ آپ کی محنت کامخصوص میدان مور ایس کی تعدید کا خاص مرکز رہا ہے، چنانچہ فضیلت کی بھیل کے بعد خاص ای فن جیس تربیت

کے لئے آپ نے اپنے کو دو تین سالوں کے لئے فارغ کیا اور فقہ و فقا و کی کا کن سے امامت کا درجہ رکھنے والے اکا برسے تربیت حاصل کی ، بہی وجہ ہے کہ قدر کی زندگی کے آغاز سے بی افقاء کی فدمت آپ سے متعلق کی گئی اور مدرسہ شاہی میں قدر لیس کے ساتھ ٹائب مفتی کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا ، اس وقت آپ قدر لیس کے علاوہ عوامی استفتاء اس کے جواب بھی لکھتے ہیں اور شعبۂ افقاء کے طلبہ کی تربیت کا بھی فریضہ انجام دیتے ہیں ، نیز مدرسہ شاہی کے ترجمان ماہنامہ دینے میں ، نیز مدرسہ شاہی کے ترجمان ماہنامہ دینے میں ، نیز مدرسہ شاہی کے ترجمان ماہنامہ دینے ہیں ، آپ کی ملی گہرائی و گیرائی اور آپ کے صلاح وقت کی وجہ سے لوگوں میں آپ کی فقاوی اور آپ کی آراء کو بروا اعتماد واستناد حاصل ہے۔

تدریس وافاء کے علاوہ ضلع مراد آباد کے تکمہ شرعیہ میں رکن کی حیثیت ہے آپ قضاء کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں اور ماہنامہ" ندائے شاہی" (جواپے مشمولات کے تنوع اور اشاعت کی بابندی کے حوالہ ہے اپنی آیک بہچان رکھتا ہے ) کی ترتیب بھی آپ ہی ہے متعلق ہے، نیز آپ جمعیۃ علاء ہند کی مجلس عاملہ کے رکن بھی ہیں اور علاقے بلکہ ملک بجر میں زبان وہیان کے ذریعے دعوت وین اور معاشرہ کی اصلاح میں بھی آپ کا اہم رول ہے۔

ققی اور اصلاحی موضوعات پرآپ کی قلمی خدمات بھی ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں ؛ چنا نچہ فقہ کے موضوع پر بخفہ رمضان ، وینی مسائل اور ان کاحل ، فاوئی نویسی کے رہنما اصول ، فاوئی فیٹ الاسلام اور کتاب المسائل آپ کی گرافقہ و تصانیف ہیں اور تغییر ، تاریخ ، اصلاح وغیرہ کے موضوع پر یہ فیتی تصانیف آپ کے علی قلمی شاہکار ہیں : اللہ ہے شرم کیجے ، اللہ والوں کی مقبولیت کا راز ، دعوت فکر و عمل ، کھات فکر یہ ، ذکر رفت گاں ، قادیانی مفالط ، رو مرزائیت کے زریں اصول ، تحر کیک آزادی ہند میں مسلم علاء اورعوام کا کردار ، پیکرعزم ، ہمت مرزائیت کے زریں اصول ، تحر کیک آزادی ہند میں مسلم علاء اورعوام کا کردار ، پیکرعزم ، ہمت استاذاور شاگر و ، نور نبوت ، اسلامی معاشرت ، شائل رسول ، تجاج کرام کے لئے ضروری ہدایت ، ورس سور و فاتحہ — ان کے علاوہ اہنا میں ''کے چار ضخیم نمبرات : تاریخ شائی نبر ، می تب و یہ بی ۔ حق وزیارت نمبر ، نعت النبی نمبر اور فدائے ملت نمبر بھی آپ نے ، ہی تر تیب دیے ہیں ۔

☆ ☆ ☆ ♣ . . . .

# مولا نااخترامام عادل قاسمي

مولا ٹا اختر امام عادل ۱۰ ارمحرم الحرام ۱۳۸۸ ھے کومنور اشریف ہنگے سستی پور (بہار) میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق منورا شریف کے علمی اور روحانی خانوادے سے ہے، آپ مولا تامحفوظ الرحمٰن صاحب کے صاحبزادے ہیں۔

آپ کی ابتدائی تعلیم مرسہ خیر العلوم بردونی (سستی بور) میں ہوئی ، پھر آپ نے مدرسہ بنتارت العلوم کے بعد مدرسہ بنتارت العلوم کھر ایاں پھرا (در بھنگہ) میں تعلیم حاصل کی ، مدرسہ بنتارت العلوم کے بعد آپ نے دنوں آپ نے تعلیم کی غرض سے اللہ باد کا سفر کیا اور مدرسہ وصیة العلوم میں داخل ہوئے ، پچھ دنوں آپ نے دار العلوم آپ نے مدرسہ دینیہ غازی پور میں بھی تعلیم حاصل کی ، پھر ۱۹۸۵ء میں آپ نے دار العلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور ۱۹۸۷ء میں آپ یہاں سے فارغ ہوئے۔

آب کے اساتذہ میں مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحی ،مفتی سعید احمد پالن پوری ،مولانا محمد نتی سعید احمد پالن پوری ،مولانا محمد نتی منتی الاسلام، شیخو پور،اعظم گڑھ ) محمد نتی منتی الاسلام، شیخو پور،اعظم گڑھ ) خاص کرقابل ذکر ہیں۔

فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوی میں معین المدرسین کی حیثیت سے خدمت انجام دی، پھر آپ مدرسہ مراج العلوم سیوان (بہار) میں مدرس ومفتی مقرر ہوئے ، پھر دارالعلوم حیدرآباد اور دارالعلوم سیل السلام (حیدرآباد) میں تدریس وافقاء کی خدمت پر مامور ہوئے ، چندسالوں قبل آپ نے اپنے گاؤں میں ''جامدر بانی'' کے نام سے ایک مدرسہ قائم فر مایا ،اس وقت آپ وہیں خدمت انجام دے رہے ہیں۔

آپ نے نقہی اور غیرفقہی موضوعات پرمتعدد قیمتی کمابیں بھی تالیف فرمائی ہیں،جن

میں سے چندیہ ہیں:

. ۔ ۔ بیر اسلم ملکوں میں مسلمانوں کے مسائل۔ ۱- میرمسلم ملکوں میں مسلمانوں کے مسائل۔

۲- حضرت شاه ولی الله این فقهی نظریات وخد مات کے آئینے میں۔

س- قوانین عالم میں اسلامی قانون کا اعتبار۔

س- حقوق انسانی کااسلام منشور-

۵- منصب مِحابدً-

۲- تجازے دیوبندتک۔

ے۔ موجودہ عہد زوال میں مسلمانوں کے لئے اسلامی ہدایات۔۔

# مفتى اقبال احمه قاسمي

مفتی اقبال احمد کی پیدائش ۲۰ رابریل ۱۹۲۹ و ۱۲ ار پیچ الاول ۱۳۸۹ هد کو بوکی ، آپ کے والد کرامی کا نام محیم مخاراتھ ہے،آپ شلع کا نپور کے ایک گاؤں'' آمرُ ؤ وَ حا' کے رہے

مفتی صاحب نے ناظر واور دینیات وغیر و کی تعلیم اینے محریر بی حاصل کی منظ آب نے مدرسہ حیات العلوم خانپوراٹاوہ میں کیا اور عربی کی ابتدائی تعلیم مدرسہ مظہر العلوم بیکن عمیم كانپور ميں حاصل كى ، درسه مظهر العلوم ميں آپ كا قيام دوسال رہا ، بھر آپ جا معد عربية تعورا (باندہ) علے محے اور مربی ہفتم (مشکوۃ) تک وہاں تعلیم حاصل کی ،ای دوران آپ نے بروایت حفص قراءت کی بھی سند حاصل کی اور قراءت سبعہ کامجمی ابتدائی حصہ پڑھا، ۱۳۰۸ھ، مطابق ۱۹۸۸ء می آپ نے دارالعلوم دیوبند می داخلہ لیا اور ۱۳۱۰ء مطابق ۱۹۹۰ء می دور کا حدیث ہے آپ کی فراغت ہوئی، ۱۳۱۱ھ میں آپ نے بیبی افرا مجی کیا، جس میں آپ کوادل بوزیش ے کامیانی کی ، پرمزید دوسال (۱۳۱۲–۱۳۱۳) آپ دارالعلوم بی می مدریب فی الافآم كے شعبہ من رہے۔

فراغت کے بعد ۱۳۱۳- ۱۳۱۵ میں آپ نے دوسال معین الدرسین کے طور پر دارالعلوم عي قدر كى خدمت انجام دى جس عي سال چبارم تك كى كتابي برهان كا آپ كو موقع ملا ، مجرآب كي ابتدائي مادر على مدرسه مظهر العلوم كانپور مي صدر البدرسين اور مفتى كي حیثیت ہے آپ کی تقرری ہوئی، یہاں آپ کوم بی ششم تک (اس درسہ می مربی ششم تک کا ی تعلیم ہے) کی متعدد جھوٹی ہوی کتابیں پڑھانے کا موقع ملا اور تا ہنوز آپ سیل تدریس

وافقاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

شیرکانیور کے مفتی اعظم اور قاضی القصاق مفتی مجم منظور صاحب مظاہری (رکن شور کی دار العلام دیوبند) کی بیرانہ سالی اور ضعف وعلائت کی وجہ ہے آپ کی افاء کی ذرمد داریاں برھ گئی ہیں اور اہم مسائل میں لوگوں کا رُجوع اب آپ کی طرف ہونے لگا ہے، اس کے علاوہ تکھی شرعید دار القصاء جمعیة علاء کے رکن کی حیثیت ہے بھی آپ خدمت انجام دے رہے ہیں اور شہر کی ایک مجد میں درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے، نیز آپ علاء کونسل رہے ہیں اور شہر کی ایک مجد میں درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے، نیز آپ علاء کونسل کا نیور کے سکریٹری ، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی (کانیور) اور انجمن فروغ سنت کے جزل کی درسہ فیض العلوم بھر ایاں اور مدرسہ منہاج العلوم امرودھا (ضلع کانیور) کے ذمہ دار (مہتم) ہیں۔

آپ نے جن اساتذہ سے خصوصی استفادہ کیا ، ان میں آپ کے استاذہ وشیخ حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی ، مفتی سعید احمد پالن پوری ( موجودہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ) ، مولانا محمد نعمت اللہ اعظمی اور مفتی ظفیر الدین مفاحی ( سابق مفتی دارالعلوم دیوبند ومرتب فاوی دارالعلوم دیوبند

جن لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ، ان میں مولانا محمہ احمہ ابن مفتی عبد الرزاق صاحب (بھویال) ، مولانا محمہ عفان منصور بوری ابن قاری محمہ عثان منصور بوری ، مفتی محمہ حسان اگر کھیور) ، مولانا محمد زاہد قاسی (کئک، اُڑیہ) اور مفتی محمہ سعد نور (کانپور) کے نام خاص کر قابل ذکر ہیں ، راقم الحروف کو بھی درجہ فاری ہے و بی سوم تک کی متعدد کتابیں آپ سے بڑھے کا نشرف طلاور آپ کی شفقت اور خصوصی تو جہات حاصل رہیں۔

شہر کانپوراور دیہات میں متعدد دین علمی ، فقہی ، وعوتی اور اصلاحی کاموں ہے وابستگی کی بنا پرآپ کو یکسو کی کے ساتھ باضابطہ تصنیف و تالیف کا موقع تو نبیس مل پایا ، تا ہم چند فقہی اور غیر فقہی مقالات ورسائل آپ نے مرتب فر مائے ہیں ، جواس طرح ہیں ۱- طلاق كب، كيون اوركسي؟ (صفحات: ۴۸)-

۲- رہنمائے حج وعمرہ (منحات:۲۲)۔

۳- غلط عقائد (صفحات: ۸۸)\_

س- حضرت مولانا صدیق با ندوی کے سیچ واقعات (صفحات تقریباً دوسو، بیمقالدزیر طبع ہے)۔

ان کے علاوہ اسلامک فقدا کیڈی انڈیا اور ادارۃ المباحث الفتہیہ کے سیمیناروں میں کھیے محتے درجنوں فقہی مقالات، فدکورہ اداروں کی مطبوعات میں شامل ہیں۔

**☆ ☆ ☆** 

# مراجع ومصادر قرآنیات

| من وفات | اسائے مستغین                  | المائے کتب                      |   |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|---|
|         |                               | قرآن مجيد                       | 1 |
| ו¥•     | علامه فخرالدين دازي           | تنيركير                         | ۲ |
| ۱۲۲۵    | علامه قاضي ثنا والله بإنى بتى | تغيرمظمرى                       | ۳ |
|         | مولانامحر بربان الدين سنبعلي  | چداہم کتب تغیراورقر آن مجد کرتے | ۴ |

#### احاديث

| ۲۵۲م  | ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري | منجح بخارى      | ٥   |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----|
| ا۲۲ھ  | مسلم بن الحجاج بن مسلم قشرى     | مجحملم          | ۲   |
| ۳۰۳   | ابوسیل محمد بن عیسار ندی        | سنن ترندی       | ۷   |
| ø126  | ابودا دُرسليمان بن اشعث         | سنن ابي دا ؤد   | ٨   |
| ₽FY•  | سليمان بن احمط طراني            | المعجم الكبير   | 4   |
| اا۲۾  | ابو بمرعبدالرزاق بن بهام صنعانی | معنف عبدالرذاق  | Į•  |
| ا//۲۵ | المام احربن منبل                | مستداحر بن منبل | Ħ   |
| ۵۸۰۷  | نورالدين بن اني برحيثي          | جمع الروائد<br> | 11  |
|       | محربن مبدالله ماكم نيسا يوري    | مندرک ماکم      | ۱۳  |
| ₽A07  | احربن كل بن جرعسقذا ني          | فخ البارى       | IM. |

## فنلامديو بندك فتهي خدمات - ايك مختمر جائزه

|         |                                          |                  | <u> </u> |
|---------|------------------------------------------|------------------|----------|
| %ا∙ار   | على بن سلطان محرقاري                     | مرقات الغاتج     | 10       |
|         | مولا نا تغفرا حمر تعانوي                 | اعلامالسنن       | ľ        |
| بالمااه | مولا ناخليل احدسهار بنوري                | بذل الحوو        | IZ.      |
| שראת.   | ابوبكراحم بن على بن ثابت الخطيب البغداوي | المغليه والمعفقه | IA       |

227

| ≠IPPY        | عبدالقا دربن احمد                     | المدخل إلى ندبب الامام احد بن منبل     | 19 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----|
| ۳۸۳          | اما فخرالاسلام على بن محمه يز دوى حنى | اصول المزدوي                           | r. |
| +۵۱۱م        | محمد بن على بن محمر الشو كاني         | ارشادافحول إلى محقق الحق من علم لأ صول | rı |
| <b>∌</b> 4∠∧ | شخ محما من بادشاه                     | تيسيرالتحري                            | ŗr |
|              | عالم بن العلا ولا نصاري و الوي        | فآونی تا تارخانیه                      | ۲۳ |
|              | مولا نارشیدا حد کنگوی                 | فآویٰ رشید بیه                         | ۲۴ |
|              | مولا ناظيل احدمها جرمه ني             | فآوي خليليه -                          | 70 |
|              | مفتى عزيز الرحمٰن عثاني               | عزيز النتادي                           | rı |
|              | مفتى عزيز الرحمن عثاني                | فآدى دارالعلوم ديوبند                  | 12 |
| /            | مغتى محرشفع صاحب دبوبندى              | الدادامغتيين                           | ۲۸ |
| ,            | مفتی کفایت الله دالوی                 | كغلية المنتى                           | 19 |
|              | مفتى محود حسن كنگوى                   | نآويٰ محود بي <sub></sub>              | r. |
|              | مغتى نظام الدين اعظمى                 | نتخب نظام القتاوي                      | rı |
|              | مفتی رشیدا حرکرا چی پاکستان           | احسن الغتادي                           | rr |
|              | مفتى عبدالرحيم لاجيوري                | نآوڻ رخم <u>ي</u>                      | rr |
|              | مولانا فالدسيف الشرحاني               | كآب النتاوي                            | m  |

#### www.besturdubooks.net

-

تاريخ وتذكره

|                             | 3 <b>9</b> 113 —                      |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|
|                             | تارخ الملغدالاسلاى                    | ro       |
| مبدالرحن بن خلدون           | تاریخ این فلدون                       | ĭ        |
|                             | الم م ابو حنيفه اوران كراملي كارنا ي  | 14       |
| نورالمتن راشدكا عرهلوي      | مولانامحمة قاسم نالوتوى — احوال وآثار | 17.4     |
|                             | حياشنانوتوي                           | P4       |
| سيرمجوب رضوى                | تاريخ دارالعلوم ديوبند                | ۱۰۰      |
|                             | علاءونج ينز                           | ୍ M      |
|                             | تذكرة الرثيد                          | <u> </u> |
| *                           | تذكرة الكيل                           | بنها     |
|                             | يزم اشرف كے جراخ                      | rr       |
| سيدسليمان نموي              | ياورفتگال                             | ra       |
|                             | منتی اعظم کی یاد                      | ۱۳Y      |
| ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاں پوری | مغتي أعظم بنز                         | 12       |
| مولا تامحمه صنيف كنكوي      | ظغرانصلين بإحوال المصنفين             | M        |
| مفتى ظغير الدين ملماحي      | زندگی کاعلمی سنر                      | ۴۹       |
| مولا تا بدرالحن قاسى        | چىرنا مورعلا و                        | ٥٠       |
| مولانا خالد سيف الله رحماني | تاغ مز                                | ۵۱       |

رسائل وجرائد

| <br>                              |                              |    |
|-----------------------------------|------------------------------|----|
| <br>"تاریخشای نبر۱۹۹۳ه"           | ما بنامه عمائے شاہی          | ۵r |
| "معاصر نقداسلای نمبر"۱۹۹۹ه        | سهائ گراسلای بستی            | ٥٢ |
| قامنى جابرالاسلام قاى-حيات وخدمات | سهای بحث ونظر                | ٥٣ |
| مولا ناشاه بدرالدين مجبى          | المارت شرميه - شبهات وجوابات | ۵۵ |

| rra | ربو بند کی قبی خدمات – ایک فضر جائزه            | لضلاء |
|-----|-------------------------------------------------|-------|
|     | المارت بشرعيد بتعادف مغدمات اورمر كرميال        | ra ·  |
|     | اسلا کم فقدا کیڈی - تعارف اور کارگروی           | ۵۷    |
|     | تعارف لمعبد العالى للتدريب في القعنا موالا قمام | ۵۸    |
|     | تعارف المعهد العالى الاسلامي حيدرآيا د          | ۵٩    |

متفرقات لساك العرب علامهابن منظور مولا ناوحیدالزمال کیرانوی مولوی فیروزالدین مفتی سعیداحمہ پالن پوری انقاموس الحبديد ٦I فيروزاللغات 41 رحمة التدالواسعة 44 كلمة الحق ۲۳ انفاس عيسل 40 وعظ الصالحين مولا نااشرف على تغانوي 27 مولا نااشرف على تفانوي يوا درالنوا در ١ 4۷ الدزاسات الاسلاميه ۸۲ 49 كتاب التعريفات اشرف القالات ۷٠ حسن العزيز 41 اشرف المعلو مآت 41 معاشرتی مسائل-دین فطرت کی روشی می مولا نامحمر بربان الدین منبعلی ۷۳ نمسرکاروال (طلبهٔ دارالعلوم کی ڈائری) طلبهٔ دارالعلوم دیوبند۸۰۰۸ء ۲۳